

وللرفاكر سيس لانتب مريرى

### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Accession No. 168 K 2366

11743

Sim Ch.

Re, 1.00 for over-night books per day shall be charged from those who return them late.

book and will have to replace it, if the same is detected at the time of return.

# جمله حنوق محفوظ صبع اول: اکست ۱۹۹۲ء نعداد: ۲۰۰۰

ناسر : سد استاز على ناج (ستارهٔ استاز) ناظم مجلس ترقی ادب ، لاهور

مطبع : زرین آرٹ پریس ، ۹۱ ریلوے روڈ ۔ لاھور

مهتمم : محمد ذوالففار خان

قيت : چار روبے پاس پيسه





| صفحه     |     |                |                 |        | ان           | عنو    |          |                    |               | ممبرشار |
|----------|-----|----------------|-----------------|--------|--------------|--------|----------|--------------------|---------------|---------|
|          | بده | با <b>قا</b> ء | ر ح             | انساني | فعال         | اور ا  | ، تاریخ  | ، اور آس کے        | ہذیب          | -1      |
| 1        | -   | -              | -               | -      | : <u>-</u> } | :      | -        | کا ثبوت            | ھ <u>و نے</u> |         |
| 47       | -   | _              | -               | _      | ذكر          | 53     | ، طوفاز  | کی نظم میر         | كالڈيا        | -۲      |
| ۵۲       | -   | -              | -               | نیق    | کی تحا       | (ت. َ  | بى حالا  | ح کے مذھ           | قوم نو        | -۳      |
| ٥٩       | -   | -              | Ĺ               | ی میر  | ٔ روشہ       | یخ کی  | ود تار   | ترنین کا <b>وج</b> | ذى ال         | -h.     |
| 1 - 7    | _   | _              | ت               | حالا   | ن کے         | اور آا | کے نام ا | کے بتوں کے         | عرب           | -8      |
| , , ,    | و - | نى پهل         | ر تا <b>ر</b> غ | اتی او | ا واقع       | اں ک   | آخرالزم  | آمد سهدی           | عقيدة         | -7      |
| 109      | -   | -              | -               | -      | -            | ,      | ا زوال   | ی سلطنت ک          | اسلام         | -∠      |
| 177      | -   | -              | -               | -      | -            | -      | ~        | الملوك             | سلسلة         | -^      |
| 7 7 7    | -   | -              | -               | -      | -            | -      | -        | ان يارقند          | مسلإتا        | -9      |
| T 77     | -   | -              | -               | _      | -            | -      | ندن      | نیم کلب ا          | ايتهى         | -1.     |
| <b>T</b> | -   | -              | -               | _      | _            | ,      | ء مجنور  | سرکشی ضل           | تاريخ         | - i i   |

# ہذیب اور اُس کی تاریخ اور افعال انسانی کے باقاعدہ ہونے کا ثبوت

تہذیب الاخلاق جلد ہ ممبر ۱۳ بابت یکم شوال ۱۲۹۱ھ کے پرچے میں سرسید نے هنری طامس بکل کی مشہور عالم کتاب ''هسٹری آف سویلزیشن '' کے ایک اهم حصے کا اردو ترجمه شائع کیا اور اس پر اپنے قلم سے ایک بہت مفید تمہید لکھی ۔ ذیل میں سرسید کی تمہید مع اصل مضمون کے درج کی جاتی ہے ، کیونکه محض تمہید کو پڑھ کر کچھ حاصل نہیں هو سکتا جب تک اصل مضمون کا ترجمه بھی ساتھ نه هو ۔

(شیخ محد اساعیل پانی پتی)

هم دریافت کیا چاهتے هیں که سولزیشن کیا چیز ہے اور کن کن چیزوں سے علاقه رکھتی ہے۔ کیا یه کوئی بنائی هوئی چیز ہے ، یا قدرت نے انسان کی فطرت میں اس کو پیدا کیا ہے ، اس کے معنی کیا هیں۔ کیا یه کوئی اصطلاح ہے جس کو لوگوں نے یا فیلسوفوں نے مقرر کیا ہے یا یه ایسی چیز ہے که اس کا مفہوم اور جن جن چیزوں سے اس کا تعلق ہے ، قانون قدرت میں پایا جاتا ہے ؟ اس امی کے تصفیے کے لیے انسان کے حالات پر هم کو نظر کرئی چاهیے۔ اگر تہذیب انسان میں ایک فطرتی چیز

ہے تو وحشیوں میں ، شہریوں میں ، سب میں اس کا نشان ملے گا ، آ گو اَس کی صورتیں مختلف دکھائی دیتی ہوں ، الاَّ سب کی جڑ ایک ُ ھی ہوگی ۔

انسان میں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ وہ اپنے خیال کے موافق کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور کسی کو ناپسند ، یا بوں کہو کہ کسی چیز کو اچھا ٹھہراتا ہے اور کسی چیز کو برا اور اس کی طبیعت اس طرف مائل ہے کہ اس بری چیز کی حالت کو ایسی حالت سے تبدیل کر لے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے ۔ یہی چیز سولزیشن کی جڑ ہے جو انسانوں کے ھر گروہ میں اور در ایک چیز سولزیشن یا تہذیب ہے اور بر میں پائی جاتی ہے ۔ اسی تبادلے کا نام سولزیشن یا تہذیب ہے اور برکچھ شبہ نہیں کہ یہ میلان یا یہ خواہش تبادلہ انسان میں قدرتی اور فطرتی ہے ۔

سولزیشن یا تہذیب کی طرف انسان کی طبیعت کے مائل ہونے کے دو اصول ٹھہرے ، اچھا اور برا ، اور برے کو اچھا کرنا سولزیشن یا تہذیب ٹھہری ، مگر اچھا اور برا قرار دینے کے مختلف اسباب خلتی اور خُلتی ، ملکی اور تمدنی ایسے ہوتے ہیں جن کے سبب اچھا اور برا ٹھہرانے میں ، یا یوں کہو کہ قوموں کی سولزیشن میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ ایک قوم جس بات کو اچھا سمجھتی ہے اور داخل تہذیب جانتی ہے دوسری قوم اُسی بات کو بہت برا اور وحشیانہ حرکت قرار دیتی ہے۔ یہ اختلاف سولزیشن کا قوموں کے باہم ہوتا ہے ، اشخاص میں نہیں ہوتا یا بہت ہی گوہ ور بستا ہے۔ جبکہ ایک گروہ انسانوں کا کسی جگہ اکٹھا ہو کر بستا ہے تو اکثر اُن کی ضرورتیں اور اُن کی حاجتیں ، اُن کی غذائیں اور اُن کی حاجتیں ، اُن کی معلومات اور اُن کی حاجتیں ، اُن کی غذائیں اور اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی خیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خیالات ، اُن کی مسرت کی باتیں اور اُن کی نفرت کی چیزیں سببہ خوتا ہو کہ کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کی کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو

یکسان هوتی هیں اور اسی لیے برائی اور اچھائی کے خیالات بھی سب میں یکساں پیدا هوتے هیں اور برائی کو اچھائی سے تبدیل کی خواهش سب میں ایک سی هوتی هے اور یہی مجموعی خواهش تبادله یا مجموعی خواهش سے وہ تبادله اس قوم یا گروہ کی سولزیشن هے ، مگر جبکه مختلف گروہ مختلف مقامات میں بستے هیں تو ان کی حاجتیں اور خواهشیں بھی مختلف هوتی هیں اور اس سبب سے حاجتیں اور خواهشیں بھی مختلف هوتے هیں ، مگر ضرور کوئی ایسی چیز بھی هوگی که جو سولزیشن کی ان مختلف حالتوں کا تصفیه کر سکے ۔

ملکی حالتیں ، جہاں تک کہ وہ بود و باش سے تعلق رکھتی ھیں ، نہ فکر اور خیال اور دماغ سے ، ان کو تہذیب سے چنداں تعلق نہیں ، بلکہ صرف انسان کے خیال کو اس سے تعلق نے جس کے سبب وہ اچھا اور برا ٹھہراتا ہے اور جس باعث سے خواھش تبادلہ تحریک میں آتی ہے اور وہ تبادلہ واقع ھوتا ہے جو سولزیشن کہلاتا ہے ۔ پس سولزیشن کی مختلف حالتوں کا فیصلہ وہ اسباب کر سکتے ھیں جن کے سبب سے اچھے اور برے کا خیال دل میں بیٹھتا ہے ۔

اچھے اور برے کی جگه میں اور لفظ کا استعال کروں گا ،
یعنی پسند اور ناپسند ۔ انگریزی میں ایک لفظ ''ٹیسٹ'' ہے جو
نہایت وسیع معنوں میں مستعمل ہوتا ہے ۔ ہاری زبان میں بھی
اس قسم کے لفظ ہیں جیسے که مزا یا مذاق ، مگر وہ استعال میں
ایسے خاص ہو گئے ہیں که اِن سے وہ عام اور وسیع معنی خیال
میں نہیں آتے ۔ اس واسطے میں اس لفظ کا ترجمه ''پسند'' کرتا
ہوں ۔ پس پسند کا صحیح ہونا ، جو خیال کے صحیح ہونے کی

فرع ہے ، بہت بڑا وسیلہ سولزیشن کی مختلف حالتوں کے تصفیے. کا ہے۔

خیال کی درستی اور پسند کی صحت کثرت معلومات پر اور علم طبیعیات سے بخوبی ماهر هونے پر منعصر هے۔ انسان کی معلومات کو روز بروز ترق هوتی جاتی هے اور اس کے ساتھ ساتھ سولزیشن بھی بڑھتی ہے۔ کیا عجب ہے که آیندہ کوئی ایسا زمانہ آوے که انسان کی تہذیب میں ایسی ترق هو که اس زمانے کی تہذیب کو بھی وہ لوگ ایسے هی ٹھنڈے دل سے دیکھیں جیسے که هم اپنے سے اگلوں کی تہذیب کو ایک ٹھنڈے ، مگر مؤدب دل سے دیکھتے ھیں۔

ہذیب یا یوں کہو کہ بری حالت سے اچھی حالت میں لانا دنیا کی تمام چیزوں سے ، اخلاق ھوں یا مادی ، یکساں تعلق رکھتا ہے اور تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے ۔ تکلیف سے بچنے اور آسایش حاصل کرنے کا سب کو یکساں خیال ہے ۔ ھنر اور اس کو ترق دینا تمام دنیا کی قوموں میں موجود ہے ۔ ایک تربیت یافتہ قوم زر و جواھر یاقوت و الاس سے نہایت نفیس نفیس خوبصورت زیور بناتی ہے ؛ ناتربیت یافتہ قوم بھی کوڑیوں اور پوتھوں سے اپنی آرایش کا سامان بہم پہنچاتی ہے ۔ تربیت یافتہ قومیں جانوروں کے تربیت یافتہ قومیں جانوروں کے خوبصورت اور رنگین پروں کو تیلیوں پر سے چھلے ھوئے سنہری خوبصورت اور زمرد کے سے رنگ کی باریک اور خوش نما گھانس میں گوندھ کر اپنے تئین آراستہ کرتی ھیں ۔ تربیت یافتہ قوموں کو گوندھ کر اپنے تئین آراستہ کرتی ھیں ۔ تربیت یافتہ قوموں کو بھی اپنے لباس کی درستی کا خیال ہے ، ناتربیت یافتہ قوموں کو اس کی درستی پر مصروف ھیں ۔ شاھی مکانات نہایت عمدہ اور

عالی شان بنتے ہیں اور نفیس چیزوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ ناتربیت یافتہ قوموں کے جھونپڑے اور ان کے رہنے کے گھونیں، درختوں پر باندھے ہوئے ٹانڈ ، زمین میں کھودی ہوئی کھوئین بھی تہذیب سے خالی نہیں ۔ معاشرت کی چیزیں ، تمدن کے قاعد ہے عیش و عشرت کی مجلسیں ، خاطر اور مدارات کے کام اور اخلاق و محبت کی علامتین دونوں میں پائی جاتی هیں۔ علمی خیالات سے بھی ناٹربیت یافتہ قومیں خالی نہیں ، بلکہ بعضی چیزیں ان میں زیادہ اصلی اور قدرتی طور سے دکھائی دیتی ھیں ، مثلاً شاعری جو ایک. نهایت عمده فن تربیت یافته قوموں میں ہے ، ناتربیت یافته قوموں میں عجیب عمدگی و خوبی سے پایا جاتا ہے۔ یہان خیالی باتوں کو ادا کیا جاتا ہے اور وھاں دلی جوشوں اور اندرونی جذبوں کا اظہار هوتا ہے۔ موسیقی نے تربیت یافته قوموں میں نهایت ترق پائی هے ، مگر ناتربیت یافته قوموں میں بھی عجیب کیفیت دکھائی ہے ۔ ان کی ادا اور آواز کی پھرت ، اس کا گھٹاؤ اور اس کا بڑھاؤ ، اس کا ٹھہراؤ اور اس کی اوپچ ، ھاتھوں کا سبھاؤ اور ِ پاؤں کی دھمک ، زیادہ تر مصنوعی قواعد کی پابند ہے ، مگر ناتربیت یافته قوموں میں یه سب چیزیں دلی جوش کی موجیں میں -وہ لئی اور تال ، راگ و راگنی کو نہیں جانتے ، مگر دل کی لہر آن کی لئی اور دل کی پھڑک ان کا تال ہے ۔ ان کا غول باندھ کر کھڑا ہونا ، طبعی حرکت کے ساتھ اچھلنا ، دل کی بیتابی سے جھکنا اور پهر جوش میں آکر سیدها هو جانا گو نزاکت اور فن خنیاگری سے خالی ھو، مگر قدرتی جذبوں کی ضرور تصویر ہے۔ دلی جذبوں کا روکنا اور ان کو عمدہ حالت میں رکھنا تمام قوموں کے خیالات میں شامل ہے۔ پس جس طرح که هم تهذیب کا قدرتی الكاؤ تمام انسانوں مين پاتے هيں اسى طرح اس كا تعلق عقلى اور مادی سب چیزوں میں دیکھتے ھیں ۔ جس چیز میں کہ ترق ، یعنی برائی سے اچھائی کی طرف رجوع یا ادائی درجے سے اعلی درجے کی طرف تحریک ھو سکتی ھے ، اسی سے تہذیب بھی متعلق ھے ۔ پس سولزیشن یا تہذیب کیا ھے ؟ انسان کے افعال ارادی اور جذبات نفسانی کو اعتدال پر رکھنا ، وقت کو عزیز سمجھنا ، واقعات کے اسباب کو ڈھونڈنا اور ان کو ایک سلسلے میں لانا ۔ اخلاق اور معاسرت اور طریق تمدن اور علوم و فنون کو بقدر امکان قدرتی خوبی اور فطرتی عمدگی پر پہنچانا اور ان سب کو خوش اسلوبی سے برتنا ، اور اس کا نتیجہ کیا ھے ، روحانی خوشی اور جسانی خوبی اور دحقیق وقار اور خود اپنی عزت اور در حقیقت بھی پچھلی ایک بات ھے جس سے عزت کی عزت اور در حقیقت بھی پچھلی ایک بات ھے جس سے وحشیانہ پن اور انسانیت ، تمیز ھوتی ھے ۔

اس تہذیب کے حاصل ہونے کے بقول مسٹر ایچ ۔ ٹی ۔ بکل صاحب چار اصول ہیں :

اول - ''جو چیزیں هم کو دکھائی دیتی هیں اور جن کا سبب هم کو معلوم نہیں هوتا آن کے سببوں اور قاعدوں کو دریافت کرنا اور آن کے علوم کو پھیلانا ۔ پس جس قدر کامیابی اس میں هوگی آسی قدر انسان کی ترقی هوگی ۔''

دوم ۔ ''ا س تحقیقات سے پہلے تجسس کا خیال پیدا ہونا چاہیے ۔ جس سے ابتداء میں تحقیقات کو مدد ملتی ہے اور بعد کو تحقیقات سے آس کی استعانت ہوتی ہے ۔''

سوم۔ ''جو باتیں اس طرح پر دریافت ہوتی ہیں وہ عقلی باتوں کے اثر کو زیادہ کرتی ہیں اور اخلاق کی باتوں کو کسی قدرکم ، مگر اخلاق کی باتیں به نسبت عقلی باتوں کے زیادہ مستقل ہیں اور آن میں کمی بیشی بہت کم ہوتی ہے ۔''

چہارم۔ ''اس تحریک کا بڑا دشمن جو درحقیقت سولزیشن کا بھی سخت دشمن ہے یہ خیال ہے کہ جب ٹک زندگی کے امورات کی نگرانی ہر طرح پر سلطنت اور مذہب سے نہ ہو تب تک انسان کے گروہ کی ترق نہیں ہو سکتی ، یعنی سلطنت رعایا کو یہ سکھلاوے کہ آن کو کیا کرنا چاہیے اور مذہب یہ سکھلاوے کہ کس بات پر یقین کرنا چاہیے ۔''

عِهل بات میں مسٹر بکل سے مجھ کو کسی قدر اختلاف ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ لوگوں کا یہ خیال کہ بادشاہ وقت ہم کو بتاوے کہ هم کو کیا کیا کرنا چاهیے ، انسان کی ترق اور تہذیب کا نهایت قوی مانع هے اور جس قدر که هندوستان میں ، بلکه تمام ایشیا میں اور ٹرکی اور ایحبیٹ میں بھی نا شایستگی اور نا تہذیبی ہے اس کا بڑا سبب بھی خیال ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اُسی خیال نے غارت اور برباد کیا ہے اور یہی خیال ہے جو ہندوستاں کی رعایا کو عموماً اور مسلانوں کو خصوصاً گورنمنٹ سے ناراض رکھتا ہے۔ پس جب تک یه خیال نه جاوے گا اور یه خیال نه آوے گا که هم خود سوچیں که هم کو اپنے لیے کیا کرنا چاهیے ، اُس وقت تک ھندوستان کے مسلمانوں کو نہ دولت ہوگی نہ حشمت ، نہ عزت ہوگی نه منزلت، اور نه تهذیب هوگی اور نه شایستگی، مگر دوسرا جمله جو مذهب سے متعلق هے وہ كسى قدر صحيح هے اور كسى قدر غلط یعنی غلط مذہب بلاشبہ تہذیب کا بڑا مانع ہے اور اگر سچے مذہب ؑ میں غلط خیالات اور ہے جا تعصبات اور مسائل اجتمادیہ اور قیاسیه اس طرح پر مل جاویں که عملاً اور اعتقاداً اصلی احکام مذهبی میں اور آن سیں کچھ تفرقه و تمیز نه رہے ، جیسا که مذهب اسلام کی موجودہ حالت مے اور جو تقلید کی تاریکی میں آنکھوں سے بالکل چھپ کیا ہے تو بلا شبہ وہ بھی انسان کی ترق اور تہذیب کا مثل

مذهب غلط کے مانع قوی ہے ، الا سچا مذهب جیسا که ٹھیٹ مذهب اسلام ہے وہ کبھی هارج ترق انسان نہیں هو سکتا ، کیونکه آس مذهب کے احکام اور تہذیب و شایستگی کے کام دونوں متحد هوتے هیں و السلام عملی سن اتبع الهدی -

راقم سيد احمد

## ترجمه مضمون هنرى طامس بكل

علم تاریخ کے مفید ہونے پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور وہ ہمیشہ مرغوب بھی رہا ہے۔ یہ عام رائے ہے کہ مورخوں نے جیسی محنت کی ہے ویسی ہی آن کو کامیابی بھی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے اور بہت کچھ سمجھا بھی ہے ۔ عموماً اس کی بہت بڑی قدر ہے اور تمام تعلیم کے سلسلوں میں شامل ہے ۔ اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی اعتبار کے لائق ہے اور جب بالاجال نظر ڈالی جائے تو قبول کرنا پڑتا ہے كه ايسے سامان جمع هيں جو نهايت عظيم الشان اور عمده معلوم هوتے ھیں۔ فرنگستان کے اور اور بڑے بڑے ملکوں کے حالات اور لڑائیوں کے واقعات نہایت احتیاط سے جمع کیے ہیں اور جس ثبوت پر وہ مبنی هیں آن کی بھی بخوبی تحقیقات هوئی ہے ۔ مذهب کی تاریخ پر بھی بخوبی توجه کی ہے۔ علوم و فنون اور علم ، ادب اور ۔ مفید ایجادوں اور آخرکار انسان کی آسایش اور آرام کے طریقوں پر بہت کچھ محنت ہوئی ہے۔ زمانۂ قدیم کے حالات دریافت کرنے کو پرانی باتوں کی تحقیقات کی ہے ۔ قدیم شہروں کی جگھیں کھود کر پرانے سکے نکالے ہیں۔ ان کے حروف تہجی پڑھ کر درست کیے ہیں۔ جو زبانیں که حرفوں میں تحریر نه هوتی تھیں ، بلکه چیزوں کی شکلوں میں لکھی جاتی تھیں ان کے معنوں کو دریافت کیا اور آن کے مطلب کو نکالا ۔ جو زبانیں که مدت سے بھول گئی تھیں

آن کو بھی نثر سرنے سے یاد کیا۔ انسان کی بول جال کی تبدیلی کے قاعدے دریافت کیر اور آس کے ذریعر سے قوموں کی ابتدائی نقل وطن کے ایسر زمانے دریافت ھوئے جو بالکل نا معلوم تھر ۔ علم انتظام مدن بنایا گیا اور اس کی بدولت دولت کی کمی بیشی کے اسباب دریافت کیر ۔ ملکوں کے اور وہاں کے رہنر والوں کے حالات بڑی بڑی محنتوں سے جمع کیے ، آن کے نقشے بنائے ، انسان کے دنیوی کاموں اور اخلاق باتوں کا ست کچھ حال دریافت کیا ، مثلاً مختلف قسم کے جرموں کی تعداد اور ایک کی نسبت مقابل دوسرے کے اور آن پر جو اثر که زمانے اور تعلیم اور قسم (یعنی مرد و عورت) کے سبب دوا آس کا اندازہ اور اور جو باتیں اس کے متعلق میں وہ سب دریافت کی گئیں ۔ اسی کے ساتھ جغرافیہ طبعی بھی قدم بقدم چلتا رہا۔ آب و ہوا کے حالات کے رجسٹر تیار ھوئے ۔ ہاڑوں کی پیائش ھوئی ، دریا ناپے گئے اور ان کے مخرج دریافت ہوئے ۔ سب قسم کی قدرتی پیدا واریاں اور آن کی مخفی تاثیریں معلوم کیں ۔ ہر قہم کی خوراک کی جو انسان کی زندگی کو ضرور ہے علم کیمیا کے ذریعر سے تفتیش کی ، اُس کے اجزاء شار ہوئے اور تو لر گئراور جو نسبت آن میں اور انسان کے جسم میں ہے آس کی بخوبی تحقیقات کی گئی ۔ علٰنی ہذا القیاس ، انسان کے متعلق جو باتیں میں آن کی مر قسم کی تحقیقات موئی ھے ، بہاں تک که سهذب اور شائستہ قوموں میں مرنے اور شادی کرنے ، پیدا ھونے اور پیشه کرنے یا اور کاموں میں مشغول رہنر کا اور اجرت کی کمی و بیشی کا اور جو اشیاء که زندگی کے لیر ضروری هیں آن کی قیمت کا اندازہ کیا گیا ہے۔ یہ سب واقعات اور اسی قسم کے اور بہت سے حالات جمع کیے گئے ہیں ، آن کو درستی سے مرتب کیا گیا ہے اور اب وہ سب کام میں لانے کے لائق ہیں۔ آن کے ساتھ ِ

اور بھی مفید باتیں شامل ھیں ، کیونکہ صرف بڑی بڑی قوموں کے ھی افعال اور خاصیتیں لکھی نہیں گئیں ، بلکہ سیاحوں نے تمام دنیا میں ، جو اب تک معلوم ھوئی ھے سفر کیا ھے ، اُس کے تمام حصوں کی سیر کی ھے اور مختلف قوموں کو دیکھا ھے ، اُن کے حالات دریافت کیے ھیں ۔ اب ھم اُس کے ذریعے سے تہذیب و شائستگی کے ھر درجے کا اور ھر جگہ کا مقابلہ کر سکتے ھیں ۔ جب کہ ھم یہ کہتے ھیں کہ اپنے ھم جنسوں کے حالات دریافت کرنے کا شوق کبھی کم نہیں ھوتا ، بلکہ زیادہ ھوتا جاتا ھے تو ھم یہ بھی دیکھتے ھیں کہ اُس شوق کے پورا کرنے کے وسیلے بھی روز بروز اُس کے ساتھ ساتھ زیادہ ھوتے جاتے ھی ۔ جو باتیں دریافت ھوئی ھیں وہ سب موجود اور محفوظ ھیں ۔ جب ھم اُن سب باتوں کو یکھا کرتے ھیں تب ھم کو معلوم ھوتا ھے کہ جن چیزوں سے یکھا درتے ھیں تب ھم کو معلوم ھوتا ھے کہ جن چیزوں سے ھم واقف ھوگئے ھیں وہ کس قدر سفید ھیں اور اُن کی مدد سے انسان کی کس قدر ترق کا حال معلوم ھوتا ھے۔

مگر جب هم یه بات بیان کرنی چاهیں که ان سب سامانوں سے کیا کام لیا گیا تو یه ساری صورت بدل جاتی ہے۔ انسان کی تاریخ میں بہت بڑا نقص یه ہے که گو تاریخ کے علیحدہ علیحدہ جزوں کی نہایت قابلیت سے تحقیقات هوئی ہے ، لیکن کسی نے آن سب اجزاء کو ملا کر آن سے ایک عام نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کی اور نہ آس طریقے کو دریافت کیا جس کے ذریعے سے آن تمام جزوں کی آپس میں نسبت معلوم هو ۔ یه بات سب کے نزدیک مسلم ہے کہ بڑی بڑی باتوں کی تحقیقات کے لیے جزئیات کا استقراء کرکے کیہ نگلتے هیں اور خاص خاص باتوں سے عام قاعدہ نکالنے میں بڑی بڑی کوششیں کی جاتی هیں ، تاکه وہ قاعدے دریافت هوں جن بڑی روسے وہ خاص خاص باتیں وقوع میں آتی هیں ، مگر مورخوں میں

یه طریقه عام نہیں ہے۔ اُن کے دل پر ایک عجیب خیال سایا ہے کہ وہ اپنا کام صرف اسی قدر سمجھتے ھیں که واقعات کو اور گزرے ھوئے حالات کو بیان کر دیں اور کہیں کہیں اخلاق اور انتظام مدن کی کچھ کچھ باتیں جن سے کچھ فائدہ متصور ھو لکھ دیں ۔ ایسے مصنفوں کا جو خیال کی سستی سے یا قدرتی نا قابلیت سے اعلیٰ درجے کی تصنیف کی قابلیت نہیں رکھتے ، یہ طریقه ہے کہ چند سال تھوڑی سی کتابیں پڑھ لیں اور تاریخ لکھنے کی قابلیت بہم پہنچا لی ، پھر بڑی بڑی قوموں کی تاریخیں لکھنے لگے اور اُن کی بہم پہنچا لی ، پھر بڑی بڑی قوموں کی تاریخیں لکھنے لگے اور اُن کی تاریخیں اُن مضمونوں کے لیے سند ھو گئیں ۔

اس محدود اور تنگ طریقر کے سبب ایسر نتیجر پیدا ہوئے جن سے ھارے علم کی ترق کو بہت نقصان بہنچا ۔ اسی طریقے کے سبب مورخوں نے ایسی وسیع ابتدائی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا جس کے ذریعے سے اس علم کی تمام قدرتی باتیں بالکل ان کی گرفت میں آجاویں اور اسی طریقر کے سبب یہ نتیجہ ہوا کہ ایک مورخ تو علم انتظام مدن و علم معاشرت سے نا واقف ہے ، دوسرا آئین و قانون کو کچھ نہیں جانتا ، کوئی مذھی معاملات اور تبدل زائے کے حالات سے محض نا واقف ہے ۔ کوئی فلسفہ مدنی کو نہیں جانتا ، کوئی علوم طبیعی سے آگاہ نہیں ہے ، حالانکہ یہ سب علوم نہایت ضروری هی ، اس لیر که وه خاص باتین جن سے انسان کے سزاج اور اس کے اطوار پر اثر هوتا هے انهیں علوم سے پیدا هوتی هیں ـ اگرچہ ان علموں میں سے ایک شخص کسی علم کو اور دوسرا کسی علم کو سیکھتا ہے ، مگر بعوض اس کے که وہ اللہ الوم ایک شخص میں ملائے جاویں متفرق هو جاتے هیں اور جو مدد که مشابهت اور مماثلت کی ایک شخص میں ان سب علوم کے جمع ھونے سے حاصل ھو سکتی تھی وہ ضائع ھو جاتی ہے اور اسی

سبب سے کسی شخص نے ان سب علوم کو تاریخ میں ملانے کی کوشش نہیں کی ، حالانکه وہ سب تاریخ هی کے اجزاء هیں -

ھاں البتہ اٹھارویں صدی کے شروع سے چند عاقل پیدا ھوئے جنھوں نے تاریخ کے اس نقص پر افسوس کیا اور حتی الوسع اس کی اصلاح کی کوشش کی ، مگر ایسی مثالیں نہایت کم ھیں ، یہاں تک یورپ کے تمام علم ادب میں اصل کتابیں تین چار سے زیادہ نہیں ھیں جن میں انسان کی تاریخ کی تحقیقات ان عمدہ اور عام طریقوں پر کی گئی ھو جن سے علم کی اور شاخوں میں کامیابی ھوئی ہے۔ ھے اور جن قاعدوں اور تجربوں سے علم کی حقیقت قائم ھوسکتی ہے۔

سولہویں صدی کے بعد سے اور خصوصاً اخیر صدی میں مورخوں میں خیال کی وسعت کے نشان اور اپنی تصنیفات میں ایسے مضمونوں کے شامل کرنے کا شوق پایا جاتا ہے جن کو آس سے پہلے وہ چھوتے بھی نه تھے۔ اس سے ایک عمدہ بات پیدا ھوئی اور ایک قسم کے واقعات جمع ھونے سے قاعدہ کلیه نکالنے کا خیال پیدا ھوا جس کا نشان یورپ کے قدیم علم ادب میں نہیں پایا جاتا۔ اس بات کا بہت بڑا فائدہ ھوا ، کیونکه مورخوں کے خیال نے وسعت پائی اور غور کرنے کی عادت پڑی جو اصلی واقفیت کے لیے ضرور ہے ، کیونکه بغیر اس کے کوئی علم نہیں بن سکتا۔

اس زمانے میں اگرچہ به نسبت زمانهٔ سابق کے تاریخ کے آثار زیادہ طانیت کے لائی موجود هیں ، مگر سوائے چند مثالوں کے وہ سب اب تک آثار هی آثار هیں ۔ آج تک آن اصولوں کے دریافت کرنے میں جن کا اثر قوموں کی قسمت اور آن کے چال چلن پر هوتا هے بہت هی کم کوشش هوئی هے اور کچھ شبه نہیں که انسان کے اعلی خیالات کے لیے اب بھی تاریخ بہت هی ناکامل هے اور وہ ایسی هی بے ترتیب صورت میں هے جیسے که آس مضمون

کی صورت ہوتی ہے جس کے قاعدے معلوم نہیں ہوئے اور جس کی جڑ قائم نہیں ہوئی ۔ ھارے پاس تاریخ کا اس قدر سامان موجود <u>ہے</u> کہ اگر اس پر زیادہ کوشش کی جاوے تو جس طرح کہ علوم طبیعی کی مختلف شاخیں تحریر ہوئی ہیں اسی طرح انسان کی تاریخ بھی تحریر ھو سکتی ہے۔ نیچر کی اکثر باتیں جو ظاھرا بالکل بے قاعدہ معلوم هوتی هیں اور کبھی یکساں نہیں رہتیں ، سمجھ میں آگئی هیں اور یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ وہ بھی عام قواعد معین کے بموجب ھوتی ھس ۔ قابل لوگوں نے نہایت تامل و غور سے طبعی واقعات یر اس غرض سے توجه کی هے که آن کے قاعدے معلوم هوں اور اسی غور و تامل کا یه نتیجه حاصل هوا ہے ۔ پس اگر انسان کے واقعات کو آسی طرز پر دیکھیں تو بے شک ویسر ھی نتیجر حاصل ھوں گے اور یہ بات کہہ دینی کہ تاریخ کے واقعات سے کلیہ قاعدہ میں نکل سکتا ، ایک ام زیر تحقیقات کو بلا تحقیقات کے تسلیم کر لینا ہے۔ اس قسم کے لوگ صرف ایسی هی بات کو تسلم نہیں کرتے جس کو وہ ثابت نہیں کر سکتر ، بلکہ ایسی باتوں کو بھی مان لیتے ہیں جو علم کی موجودہ حالت میں نہایت غیر ممکن ھیں۔ جو کوئی شخص اخیر دو صدی کے حالات سے واقف ہوگا وہ ضرور جانتا ہوگا کہ ہر ایک پشت میں کسی نہ کسی ایسر واقعر کا باقاعدہ ہونا ثابت ہوتا جاتا ہے اور اس کی نسبت پیشین گوئی ہو سکتی ہے جس کو پہلی پشت کے لوگ محض بے قاعدہ اور نا قابل پیشین گوئی سمجھتر تھے ۔ پس تہذیب و شائستگی سے جو ترق پائی جاتی ہے ہارا یقین مضبوط ہوتا جاتا ہے کہ سب باتیں با قاعدہ اور ترتیب وار هوتی هیں ۔ پس ان باتوں سے بھی نتیجه پیدا هوتا ہے که اگر کسی قسم کے واقعات کا قاعدہ دریافت نہیں ہوا ہے تو هم کو یه نه کهنا چاهیرکه یه بے قاعدہ هیں ، بلکه پہلے کے تجربے

کو لعاظ کر کے یہ تسلیم کرنا چاھیے کہ جو بات اس وقت سمجھ میں میں نہیں آتی ، ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں سمجھ میں آجاوے ۔ ب ترتیبی میں سے ترتیب نکالنے کی امید اس درجے تک ھوتی ہے کہ آکثر نامور عالموں کو بعوض امید کے یقین ھوتا ہے اور اگر یہی امید عموماً مورخوں میں نہ پائی جاوے تو اس کا سبب یہی سمجھنا جاھیے کہ وہ لوگ نیچر کے محققوں کی به نسبت کمتر لیاقت رکھتے ھیں اور کسی قدر یہ بھی سبب ھوسکتا ہے کہ معاشرت کی باتیں جو تاریخ سے علاقہ رکھتی ھیں زیادہ پیچیدہ ھوتی ھیں۔

یمی اسباب هیں جنھوں نے اب تک علم تاریخ کو ایک علم هونے نہیں دیا ۔ نہایت مشہور اور نامور مورخ علم طبیعی جاننے والے کے مقابلے میں کچھ بھی درجہ نہیں رکھتا ہے ۔ کسی ایسے شخص نے تاریخ کی طرف به دل توجه هی نہیں کی ہے جو ذهن و عقل میں مثل کپلر و نیوٹن کے وحید عصر هو ۔ اگرچه موجودات کے حالات بھی نہایت پیچید، هیں ، مگر جو مورخ فلسفے کے طور پر تاریخ لکھتا ہے اس کو نیچر کی تحقیقات کرنے والے کی نسبت زیادہ مشکلات پیش آتی هیں ، کیونکه اس کے تجربے میں وہ غلطیاں هو سکتی هیں جو تعصب اور جوش سے پیدا هوتی هیں اور جس قدر سامان تجربے کا نیچر میں ہے کہ اس کے ذریعے سے هم دنیا میں نہیں آسکتے ۔

پس اس بات کا کچھ تعجب نہیں کہ انسان کے افعال کا علم بہ نسبت نیچر کے علم کے بچپن کی حالت میں ہے ۔ بے شک ان دونوں علموں کی ترق میں اتنا بڑا فرق ہے کہ علم طبیعی کی ایسی ہاتوں کو جو اب تک ثابت بھی نہیں ہوئیں لوگ تسلیم کر لیتے

ھیں که ضرور باقاعدہ ھوں گی اور آن کی نسبت پیشین گوئی بھے ر کرتے دیں ، مگر تاریخی واقعات کا با قاعدہ هونا کوئی تسلیم نہیں کرتا ، بلکہ اس سے انکار کرتے ہیں ۔ اس سبب سے جو شخص که علم تاریخ کو مثل دیگر علوم کے ترق دینا چاہتا ہے آس کو ابتداء ھی میں ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ اُس سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے معاملات میں کچھ اسرار ہیں اور وہ اسرار خدا ساز هی که هاری عقل اور هاری تحقیقات آن تک نهیں بهنچ سکتی اور انسان کے آئندہ کے حالات همیشه هم سے پوشیدہ رهیں گے ۔ اس کے جو اب میں صرف اس قدر کہنا کانی ہے کہ ایسا کہنا صرف تحکماً تسليم كرنا هے ، كيونكه اس كا ثبوت كچھ نہيں هے اور اس مشهور حقیقت کے مخالف ہے کہ جہاں علم بڑھتا جاتا ہے وہاں قاعدے اور سلسلر میں بھی زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے اور اس قاعدے کے بموجب یکساں حالت میں ایک سے نتیجر پیدا ہوتے ہیں ۔ بہتر ہے کہ ھم اس عقد ہے کے حل کرنے میں زیادہ غور کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ لوگوں کی جو یہ عام رائے ہے کہ تاریخ کبھی علم کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی ، اس کی بنیاد درست ہے یا نہیں ۔ جب هم اس کا خیال کرتے هیں تو هارے دل میں ایک بہت بڑا سوال پیدا هوتا ہے جو اس کی جڑ ہے اور وہ سوال یہ ہے که آیا انسان کے افعال اور انسان کی باھمی معاشرت کے کام کسی قانون معین کے تابع میں یا اتفاقیہ میں اور ایسی باتوں کے نتیجر میں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتیں ؟

ان امورکی بحث میں چند مفید خیال پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو سوال کیا گیا ہے اس کے متعلق دو مسئلے ہیں جن کے ذریعے سے تہذیب کے مختلف درجے ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام امور اتفاقیہ واقع ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کے بموجب گویا

هر ایک واقعه علیحده اور تنها واقع هوتا هے اور کسی امر اتفاقیه کا نتیجه سمجها جاتا ہے ۔ ایسا خیال بالکل ایک جاہل اور وحشی شخص کو ہوتا ہے اور پھر جوں جوں تجربہ بڑھتا ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب باتیں باقاعدہ ایک دوسر مے کے بعد ھوتی ھیں تو یہ خیال مضمحل ھوتا جاتا ہے۔ مثلاً وحشی قوسیں جن میں تہذیب کا اثر کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اور جو صرف شکار پر اپنی زندگی بسر کرتی هیں ان کو بلا شک یه خیال هو سکتا ہے کہ ہاری ضروری خوراک کا ملنا صرف کسی امر اتفاقی کا نتیجہ ہے جو بیان نہیں ہو سکتا ۔ چنانچہ شکار کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا ؛ کبھی افراط سے ملتا ہے اور کبھی نہایت کم اور اسی سبب سے آن کو کبھی شبہ بھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ نیچر کے انتظام میں ترتیب بھی ہے اور نہ ان کے دل میں ان تمام اصولوں کا وجود سا سکتا ہے جن کی رو سے تمام واقعات وقوع میں آتے میں اور جن اصولوں کے علم سے مم اپنی باتوں کی آئندہ حالت کی نسبت پیشین گوئی کر سکتر هیں ، مگر جب یہی قومیں کچھ ترقی کر کے کسانوں کی حالت میں آ جاتی ہیں تو وہ پہلے پہل ایسی خوراکیں کھاتی ہیں جن کا ملنا ، بلکہ ان کا پیدا کرنا بھی وہ اپنر فعل کا نتیجہ دیکھتی ہیں ، یعنی جو کچھ ہوتے ہیں وہی کاٹٹر ہیں۔ آن کی ضرورتوں کے ضروری سامان زیادہ تر آن کے اختیار میں ہو جاتے ہیں اور انھی کی محنت کے نتیجر ہوتے ہیں۔ جبکه وہ بیج زمین میں بوتے ہیں اس سے درخت ہوتا ہے، پھولتا ہے ، پھلتا ہے ، بالیں نکلتی ہیں ۔ جب وہ پختہ ہو جاتی ہیں تُو ان سے وہی غلہ نکاتا ہے جو بویا تھا اور اس غلر کو اس بیج سے بھی جو بویا تھا کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ ان باتوں سے ان کو صاف معلوم هو جاتا ہے کہ اس میں کوئی تدبیر اور حکمت

ہے۔ یہ نتیجہ همیشه یکساں هوتا ہے۔ آب آن کو آئندہ کے لیر كو يقين نه هو ، مكر ايك قسم كا اعتبار اور بهروسا برُجاتا ہے اور یہ اعتبار اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو ان کو اپنی اس پہلی اور غیر معین حالت میں تھا۔ اسی سے ان کو ایک دھندلا سا خیال اس بات کا پیدا هوتا هے که واقعات میں کچھ تسلسل اور استحکام ہے اور کچھ کچھ وہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جن کو آخرکار نیچر کے قانون کہتر میں ۔ اس بڑی ترق کے هر ایک قدم یر آن کا خیال صاف هوتا جاتا ہے۔ جس قدر آن کی تحقیقات بڑھتی ہے اور تجربہ زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے آسی قدر آن کو قاعدہ و سلسلہ اور واقعات میں باہم موافقت ملتی جاتی ہے جس کے وجود کا اُن کو پہلر شبہ بھی نہ تھا۔ اس کے ظاہر ہونے سے وہ مسئلہ واقعات کے اتفاقیہ ہونے کا جو شروع میں آن کے دل میں بیٹھا ہوا تھا بودا ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی سی اور ترق کے بعد استدلال کا شوق دل میں پیدا هوتا ہے اور آن میں سے بعض لوگ اپنی تحقیقات سے کلیہ نکالتر ہیں اور اگلی رائے سے نفرت کرنے لگتر میں اور یہ یقین کرتے میں که مر ایک مجھلا واقعہ اپنے پہلے واقعے سے تعلق رکھتا ہے اور پہلے کا واقعہ اپنے سے پہلے واقعر سے ۔ اسی طرح ساری دنیا ایک زنجیر ہے اور ہر ایک آدمی ایک سلسلر میں اپنا کام کرتا ہے۔ پر وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکتر که وه کیا کام هوگا ـ

غرضیکه جب سوسائٹی ، یعنی گروه انسانی عام طور پر ترق کرتی جاتی ہے تو نیچر کے با قاعدہ ہونے کا زیادہ یقین ہوتا جاتا ہے اور اس وقت بجائے مسئلہ واقعات کے اتفاقیہ ہونے کے ، دوسرا مسئلہ واقعات میں ضروری مناسبت کا قائم ہوتا ہے کہ مصنف کی یہ رائے ہے کہ غالباً انہی دونوں مسئلوں اتفاقیہ اور ضروریہ سے

انسان کے مختار اور مجبور ہونے کا ، یعنی تقدیر کا مسئلہ نکلا ہے اور اس بات کا سمجھ میں آنا کہ گروہ انسانی کے زیادہ تر مہذب ہونے كى حالت ميں يه تبديل صورت كيونكر واقع هوتى هے كچھ مشكل نہیں ہے۔ هر سلک میں جب دولت کا جمع هونا ایک حد معین تک پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک شخص کی محنت کا محاصل اس مقدار سے زیادہ ہوتا ہے جو اس کی پرورش کے لیے کافی تھا اور اسی لیے سب لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت بہیں رہتی ۔ پس ایک ایسا جدا فرقه بن جاتا ہے جس کے لوگ اپنی زندگی بلا محنت عیش و آرام سے بسر کرتے میں اور چند آدمی علم کی تحصیل میں اور اس کے پھیلانے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور ان مچھلے لوگوں میں یے ایسر لوگ بھی ہمیشہ نکاتر ہیں جو بیرونی واقعات پر خیال نہیں کرنے ، بلکہ اپنر دل کی باتوں کی تحقیقات کی طرف متوجه ھوتے ہیں اور جب یہ لوگ کامل ہوجاتے ہیں تو بھی لوگ لئر فلسفے کے موجد اور نئے مذہب کے بانی ہوتے ہیں اور جو لوگ اس فلسفر یا مذہب کے پیرو ہوتے ہیں آن پر اس کا بہت بڑا اثر هوتا ہے ، لیکن آن کے موجدوں یا بانیوں ہر خود آن کے زمانے كا اثر پايا جاتا هے ، كيونكه يه مكن نہيں هے كه كوئي شخص اپنے چاروں طرف کی رائے کے دباؤ سے بچ سکر اور جس کو نیا فلسفه اور نیا مذهب کهتے هیں وه کچھ بالکل نئے خیالات کا پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا ، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے جو خیالات هوتے هیں وهی خیالات ایک نئی راه کی طرف پهر جاتے هیں۔ پس امر سا نحن فیم میں بیرونی دنیا کے واقعات کے اتفاقیہ ہونے کا مسئلہ انسان کے مختار ہونے کے مسئلے کے مطابق ہے جو الدروني دنيا سے علاقه رکھتا ہے اور ضروری مناسبت کا مسئله آسی طرح انسان کے مجبور ہونے یا تقدیر کے مسئلے سے مشابہت

ركهتا ہے ـ صرف فرق اتنا ہے كه يهلا مسئله متافزيشين يعنى فلسفيان فلسفه ذهني كا نكالا هوا هے اور دوسرا مسئله تهيولوجين یعنی علماء مذهبی کا ـ بهار مسئلر میں فلسفهٔ ذهنی کے حکاء واقعات کے اتفاقیہ ہونے کے مسئلے سے شروع کرکے دل میں ایک خود اختیاری ، یعنی افعال میں انسان کے مختار ہونے کا اصول قائم کر لیتر هیں اور اسی اصول کا ایک نئی صورت میں آزادی نام رکھتر هیں کہ انسان آزاد مخلوق ہے اور اس طرح پر ماننے سے تمام مشکلات دفع هو جاتی هیں ، کیونکه پوری آزادی جو سب فعلوں کا سبب مے خود کسی کا نتیجہ نہیں ، بلکه مثل مسئله "اتفاقیه" کے ایک ایسی حقیقت هے جس میں زیادہ بیان نہیں هو سکتا ۔ علماء مذهبی دوسرے ، یعنی واقعات میں ضروری مناسبت کے مسئلر کو مذھی، صورت میں لاتے ہیں اور چونکہ ان کی طبیعت انتظام اور مطابقت کے خیالات سے بھری ہوتی ہے ، اس لیے وہ اس مناسبت کو جس میں کبھی فرق نہیں ہوتا خدا کے علم غیب سے منسوب کرتے ہیں . اور اس اعللی اور عمدہ اور پاک خیال کے ساتھ کہ خدا واحد ہے یہ مسئلہ تقدیر کا بھی لگایا جاتا ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو ابتداء سے ایک اندازے پر اپنی مرضی کے موافق معین و مقرر کر دیا ہے ـ

هاری زندگی کے جو حالات تاریکی میں هیں وہ ان مختلف مسئلوں اتفافیہ اور ضروریہ سے ، یعنی مختاری اور تقدیر سے سہل طور پر صاف هو جاتے هیں اور بآسانی سمجھ میں آ جاتے هیں اور اس لیے اوسط درجے کی قابلیت کے لوگوں کے دل کو بہت پسند هوتے هیں۔ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ انھی دونوں مسئلوں کے پیرو هیں ، مگر ان مسئلوں نے انسان کے علم کے سر چشمے کو صرف گدلا هی نہیں کیا ، بلکہ ایسے مذهبی فرقے پیدا کیے جن کی آپس

کی دشنی نے انسان کی سوسائٹی کو برباد کر دیا اور زندگی کی اکثر باتوں کو تلخ کر دیا ۔ یورپ کے عالموں کا اب یہ خیال ہے کہ ید دونوں مسئلے غلط ہیں یا یہ کہ اُن کی واقعیت کا اور صحت کا کوئی کافی ثبوت نہیں ہے ، مگر چونکہ یہ امر عظیم ہے اور نہایت ضروری ہے ، اس لیے مناسب ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو صاف کر لیں ۔

مختاری اور تقدیر کے خیال کی ابتداء کی نسبت جو کچھ ہم نے لکها شاید اس میں کچھ شک هو ، مگر جس بنیاد پر وه قائم هس اس میں کچھ جھگڑا نہیں ہے ۔ تقدیر کا مسئلہ مبنی ہے ایک مذھبی قیاس پر اور مختاری کا مسئلہ سبی ہے ایک ایسے قیاس پر جو وجدان قلی سے علاقه رکھتا ہے۔ تقدیر کے ماننے والے ایک ایسے مسئلے پر چلتے هیں جس کا اب تک کوئی قرار واقعی ثبوت نہیں ہے ۔ وہ لوگ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ خدا نے ، جس کی نیکی مسلمہ ہے ، باوجود اپنے بالکل نیک ہونے کے ، اچھے و برمے میں ، یا بدی و نیکی میں ، با پسندیدہ هونے اور نا پسندیدہ هونے میں تمیزکی ہے اور لاکھوں مخلوق کو جو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئی اور صرف خدا ہی کے فعل یا ارادے سے پیدا ہو سکتی ہیں ، ازل سے ابد تک بربادی اور گنهگاری میں ڈال دیا ہے اور یہ بات خدا نے کسی انصاف کے اصول پر نہیں کی، بلکه صرف اپنی قدرت کاملہ اور مختار کل ہونے کی قدرت سے کی ہے ۔ عیسائیوں میں جو پراٹسٹنٹ فرقر کے ہیں ، ان میں یہ مسئلہ کالون کے وقت سے نکلا جس کی طبیعت نهایت قوی تهی ، مگر نهایت تاریک ، لیکن اکسٹین نے اس مسئلے کو پہلے پہل درست کیا اور معلوم ہوتا ہے که اکسٹین نے میجین لوگوں سے یه مسئله سیکھا تھا۔ بہر حال اگر اس بات سے بھی قطع نظر کی جاوے کہ یہ مسئلہ اور اصولوں

کے بھی مخالف ہے ، علمی تحقیقات میں اس مسئلے سے کچھ فائدہ نہیں ہے ، کیونکہ جب یہ مسئلہ ھارے علم سے باھر ہے تو ھم اس کی سچائی یا جھوٹائی کی تحقیق نہیں کر سکتے ۔ دوسرا مسئلہ جو مدت سے مختاری کے نام سے مشہور ہے ، آرمینی کے مذھب سے مناسبت رکھتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کی کانشنس کی بزرگی کے مسئلے پر مبنی ہے۔ (بری بات کرنے سے جو از خود آدمی کا دل پکڑا جاتا ہے اور آدسی کو بے چین و بے تاب کر دیتا ہے آس کو کانشنس کہتر ہیں) ہر ایک شخص کو معلوم ہوتا ہے اور با لبداهة جانتا هے كه ميں آزاد هوں اور كوئى دليل اس خيال کو کہ ہم آزاد ہیں دور نہیں کرسکتی ۔ اب اس اختیار کامل کے وجود میں جس کے مقابلر میں تمام عام طریقر استدلال کے کچھ کام نہیں کرتے ، دو یا تین ہیں ۔ پہلی بات گو صحیح ہو ، مگر ثابت نہیں ہے اور دوسری تو بلا شبه غلط ہے اور وہ دو باتس یہ هیں۔ اول یه که قوت ممیزه نیک و بد جس کو انگریزی میں کانشنس نس کمتر ھیں اور جس قوت کے احکام کبھی خطا نہیں کرتے ، ایک علیحدہ قوت ہے ، مگر یہ بات کہ کانشنس نس ایک علیحدہ قوت ہے اب تک کسی طرح تحقیق نہیں ہے۔ بعض بڑے بڑے عاقلوں کی یہ رائے ہے که یه طبیعت کی ایک حالت ہے۔ اگر یہی بات ہو تو بس بحث ختم هو گئی ، کیونکه اگر هم یه بهی تسلیم کر لیں که جب دل کے تمام قویل سے پورا پورا کام لیا جاوے تو برابر برابر ٹھیک کام کرتے میں ، تب بھی کوئی شخص یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ دل کی هر ایک حالت میں ، جو اتفاقیه کسی ایک طرح کی هو جاتی ہے ، صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک کام ہوتا ہے ، قطع نظر اس بات کے اگر یہ بھی تسلیم کیا جاوے کہ ''کانشنس نس'' ایک جدا قوت ہے تو بھی ہم یہ دوسری جرح پیش کریں گئے کہ تاریخ سے بخوبی

ثابت ہے کہ یہ قوت بہت خطا کھاتی ہے ۔ تہذیب کی ترق کی تمام حالتوں میں جو انسان پر گزری ہیں دل کی خصوصیت ، یعنی عقیدے کا ۔ بہت بڑا اثر ہوا ہے اور وہ اثر اس زمانے کے مذہب اور فلسفے اور اخلاق کی باتوں پر برابر رہا ہے ۔ آس زمانے کے عقیدوں کو ہر ایک شخص مانتا آیا ہے اور دوسرے زمانے کے لوگ آن پر ہنسا کیر ہیں اور ہر ایک عقیدہ اپنے زمانے کے لوگوں کے دلوں میں ایسا ہی گڑا رہا ہے اور آن کے کانشنس کا جزو اعظم رہا ہے جیسے کہ اب وہ رائے ہے جس کو هم آزادی کہتے هيں ، تو بھي يه بات ممكن نہيں كه کانشنس نس کے سب نتیجے صحیح ہوں ، کیونکہ اُن میں سے اکثر ایک دوررے کے مخالف ھیں ۔ پس جب تک یہ بات نہ مانی جاوے که زمانه مختلف میں سچائی بھی مختلف هوتی ہے تب تک وہ عقدہ حل نہیں ہو سکتا اور یہ بات محال ہے۔ پس اس سے صاف ثابت ہوتا ھے کہ کانشنس کی شہادت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ رائے و صحیح هے ، کیونکہ اگر ایسا هو تو وہ باتیں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ھیں دونوں برابر صحیح ھوں گی ۔ علاوہ اس کے زندگی میں جو جو باتیں ہوتی ہیں ان کے دیکھنر سے ایک دوسری بات نکاتی ہے۔ کیا هم کو بعض حالتوں میں بھوت اور آسیب کے ہونے کا یقیں دل میں نہیں ہو جاتا ؟ اور کیا پھر ہم لوگ ہمی نہیں کہتر کہ ایس, چیزوں کا وجود نہیں ہے ، کوئی اور بات ہوگی جس کو هم نے بھوت اور آسیب سمجھا ہے۔ اگر یہ کہا جائے که اس قسم کا کانشنس یا یقین دھوکا ہے اصلی نہیں ہے ، تو ہم یہ پوچھیں گے کہ وہ کونسی چیز ہے جو صحیح اور غلط یا سچی اور جھوٹی کانشنس میں تمیز کرتی ہے۔ اگر بعض باتوں میں کانشنس هم کو دهوکا دیتا ہے تو کیونکر یقین هوسکتا ہے که اور باتوں میں دھوکا نہ دے گا اور اگر یقین نہیں ھو سکتا تو وہ کسی اعتبار

🖰 ﷺ کے لائق نہیں ہے اور اگر کسی طرح اس پر یقین ہوسکتا ہے تو ایک دوسری کسی ایسی شرکا وجود لازم آتا ہے کہ کانشنس اس کا تابع ہو۔ پس کانشنس کی سچائی کا مسئلہ جس کی بنیاد پر خود مختاری کے ماننر والوں نے اپنا اصول قائم کیا تھا ڈھے جاتا ر می ہے ۔ بے شک میرے نزدیک اس بات کا شبہ کہ کانشنس نس کا وجود بطور ایک علیحدہ قوت کے ہے کہ نہیں اور نیز یہ بات کہ یه قوت همیشه سب باتوں کو یکسان نہیں بتاتی ، ایسی دو دلیلس ھیں جن سے یقین ھوتا ہے کہ چند شخصوں کے دل کا حال معلوم کرنے سے ذہنی فلسفہ علم کے درجر کو نہیں پہنچ سکتا ، مگر ر اِن اصولوں کے تحقیق کرنے سے جو تاریخ سے نکالے جائیں اس کی تحقیقات بخوبی ہو سکتی ہے ، یعنی اس کے اصول ان باتوں سے نکالے جائیں جو ایک زمانہ دراز میں انسان کے حالات میں گزرے هوں ۔ یه بات بلاشبه نہایت خوشی کی ہے که جس شخص کے خیال میں یه بات هو که فن تاریخ بھی ایک علم هو سکتا ہے ، اس شخص کو خود مختاری یا تقدیر کے مسئلر پر محث کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے ، کیونکہ اس کو مفصلہ ذیل امور کا تسلیم کرنا کافی ہے ، یعنی ہم جو کوئی کام کرتے ہیں کسی ایک یا ایک سے زیادہ غرض سے کرتے ہیں اور وہ غرض بھی کسی اور غرض کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یس اگر سب باتوں سے اور ان کی تحریک ر کے قاعدوں سے واقف هوں تو هم بغیر کسی غلطی کے پہلے سے بتا سکتر ہس کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا ۔ جن لوگوں کے دل س طرفداری نہیں ہے اور جو اپنی رائے سے ثبوت موجودہ پر کام کرتے ھیں اس رائے کو قبول کریں کے که مثلاً اگر هم کسی شخص کے چال چلن سے بخوبی واقف هوں تو هم بتا سکتے هیں که بعض خاص حالتوں میں وہ شخص کیا کرمے گا۔ اگر ھاری اس پیشین گوئی

میں غلطی هو تو خود مختاری یا تقدیر کو اس کا سبب نه قرار چاهیے ، کیونکه اب تک ان دونوں باتوں کا کچھ ثبوت نہیں ہے ، بلکه یه خیال کرنا چاهیے که یا تو هم کو اس شخص حالات غلط معلوم تھے یا یه که هم نے اس کے دل کی عام حر کے سمجھنے میں غلطی کی ۔ اگر ہاری سمجھ صحیح هو اور اس ساتھ هی اس شخص کے مزاج کے حالات سے بخوبی واقفیت هو ان حالات کے سبب هم کو پہلے سے معلوم هو سکتا ہے کا شخص کیا کر ہے گا۔

پس اب خود مختاری اور تقدیر کے مسئلوں کی بحث سے قطع کر کے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ انسان کے افعال میں اور ان باتوں جن سے ان افعال کے سرزد ہونے سے پہلے یہ بات معین ہو جاتی ہے اس سے وہ افعال سرزد ہوں گے ، مطابقت کا ہونا ضروری ہے ، کیو یکساں حالتوں میں یکساں نتیجے ہونے چاھئیں اور چونکہ ان افر کے تمام اسباب یا تو اندر سے ، یعنی دل سے پیدا ہوتے ہیں یا بیر چیزوں سے ، اس لیے ان کے نتیجوں میں بھی فرق ہوتا ہے ، یہ وہ فرق جو انسان کے حالات کے تبدل ، یعنی ان کے عروج ان کے تنزل ، ان کی خوشی اور ان کے راخ کا تاریخوں میں جاتا ہے وہ سب انھی دوھری باتوں کا ، یعنی بیرونی باتوں کے حالات کے خوشی کا دل پر اور دل کے اثر کا بیرونی باتوں پر نتیجہ ہوتا ہے ۔

یمی سب سامان ہیں جس کے ذریعےسے تاریخ فلسفے کے طور لکھی جاسکتی ہے۔ ایک تو انسان کا دل ہے جو خود اپ وجود کے قانون کی اطاعت کرتا ہے اور جب بیرونی چیزوں کا ا پر کچھ دخل نہیں ہوتا تو بموجب اپنی بناوٹ کے ترق کرتا ہے دوسری وہ شے ہے جس کو ہم نیچر کہتے ہیں اور نیچر پزاپنے قانون کی اطاعت کرتا ہے ، لیکن ہمیشہ انسان کے دل ن

ال کر آس کی دلی خواهش اور ذهن کو اشتعالک دیتا ہے جس کے سبب انسان ایسے فعل کرتا ہے جو بغیر نیچر کی مداخلت کے ند کرتا ۔ پس انسان نیچر کو تبدیل کرتا ہے اور نیچر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور اسی آپس کی تبدیلات سے سب واقعات پیدا هوتے هیں ۔

اب هم کو اس دوسری تبدیلی کے قانون کے دریافت کرنے کا طریق تحقیق کرنا ہے ، لیکن اس سے پہلے اس بات کی تحقیقات هونی چاهیے که ان دونوں قسم کی تبدیلیوں میں سے کونسی زیادہ قوی ہے ، آیا انسان کے خیالات اور خواهشوں پر طبعی باتوں کا زیادہ اثر هوتا ہے یا طبعی باتوں پر انسان کے خیالات اور خواهشوں کا زیادہ اثر پڑتا ہے ، تاکہ ان دونوں میں سے جونسی چیز زیادہ اثر کرنے والی هو آسی کے دریافت کرنے میں اگر ممکن هو تر سب سے پہلے توجه کریں ، کیونکہ آس کے نتیجے زیادہ تر ظاهر هوں گے اور اس سب سے بآسانی نجربے میں آسکیں گے اور اس میں ایک یہ بھی فائدہ هوگا کہ جب هم بڑی قوت کے قانون کا ایک کلیہ نکال لیں گے قائدہ هوگا کہ جب هم بڑی قوت کے قانون کا ایک کلیه نکال لیں گے تو بہت کم باتیں سمجھنی رہ جائیں گی ، مگر اس تحقیقات سے پہلے تو بہت کم باتیں سمجھنی رہ جائیں گی ، مگر اس تحقیقات سے پہلے ظاهر هوتا ہے کہ دل کی حرکتیں باقاعدہ هوتی هیں ۔ اس بیان سے ظاهر هوتا ہے کہ دل کی حرکتیں باقاعدہ هوتی هیں ۔ اس بیان سے زائے مذکورہ بالا قوی هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گی اور جس ذریعے سے اس امر میں تحقیقات هوئی وہ بھی صاف هو جائے گا ۔

جو نتیجے در حقیقت وقوغ میں آئے ھیں بے شک نہایت مفید ھیں اور علم اخلاق کے محقق علم النہیات کے ایسے قیاس پر چلے ھیں جو طبیعت کے علم سے متعلق ہے ، لیکن جس تحقیقات کا میں ذکر کرتا ھوں وہ بالکل بے شار واقعات پر مبنی ہے اور وہ واقعات ایسے ھیں جو بہت سے ملکوں میں پائے گئے ھیں اور نہایت صاف طور ایسے ھیں جو بہت سے ملکوں میں پائے گئے ھیں اور نہایت صاف طور

پر ہندسے کی صورت میں بتلائے گئے ہیں اور ایسے لوگوں نے آن کو جمع کیا ہے جو سرکاری اہل کار تھے اور آن کو کسی خاص مسئلے کی بچ یا کسی خاص فائدے کا پاس نہ تھا کہ جس کے سبب ان باتوں کی رپورٹ کی سچائی کو جن کی تحقیقات کا ان کو حکم تھا بگاڑتے یا خراب کرتے ۔ نہایت وسیع نتیجے جو انسان کے 🕷 افعال کی نسبت نکالے گئے میں اور جن پر کسی کو اعتراض نہیں ھے، وہ اسی یا اسی قسم کے ذریعے سے نکالے گئے ھیں ۔ ملکوں کے حالات کے سالانہ نقشوں سے ان کا ثبوت ہوتا ہے اور وہ علم حساب کے قاعدے یہ بنائے گئر ہیں اور جو کوئی اس بات سے واقف هوگا که اس ایک طریقر سے کتنی باتیں دریافت هوئی هیں ، وہ صرف دل کی حرکات کے مطابق ہونے کو ھی نہیں مانے گا ، بلکہ اس کو یه بهی یتین هو جائے گا که اگر وه قوی ذریعر کام میں لائے جائیں جو علم کی موجودہ حالت میں حاصل هو سکتر هیں تو اور بھی ہت سی مفید باتیں دریافت ہوں گی ۔ قطع نظر ان تحقیقاتوں کے جو آئندہ هوں گی هم کو بالفعل صرف انهی ثبوتوں سے مطلب معے جن سے یہ پایا جاتا ہے کہ انسان کے حالات میں جو بذریعہ سالانہ نقشوں کے معلوم ہوئے ہیں بالکل مطابقت ہے ۔

انسان کے افعال آسان طور پر دو قسموں میں منقسم ھیں ؛
ایک نیک اور دوسرے بد اور چونکه یه دونوں قسمیں باھم
ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ھیں اور انھیں کا مجموعه
ھارے اخلاق ھیں ، اس لیے یه لازم آتا هے که جس سبب سے
ایک قسم زیادہ ھوتی ہے آسی سبب سے اسی قدر دوسری قسم
کم ھوتی ہے۔ پس اگر ھم کسی زمانے میں ایک قوم کی
نیکیوں میں مطابقت پاویں تو ویسی ھی ان کی برائیوں میں
مطابقت ھوگی۔ یه دونوں قسم کے افعال جیسے که ان کے

الم سے ظاہر ہوتا ہے ، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ، یا اگر اسی بات کو دوسرے طور سے بیان کریں تو یوں کہیں گے که اگر یه ثابت ہو سکے که انسان کے برے افعال میں سوسائٹی کے تبدیلات کے موافق فرق ہوتا ہے تو اس سے یہی نتیجه نکلے گا که ان کے نیک افعال میں بھی ایسا ہی فرق ہوتا ہے اور نیز یه بھی نتیجه نکلے گا که اس قسم کا فرق بڑے بڑے اور عام اسباب کا نتیجه نکلے گا که اس قسم کا فرق بڑے بڑے اور عام اسباب کا نتیجه ہے جو تمام سوسائٹی پر اپنا اثر پہنچاتے ہیں اور خاص نتیجه پیدا کرتے ہیں ، بلا لحاظ ان خاص شخصوں کی خواہش کے جن سے سوسائٹی بنی ہوئی ہے ۔ اگر انسان کے فعل سوسائٹی کی حالت کے بموجب ہوتے ہیں تو اسی قسم کی مطابقت ملنے کی ہمیں امید ہے اور اگر ایسی مطابقت نه ملے تو ہم لوگ یہی یقین کر سکتے ہیں کہ انسان کے فعل کسی ایسے اصول کے بموجب ہوتے ہیں ہیں کہ انسان کے فعل کسی ایسے اصول کے بموجب ہوتے ہیں جس کا کچھ ٹھیک نہیں ہے اور جو ہر ایک شخص میں خاص طور پر جس کا کچھ ٹھیک نہیں ہے اور جو ہر ایک شخص میں خاص طور پر

اصل غرض قانون کی یہ ہے کہ بے گناہ بمقابلہ گنہگاروں کے عفوظ رہیں، اس لیے یورپ کی گور بمنٹوں نے جب ان کو معلوم ہوا کہ لوگوں کے حالات کے نقشے کیسے مفید ہوتے ہیں تو ان جرائم کی نسبت ثبوت جمع کرنا شروع کیا جن کے لیے سزا دینی منظور تھی ۔ یہ ثبوت جمع ہوتا گیا یہاں تک کہ اب یہ از خود لٹربچر، یعنی علم ادب بن گیا ہے اور بہت سے واقعات نہایت اختیاط سے اور تحقیقات کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں اور زمانۂ سابق کے تجربے کی بہ نسبت انسان کے اخلاق کے حالات ان سے زیادہ معلوم ہوتے ہیں ، مگر چونکہ اس تمہید میں پورا پورا بیان ان نتیجوں کا نہیں ہو سکتا جو نقشوں سے نکلے ہیں ، اس لیے میں دو نتیجوں کا نہیں ہو سکتا جو نقشوں سے نکلے ہیں ، اس لیے میں دو نسبت ضروری اور بڑی بڑی ہاتوں کا ذکر کروں گا اور ان کی نسبت کو بیان کروں گا۔

منجمله سب جرموں کے قتل ایک ایسا جرم تصور کیا جا ہے جو بالکل بے قاعدہ ہے اور اس پر کچھ اختیار نہیں چلتا ۔ " یہ جرم ایک مدت کی بدیوں کا ایک بڑا کام ہے ، تاہم جب ہم ! خیال کرتے ہیں کہ اکثر یہ دفعةً وقوع میں آتا ہے اور جبکہ پیشة سے بندش ہوتی ہے تو اس میں بھی سوافق سوقعوں کا انتظار کرا پڑتا ہے جو اختیار میں نہیں ہے اور جب وقت آ جائے تو شاید جر، کرنے والے کا دل ٹوٹ جائے اور پھر جرم کا کرنا یا نہ کرنا مخالفہ غرضوں پر منعصر هوتا هے ، مثلاً قانون کا خوف ، ان سزاؤں کی دھشت جو دین میں لکھی ہیں ، جرم کرنے والر کی کانشنس نس و آیندہ افسوس کا اندیشہ و فائدے کی طمع و حسد و بدلہ لینے کا خیال ، و نا امیدی وغیرہ ۔ جب یہ سب باتیں جمع کی جائیں تو ایسر اسباب مخلوط ہو جاتے ہیں کہ ان سببوں میں جن کے ذریعر سے خون ہو سکتا ہے یا منع ہو سکتا ہے کوئی خاص قاعدہ نکانر كى اميد نهين رهتى ، ليكن أب ديكهنا چاهير كه اصل بات كيا هـ ـ اصل تو یه هے که خون اسی طرح باقاعدہ هوتا هے اور خاص معلوم سببول سے نسبت رکھتا ہے جیسر جوار بھاٹا اور تبدیل موسم ـ موسیوکیوٹلٹ جس نے اپنی تمام زندگی مختلف ملکوں کے نقشوں کے جمع کرنے میں صرف کی ، اپنی تحقیقات کا نتیجہ یوں بیان کرتا ہے کہ ہر ایک بات جو جرم سے علاقہ رکھتی ہے وہ مکرر ایک ھی تعداد پر وقوع میں آتی ہے اور ایسے جرائم کا بھی جن میں انسان کی پیش بینی کچھ کام نہیں کرتی بھی حال ہے ، مثلاً خون جو عموماً اتفاقیہ لڑائیوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ ہر سال خون کی تعداد قریب برابر کے ہوتی ہے اور جن اوزاروں سے خون کیا جاتا ہے وہ بھی قریب ایک ھی تعداد پر کام میں لائے جاتے ہیں۔ یہ قول ۱۸۳۵ء میں یورپ کے پہلے اسٹاٹیشین کا ہے اور مابعد کی تحقیقات سے اس کی صحت ہوتی آئی ہے۔ پچھلی تحقیقاتوں سے یہ ایک عجیب بات دریافت ہوئی ہے کہ جرم مکرر ایک تعداد پر صادر ہوتے ہیں اور بہ نسبت نیچر کے قانون کے جو ھارے جسم کی بیاری اور بربادی سے علاقہ رکھتے ہیں ، جرم کا حال پیشتر سے زیادہ معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلاً فرانس میں ابتدائے سنہ ۱۸۲٦ء لغایت سنہ ۱۸۲۸ء تک جتنے لوگ میں ابتدائے سنہ ۱۸۲٦ء لغایت سنہ سمرے تک جتنے لوگ مجرم قرار پائے اتنے ہی مرد اس زمانے میں پیرس کے اندر موت سے مرے ، فرق صرف اسی قدر ہوا کہ جرم کی تعداد کی کمی بیشی موت کی کمی پیشی سے کم ہوئی ۔ اسی قسم کا قاعدہ ہر ایک ہی علیحدہ علیحدہ جرم میں پایا گیا ہے ۔ سب جرم ایک ہی قاعدے کے بموجب ایک وقت معین کے بعد برابر صادر ہوتے قاعدے کے بموجب ایک وقت معین کے بعد برابر صادر ہوتے گئے۔

جو لوگ یه یقین کرتے هیں که انسان کے افعال هر شخص کے خاص مزاج کے موافق هوتے هیں اور سوسائٹی کی عام حالت سے کچھ تعلق نہیں هوتا ، ان کو یه بات عجیب معلوم هوگی ، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب ایک بات یه هے که منجمله جرائم قابل سزا کے کوئی جرم هر شخص کے مزاج پر ایسا موقوف نہیں معلوم هوتا جیسی که خود کشی ۔ خون یا لوٹنے کی کوششیں رک سکتی هیں اور روکی بھی گئی هیں ۔ بعض وقت وهی شخص ان کو روک دیتا هے جس پر حمله کیا جاتا هے اور بعض وقت حاکم مانع هوتے هیں ، لیکن خود کشی کی کوشش میں کم روک ٹوک هو سکتی هے ۔ جو شخص اپنے قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیتا هے ، اس کو اخیر وقت میں دشمن کی لڑائی مانع نہیں هوتی اور وه حاکم کی دست اندازی سے بھی آسانی سے بچ سکتا ہے ۔ اس کا کام گویا تنہا هو جاتا ہے ، باهر سے اس پر کچھ مداخلت نہیں هوتی اور وہ گویا تنہا هو جاتا ہے ، باهر سے اس پر کچھ مداخلت نہیں هوتی اور

به نسبت اور کسی جرم کے زبادہ تر خاص ایک شخص کی مرف اور خواهش کا نتیجه هوتا ہے۔ یه بھی واضح هو که برخلاف ا جرائم کے یه جرم ساتھیوں کے ورغلانے سے بہت کم هوتا ہے بہت کم هوتا ہے ایک بڑی بیرونی بات کا اثر جس سے آزادی دب جائے ان پر بہ هوتا ، اس لیے خود کشی کی نسبت ، جو تنهائی میں هوتا ہے ا هوتا ، اس لیے خود کشی کی نسبت ، جو تنهائی میں هوتا ہے ا جس پر قانون کا کچھ اختیار نہیں چلتا اور نه هوشیار پولیس ا کو کم کر سکتی ہے ، عام اصول کا نکالنا اور قاعدہ تلاش کر غیر ممکن معلوم هوتا ہوگا۔ ایک اور مشکل یه ہے که خود کشی غیر ممکن معدہ ثبوت بھی ناکامل هوتا ہے ، مثلاً ڈوب کر مرانا اتفاقہ خود کشی صدہ تبوت بھی ناکامل هوتا ہے ، لیکن بعض وقت یہی عمداً هو اور اس کو اتفاقیه کہتے هیں۔ پس خود کشی صرف غیر معیا اور بے اختیار هی نہیں معلوم هوتی ، بلکه اس کا ثبوت بھایت تاریک ہے۔ مذکورہ بالا وجہوں سے اگر اس کے عام سببو اور بے اختیار هی نہیں معلوم هوتی ، بلکه اس کا ثبوت بھایت تاریک ہے۔ مذکورہ بالا وجہوں سے اگر اس کے عام سببو

جب کہ اس ایک جرم کے یہ حالات میں تو یہ بات بھ نہایت تعجب کی ہے کہ جو کچھ ثبوت اس کی نسبت مارے پا ہے اس سے یہ ایک بڑا نتیجہ نکاتا ہے اور دل میں کچھ شبہ با نہیں رھتا کہ خودکشی سوسائٹی کی عام حالت کا نتیجہ ہے اس بات کو جو حالات سابق کا ایک خرم صرف عمل میں لاتا ہے اس بات کو جو حالات سابق کا ایک ضروری نتیجہ ہے ۔ موسائٹی کی ایک خاص حالت میں ضرور ہے کہ کچھ لوگ جن کی تعداد معین ہے خودکشی کریں ۔ یہی عام قاعد ہے اور یہ خاص سوال کہ کون یہ جرم کرمے گا خاص قاعدو سے متعلق ہے جو عمل میں بڑمے سوشل قاعدے کے ، جس کے سے متعلق ہے جو عمل میں بڑمے سوشل قاعدے کی ایسی قوہ وہ تابع میں ، اطاعت کرتے میں اور بڑمے قاعدے کی ایسی قوہ

ھوتی ہے کہ نہ زندگی کی محبت اور نہ عاقبت کا خوف ان کے عمل کو روک سکتا ہے۔ اس عجیب قاعد ہے کے اسباب کو میں آیندہ لکھوں گا ، لیکن قاعدے کا وجود هر شخص کو معلوم هے جو اخلاق کی باتوں کے نقشوں کو بھی جانتا ہے۔ مختلف ملکوں میں جہاں کے نقشر دارہے پاس موجود میں ، معلوم هوتا هے که سال بسال خود کشی کرنے والوں کی تعداد برابز ہوتی ہے۔ پس بلحاظ اس کے کہ پورا پورا ثبوت نہیں مل سکتا هم پیشتر سے بتا سکتر ھیں کہ آنے والے زمانے میں کتنے لوگ خودکشی کریں گے ، بشرطیکه سوسائٹی کے حالات کچھ زیادہ تبدیل نه هو جائس۔ لندن میں بھی ، باوجود ان تبدیلات کے که خو دنیا کے سب سے بڑے اور نہایت عیاش دارالخلافت میں ہوا کرتے ہیں ، ہت مطابقت اور قاعده پایا جاتا ہے۔ امور متعلق انتظام ملکی و تجارت اور قحط سالی کی تکلیفیں ، یہی سب خودکشی کے سبب ہیں اور يه هميشه تبديل هوتے رهتر هيں ، تاهم اس وسيع دارالخلافت میں قریب دو سو چالیس آدمیوں کے خودکشی کرتے ہیں۔ عارضی سبب سے سالانہ خود کشی کی تعداد میں فرق ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد دو سو چھیاسٹھ ہوتی ہے اور کم سے کم دو سو تعره \_ جهره میں جس سال ریلوے کے سبب بڑا انقلاب ہوا ، لندن میں دو سو چھیاسٹھ آدسیوں نے خودکشی کی ۔ ہم،،، میں کچھ کمی شروع ہوئی اور تعداد دو سو چھین ہوئی ۔ ۱۸۳۸ء میں دو سو سینتالیس اور ۱۸۸۹ء میں دو سو تیرہ اور ۱۸۵۰ء میں دو سو انتیس ـ

یہی چند ثبوت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی یکساں حالت میں ایک قسم کے جرم ضرور مکرر ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نتیجہ خاص خاص منتخب واقعات سے

نہیں نکالا گیا ہے ، بلکہ یہ عام نتیجہ جرم کے بہت وسیع نقشوں سے نکالا گیا ہے اور ان نقشوں میں لاکھوں تجربے بہت سے سلکوں کے جن میں مختلف درجوں کی تہذیب ، مختلف قانون ، مختلف رائے ، مختلف اخلاق اور مختلف عادتیں جاری تھیں ، مندرج ہیں اور اگر ھم یہ بھی لکھیں کہ ان نقشوں کے حالات ایسر شخصوں نے جمع کیے جو خاص اسی کام کے لیے نوکر تھے اور ان کو ہر ایک ذریعہ حقیقت حال کے دریافت کرنے کا حاصل تھا اور دھوکا دینر میں ان کی کوئی غرض نہ تھی تو بے شک یہ بات تسلیم کی جائیگی کہ حرم کا ایک قاعدہ معن کے بموجب صادر ہونا ایک ایسا امر ہے کہ جو انسان کے اخلاق کی تاریخ کے اور کسی امر کی به نسبت زیاده ثابت هے ـ ان نقشوں میں متوازی سلسله شهادت کا پایا جاتا ہے جو بموجب مختلف حالتوں کے نہایت احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اور سب سے یہی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے جرم ایک محرم کی برائی کا نتیجہ نہیں ہے ، بلکہ اس سوسائٹی کی حالت کا نتیجه ہے جس میں وہ مجرم رہتا ہے ۔ اس نتیجے کا ثبوت صاف و عیاں ہے اور دنیا میں سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ھی که وہ تصورات جن کے ذریعر سے متافزیشن اور تھیولوجین نے گزشتہ واقعات کی تحقیقات کو پریشانی میں ڈال رکھا ھے ، اس کو رد نہیں کر سکتر ۔

وہ لوگ جو اس بات سے واقف ھیں کہ طبعی باتوں میں نیچر کے قاعدوں کے بجا لانے میں تبدیلی ھوتی رھتی ھے ، وہ اخلاق کی باتوں میں بھی ویسا ھی فرق پاویں گے ۔ یہ فرق دونوں حالتوں میں چھوٹے چھوٹے قانونوں سے پیدا ھوتا ھے جو خاص موقعوں پر بڑے قانون سے ملتے ھیں اور ان کی اصلی اور باقاعدہ تاثیر کو تبدیل کر دیتے ھیں ۔ اس کی نہایت عمدہ مثال جرثقیل

کے اس عمدہ اصول میں پائی جاتی ہے جس کو متوازی الاضلاع کے زوروں کی قوت کہتے ہیں اور جس کے بموجب قوتوں میں وہی نسبت ہوتی ہے جو ان قوتوں کی شکل متوازی الاضلاع کی قوتوں میں ہوتی ہے یہ قاعدہ بہت بڑے بڑے نتیجوں سے بھرا ہوا ہے اور قوتوں کی ملانا اور ان کا علیحدہ علیحدہ کرنا اسی قاعدے سے متعلق ہے اور جو شخص اس دلیل سے واقف ہے جس پر یہ قاعدہ مبنی ہے وہ کبھی اس کے ٹھیک ہونے میں کسی شبعے کا بھی خیال نہ کرے گا ، مگر جب اس قاعدے کو کام میں لایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اور قاعدے اس کو چمٹے ہوئے ہیں ، یعنی ہوا کی رگڑ کے قاعدے اور ان جسموں کی بناوٹ کا اختلاف جن پر زور لگایا جاتا ہے اور جب اس قسم کے امور پیش آتے ہیں تو زور لگایا جاتا ہے اور جب اس قسم کے امور پیش آتے ہیں تو اصلی اور سیدھا اثر جرثقیل کے قاعدے کا مختلف ہو جاتا ہے۔

لیکن گو قاعدے کے نتائج میں فرق ہوتا ہے ، تاہم قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا ۔ اسی طرح پر اس بڑے سوشل قاعدے میں کہ انسان کے افعال ان کی خواہش کے نتیجے نہیں ہیں ، بلکہ حالات ماسبق کے نتیجے ہیں ہیں ، بلکہ حالات کچھ اثر نہیں ہوتا ۔ ایک ملک کے جرم کی تعداد میں جو سال بسال تموڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے لیے بیان مندرجہ بالا کاف ہے ۔ بلحاظ اس امر کے کہ بہ نسبت نیچر کے سامان کے اخلاق کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے فرق زیادہ نہیں ہے اور فرق کے ایسے خفیف ہوئے کے سبب سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے سوشل کے سبب سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے سوشل قاعدے کیسے قوی ہیں کہ جن میں ہمیشہ مداخلت ہوتی ہے ،

انسان کے جرائم میں ہی ایسی مطابقت نہیں پائی جاتی ، بلکہ

جس قدر شادیاں هر سال هوتی هیں وه بھی لوگوں کے مزاج اور خواهش کے موافق نہیں ہوتیں ، بلکہ بڑے بڑے عام واقعات کے سبب سے ہوتی ہیں جن پر آدمی کا کچھ اختیار نہیں چلتا ۔ یه امر ظاهر ہے که شادی اور اناج کی قیمت میں ایک قسم کی خاص نسبت ہوتی ہے ۔ انگلستان میں سو برس کے تجربے سے ثابت ھوا ہے کہ شادیوں کو لوگوں کے ذاتی خیالات سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ، بلکہ لوگوں کی جاعت کثیر کی آمدنی کے بموجب هوتی هیں۔ پس یه بڑی سوشل اور مذهبی بات قیمت خوراک اور نرخ اجرت پر منحصر ہوتی ہے۔ اسی طور پر اور باتوں میں بھی مطابقت اور قاعدہ پایا جاتا ہے ، گو سبب ان کے باقاعدہ ہونے کا اب تک ظاہر نہیں ہے ، مثلاً یادداشت کی غلطیوں میں بھی ایسا ہی عام قاعدہ پایا جاتا ہے جس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں ۔ لندن اور پیرس کے ڈاکخانوں میں اخیر زمانے میں ایسے خطوں کی فہرست مشتہر ہوئی جن کے لفافوں پر لکھنے والوں نے بھول کر پتا نہیں لکھا تھا اور بالفرض اس بات کے کہ اس کا سبب مختلف ہوا ہوگا ، سال بسال وہ فہرست ایک دوسرہے کی نقل ہوتی تھی ۔ ہر سال اسی تعداد کے چٹھی لکھنے والے اس آسان کام کو بھولتے تھے - پس ہم پیشتر سے بتا سکتے هیں که هر ایک زمانه آئنده معین میں کتنے لوگ اس خفیف کام کو جو اتفاقیہ بات معلوم ہوتی ہے بھولیں گے ۔

ایسے لوگ جن کو واقعات کے باقاعدہ ھونے کا مضبوط خیال ہے اور جنھوں نے اس بڑی حقیقت کو خوب سمجھ لیا ہے کہ انسان کے افعال جو حالات ماسبق کے بموجب ھوتے ھیں کبھی بے قاعدہ نہیں ھوتے ، گو ظاھر میں بے قاعدہ معلوم ھوں ، لیکن اصل میں ایک بڑے عام انتظام کے جزو ھیں جس کے نقشے کو اصل میں ایک بڑے عام انتظام کے جزو ھیں جس کے نقشے کو ھم علم کی موجودہ حالت میں نہیں دیکھ سکتے ۔ جو اس بات کو

سمجھتے ھیں اور یہی تاریخ کی جڑ اور تاریخ کی کنجی ہے ، ان کو بیان مذکورہ بالا سے کچھ تعجب نہ ھوگا ، بلکہ صاف یہ معلوم ھو جائے گا کہ جن نتیجوں کا اوپر ذکر ھوا انھیں کی امید ھونی چاھتے تھے اور وھی بہت دن پیشتر معلوم ھو جانا چاھتے تھے ۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ تحقیقات کی ترق اب بہت جلد اور دل سے ھوتی جاتی ہے اور مجھ کو کچھ شک نہیں ہے کہ ایک سو برس کے پیشتر سلسلہ ثبوت کا پورا ھو جائے گا اور پھر شاذ و نادر کوئی ایسا مورخ ملے گا جو اخلاق کی باتوں کے باقاعدہ ھونے سے انکار کرے ، جیسے کہ اب بہت کم ایسا کوئی عالم ہے جو دنیا کی باتوں کے باقاعدہ ھونے سے انکار کرتا ھو۔

واضع هو که هارے افعال کے لیے ایک قاعدہ هونے کا ثبوت لوگوں کے حالات کے نقشوں سے نکالا گیا ہے۔ یہ شاخ علم کی گو اب تک اپنی ابتدائی حالت میں ہے ، تاهم به نسبت تمام علوم کے انسان کے نیچر کی تحقیقات میں اس نے بہت روشنی بخشی ہے اور گو نهایت یہ قوی ذریعہ حقیقت کے دریافت کرنے کا ہے ، تاهم هم کو یہ نہیں خیال کرنا چاهیے که کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے جو اس طرح پر ترق پا سکتے هیں اور نه یه نتیجه نکالنا چاهیے که علوم طبیعی سے اور تاریخ سے آج تک کچھ نسبت نہیں رکھی گئی ، اس لیے ان دونوں میں کچھ نسبت نہیں هو سکتی۔ جب هم یه خیال کرتے هیں که انسان اور بیرونی دنیا کیسے آپس میں ملتے هیں تو کچھ شبہ باقی نہیں رهتا که انسان کے افعال اور نیچر کے قاعدوں میں نسبت قریبی ہے۔ اگر علم طبیعی اور تاریخ سے آج تک نسبت نہیں رکھی گئی تو اس کا سبب یا تو یہ ہے که مورخوں نسبت نہیں رکھی گئی تو اس کا سبب یا تو یہ ہے که مورخوں نے اس مناسبت کو دیکھا نہیں یا یہ که دیکھا هو، لیکن ان کو

اس قدر علم اور واقفیت نہیں کہ اس کے عمل کی تہہ کو پہنچیں ۔
اسی سبب سے بیرونی اور اندرونی باتوں کی تحقیقات میں جدائی رھی اور گو یورپ کے لٹریجر کی سوجودہ حالت سے آثار پائے جاتے ھیں کہ یہ مصنوعی روک توڑ ڈالی جائے ، تاھم یہ تسلیم کرنا ضرور ھوگا کہ اب تک اس بڑی غرض کی تکمیل کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا ھے ۔ علم اخلاق و علم الہیات و علم باطنی کے عالم اپنے اپنے علم کی تحصیل کرتے ھیں اور یہ سمجھتے ھیں کہ یہ باتیں سائنس جاننے والے لوگوں سے متعلق ھیں اور آکثر یہ کہتے ھیں کہ بھروسا ھوتا ھے ، لیکن برخلاف اس کے علم طبیعی کے بڑھانے والے ، جو یہ سمجھتے ھیں کہ ھم لوگ ترق کرنے والے بڑھانے والے ، جو یہ سمجھتے ھیں کہ ھم لوگ ترق کرنے والے بڑھانے والے ، جو یہ سمجھتے ھیں کہ ھم لوگ ترق کرنے والے ہیں ، اپنی اپنی کاسیابی پر فخر کرتے ھیں اور اپنی تحقیقاتوں کا مقابلہ ھیں ، اپنی اپنی کاسیابی پر فخر کرتے ھیں اور اپنی تحقیقاتوں کا مقابلہ اپنے مخالفوں کی بے حرکت حالات سے کر کے ایسے علم کی تحصیل سے نفرت کرتے ھیں جس کا بے فائدہ ھونا سب پر ظاھر ھے ۔

مورخ کا یه کام ہے که ان دونوں فریق کے بیچ میں پڑ کر ان کے خالفانه دعوے کو مطابق کر دے اور بتلا دے که کس مقام پر ان کے خاص خاص علوم کو مطابق ہونا چاہیے اور اس اتفاق کی صورت قائم کرنا وہی تاریخ کی بنیاد قائم کرنا ہے۔ چونکه تاریخ میں انسان کے افعال کا ذکر ہوتا ہے اور انسان کے افعال برونی و اندرونی باتوں کے میل سے پیدا ہوتے ہیں ، اس لیے ضرور ہے که آن باتوں کی حقیقت دریافت کی جائے اور یہ بھی دریافت کیا جائے که کہاں تک ان کے قاعدے معلوم ہیں دریافت کیا جائے که کہاں تک ان کے قاعدے معلوم ہیں اور علم باطن اور نیچر کے جاننے والوں کے پاس آئندہ تحقیقات کیا سامان ہیں اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا اور اگر

اس میں کچھ کامیابی ہوئی تو مصنف کی اس قدر تو تعریف ہوگی کہ اس نے آس اور بڑے خونناک گڑھے کی ، جو ایسی باتوں کو علیحدہ کرتا ہے جس میں نسبت قریبی ہے اور جس کو کبھی جدا نہ ہونا چاھیے، بھرنے کی کوشش کی ۔

# كالديا كي نظم ميں طوفان كا ذكر

(تهذیب الاخلاق جلد دوم ممبر ۱۰ (دور سوم) بابت یکم رجب ۱۳۱۳)

کالڈیا کے کھنڈرات جب کھودے گئے تو اُس میں سے جبت سی قدیم چیزیں بت اور مکانات وغیرہ نکلے تھیں ۔ اُنھی کھنڈرات میں سے جت سی اینٹیں نکلیں جن پر کالڈی حرفوں اور کالڈی زبان میں جت کچھ لکھا ھوا تھا ۔ معلوم ھوتا ھے کہ چلے وہ اینٹیں بنائی گئیں اور ان پر جو لکھنا تھا وہ لکھا اور پھر اُن کو آگ میں پکا لیا ۔ یہ اینٹیں نینوا کے کھنڈرات میں سے ملی ھیں اور لندن کے برٹش میوزیم میں موجود ھیں ۔

ان اینٹوں پر ایک نظم کندہ ہے اورگیارہ اینٹیں جو نکلی ہیں آن پر مسلسل وہ نظم چلی جاتی ہے ، مگر نظم کے سلسلے سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ اینٹیں تھیں آن میں سے ایک اینٹ نہیں ملی ۔ مسٹر جارج اسمتھ نے ۱۸۵۲ء میں آن اینٹوں پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو پڑھا اور مطابق سلسله نظم کے جوگیارھویں اینٹ ہے اس پر طوفان کا قصہ اس طرح لکھا ہے۔

مگر اس قصے میں جو نام آئے ھیں وہ غیر مانوس ھیں ، اس لیے ھم اول آن ناموں کو مع اعراب لکھ دیتے ھیں ، تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ھو۔

هُنسي ساً دُرَا ئام شہر نام ديوتا بے کا زیر اور یائے مجھول پہلے دونوں نون پر کھڑا زیر ا اُنوگی ایّا الف کا زیر اور یائے مشدد ا و بُها ر تو تو نام بادشاه شمش بفتح ميم ہ نی بیو نون کے نیچے کھڑا زیر۔ نام عطارد نَركالُ يعنى مريخ أتننكى چلے نون پر پیش، دوسرا ساکن تیسرا مفتوح رُسَا نُ يعنى زهرا ئام شہر

### مضمون طوفان نظم میں جو گیارہویں اینٹ پر کندہ ہے

ہسی سادرا (صبح کا سورج) اپنی اولاد کے سوال کے جواب سیں اس طرح اپنا بیان شروع کرتا ہے:

امے ازدوبار! (آگ کا ڈھیر) میں تجھ کو بتاؤں گا کہ میں طوفان سے کس طرح بچایا گیا تھا اور نیز بڑے خداؤںکا حکم بھی تجھ کو بتلاؤں گا۔ تو شہر سر پاک کو جود ریائے فرات کے پاس ھے جانتا ھے۔ یہ شہر بہت قدیم تھا۔ جبکہ خداؤں کے دائرں میں اس بات کی تحریک ھوئی کہ ایک بڑے طوفان کا حکم دیں۔ کان سب کے دلوں میں، آن کے باپ آنو کے دل میں، آن کے مشیر جنگجو بیل کے دل میں، آن کے تخت بردار ننیب اور ان کے پیشرا انوگی کے دل میں لا انتہا عقل کا مالک، یعنی خدا ''ایا'' پیشرا انوگی کے دل میں لا انتہا عقل کا مالک، یعنی خدا ''ایا'' آن کے ساتھ تھا اور آسی نے مجھ کو خداؤں کا فیصلہ بتلایا۔ آس نے، یعنی '' ایا'' نے کہا کہ ''سن اور توجہ کر۔!!''

سر پاک کے آدمی اوبار توتو کے بیٹے اپنے گھر کے بادر جا اور اپنے لیے ایک جہاز بنا ۔ آنھوں نے ، یعنی خداؤں نے ارادہ کر لیا ھے زندگی کے بیج کے تباہ کرنے پر ، لیکن تو اس کو بچا اور ھر قسم کی جان کا بیج جہاز میں لا ۔ جو جہاز تو بنائے گا اس کو اتنا طول میں ھونا چاھیے اور اتنا عرض اور بلندی میں (ھندسے طول و عرض اور بلندی کے مٹ گئے) اور اس کو تختوں سے ڈھانک دے ۔

جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے خداوند ایا سے کہا ، اگر میں جہاز بناؤں جیسا کہ تو مجھ کو حکم دیتا ہے تو اے خداوند

ا۔ یہ قدیم زمانے میں کالڈیا کے ہادشاہوں میں سے نواں ہادشاہ ہے۔ جن کا حال افسانوں میں درج ہے اور اس لفظ کے معنی ہیں شفق ۱۲۰

لوگ اور آن کے بڑے بوڑھے مجھ پر ہنسیں گے ، لیکن آلیما پہلے النہ ہے۔ ھونٹ ایک دفعہ اور کھولے اور مجھ اپنےنوکر سے بولا ''آدسیوں ''آ میرے خلاف بغاوت کی ہے اور میں ان کا انصاف کروں گا اعللی و ادنلی سب کا ، لیکن تو جهازکا دروازه بند کر دیجیو جب وقت آئے اور میں تجھ کو بتلا دوں گا تب جہاز میں داخل ہو اور آس میں اپنے اناج کا ذخیرہ لا ۔ اپنا تمام اسباب ، اپنے گھر بار کے لوگ ، اپنے مرد نوکر اور عورت نوکر اور اپنے قریب کے رشته دار ، میدان کے مویشی اور میدان کے جنگلی جانوروں کو میں خود تیرے پاس بھیج دوں گا ، تاکه وہ تیرے دروازے کے پیچھے محفوظ رہیں ۔ تب میں نے جہاز بنایا اور کھانے پینر کی چیزوں کو اس میں ذخیرہ کیا اور میں نے اندر کے حصے کو (کمروں کی تعداد کے هندسے سٹ گئے) کمروں میں تقسیم کیا اور دروازوں کو دیکھا اور آن کو بھر دیا ۔ میں نے اس کی بیرونی سطح پر اور آس کے اندر كى طرف روغن قير مل ديا اور جوكچھ كه ميرے پاس تھا وہ ميں نے فراهم کیا اور اس کو جہاز میں بھردیا جو کچھ که میرے پاس سونے کا تھا یا چاندی کا اور ہر قسم کی جان کا بیج ، تمام اپنے مرد نوکر اوز عورت نوکر اور میدان کے مویشی اور میدان کے جنگلی جانور اور اپنے نہایت قریبی دوست اور جبکہ شمس (آفتاب) مقررہ وقت کو لایا تو ایک آواز نے مجھ سے کہا کہ آج شام کو آسان تباھی برسائیں کے ، اس لیے تو جہاز میں چلا جا اور اپنا دروازہ بند کر لے ؟ مقررہ وقت آگیا ہے۔ آواز نے کہا آج شام کو آسان تباہی برسائیں کے اور اس دن کے سورج کے غروب ہونے سے مجھ کو بہت ھی ڈر لگا جس دن که میں اپنا دریائی سفر شروع کرنے کو تھا ۔ میں بہت ھی خوف زده تها ، تاهم میں جماز میں داخل هوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا ، تاکه جہاز بند ہو جائے اور میں نے بڑے جہاز کو سم

اس کے تمام لدے ہوئے اسباب کے پتواریے کے سپرد کر دیا ۔ تب ایک بڑا سیاہ بادل آسانوں کی گہرائیوں میں سے اٹھتا ہے اور "رمان" اس کے بیچ میں گرجتا ہے اور اس اثنا میں "نی بو" (عطارد) اور " نرگال " (مریخ) ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے هیں اور تخت بردار ہاڑوں اور گھاٹیوں پر پھرتے ھیں۔ زبردست خدا وہا کا آندھیوں کو کھول دیتا ہے ۔ '' ننیب '' نہروں میں طغیانی کو برابر جاری کر دیتا ہے اور '' انسنگی '' زمین کی گہرائی سے سیلابوں کو اوپر لاتے ہیں اور ان کی شدت سے زمین لرزتی ہے -رمان کے پانیوں کا محمع آسان تک بلند ہوتا ہے ۔ روشنی تاریکی سے بدل جاتی ہے۔ ابتری اور تباهی سے زمین بھر جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا اور آدمی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ۔ آسانوں میں خدایان بھی ڈرے ھوئے ھیں اور " آنو " کے سب سے اعلمی آسان میں پناہ لیتے ہیں اور جس طرح کہ کتا اپنے بھٹ میں اسی طرح خدایان آسان کے کٹرے کے پاس دبک جاتے ھیں۔" اشتر" ﴿ (زهرا) رَخِ مِن چلاتی هے ، دیکھو! سب کچھ کیچڑ هو گیا ۔ جیساکہ میں نے خداؤں سے پیشین گوئی کی تھی۔ میں نے اس تباھی اور اپنی مخلوقات انسانی کی بربادی کی پیشین گوئی کر دی تھی، لیکن میں آن کو اس لیے پیدا نہیں کرتی که وہ سمندروں کو مجھلیوں کے جھول کی طرح بھر دیں۔سب خدایان اس کے ساتھ روئے اور ایک جگه پر روتے پیٹتے بیٹھے۔ چھ دن اورسات راتوں تک ہوا اور طغیانی اور طوفان نهایت زور شور پر رها ، لیکن ساتویں دن کے طلوع ہونے پر طوفان کم ہوا اور پانیوں نے جو مثل عظیمالشان فوج کے لڑ رہے تھے اپنا زور کم کیا ۔ سمندر پسپا ھوا اور طوفان اور طوفانی دونوں بند هوگئے ۔ میں سمندر میں ادهر ادهر جہاز کو چلاتا رها ، اس بات پر زاری کرتا ہوا کہ آدمیوں کے گھر کیچڑ ہو گئے ۔

لاشیں لکڑیوں کے ٹکڑوں کی طرح ادھر ادھر بہد رھی تھیں۔ میں نے ایک سوراخ کو کھولا اور جب دن کی روشنی میرے چہرے یر پڑی تو مس کانپنرلکا اور بیٹھگیا اور رونے لگا۔ مس ان ملکوں پر جہاز کو چلاتا رہا جو اب خونناک سمندر بن گئر ہیں۔ تب ایک قطعه زمین پانی میں سے اٹھا ۔ جہاز زمین نزیر کی طرف چلا اور نزیر کے بہاڑا نے جہازکو مضبوط پکڑ لیا اور اس کو جانے نہیں دیا ۔ اسی طرح بهلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا دن اور چوتها دن اور پانچواں دن اور چھٹا دن بھی گزرا ۔ ساتویں دن کے طلوع ہونے پر میں نے ایک فاختہ لی اور کس کو باہر بھیجا ، فاخته ادھر آدھرگئی ، لیکن کوئی قیام کی جگه اُس کو نہیں ملی اور واپس آئی۔ پھر مسنے ایک ابابیل لی اور اس کو باهر بهیجا . ابابیل ادهر ادهر باهر گئے، ، لیکن کوئی قیام کی جگہ نہیں پائی اور واپس آئی ۔ پھر میں نے ایک کوا لیا اور اس کو باہر بھیجا ۔ کوا باہرگیا اور جب اس نے دیکھا کہ پانی کم ہو گیا ہے تو پھر قریب آیا پانی میں احتیاط سے تیرتا ھوا ، لیکن واپس نہیں آیا ۔ تب میں نے تمام جانوروں کو باھر چھوڑ دیا ، آسان کی هواؤں کے چاروں طرف اور قربانی چڑھائی ۔ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر میں نے قربان گاہ بنائی اور پاک برتنوں کو سات سات کر کے اس پر رکھا اور نرسل مچھایا اور سیڈر درخت کی لکڑی اور میٹھی نباتات نرسل کے نیچر رکھی ۔ خداؤں نے بو سونگھی ۔ خداؤں نے میٹھی خوشبو سونگھی اور مکھیوں کی طرح قربانی کے گرد جمع ہو گئے ۔ جب خدانی '' اشتر '' آئی تو اس نے بلندی پر اینر باپ " آنو" کی بڑی کانیں پھیلا دیں اور کہا مجھ کو اپنی گردن کی هیکل کی قسم ہے کہ میں ان دنوں کا خیال

و۔ ارارات باجودی۔

۲۔ ہمنی قوس قزح ۔

رکھوں کی اور ان کی یاد کو کبھی نہیں بھلاؤں گی ۔ تمام خدایان قربان گاہ پر آویں صرف '' ہیں '' نہیں آئے گا ، کیونکہ اُس نے اپنے عصر کو ضبط نہیں کیا اور طوفان برپا کیا اور میرے آدمیوں کو تباھی کے سپرد کیا ۔ اس کے بعد جب " بیل " قریب آیا اور جہاز کو دیکھا تو بہت ھی بے چین ھوا اور خداؤں اور آسان کی روحوں کے خلاف "بیا" کے دل میں غصه بھر گیا اور وہ چلایا "ایک جان بھی نہیں بچے گی ، ایک آدمی بھی تباھی سے بچ کر زندہ نہیں نکلے گا۔" تب خدا '' ننیب '' نے اپنے ہونے کھولے آور جنگجو '' بیل '' سے مخاطب ہو کر کہا ''سوائے '' ایا '' کے اور کون کر سکتا تھا ''ایا'' کو معاوم تھا اور آس نے آس کو ، یعنی '' ہسی سادرا'' کو ھر ایک چیز بتلا دی تھی۔'' تب ''ایا'' نے اپنر ھونٹ کھولر اور جنگجو ''بیل'' سے مخاطب ہو کر کہا ''تو خداؤںکا زبردست سردار ہے ، لیکن اس طرح بے سمجھے بوجھے تو نے کیوں کام کیا اور یه طوفان برپا کیا ۔ گنہگار اپنے گناہ کی سزا پائے اور بدکار اپنی بدکاری کی ، لیکن اس آدسی بر مهربان هو که وه تباه نه کیا جائے اور اس کی طرف سے اچھا خیال رکھ، تاکه وہ حفاظت سے رہے اور بجائے ایک اور طوفان لانے کے شیروں کو اور چر غوں کو آنے دے اور ان آدمیوں کی تعداد میں سے لے جانے دے ۔ قحط بھیج زمین کے ویران کرنے کے لیر یا وہا کے خدا کو اجازت دے کہ آدمیوں کو گرا دے ۔ میں نے '' هسی سادرا '' کو بڑے خداؤں کا فیصله بتلایا نہیں تھا۔ میں نے تو صرف ایک خواب اس یاس بھیجا تھا اور وه اس خواب کو سمجه کر خبردار هوگیا۔ تب'' بیل ،، اپنر هوش میں آیا اور وہ جہاز میں داخل ہوا ۔ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو اوپر اٹھایا۔ اس نے میری بیوی کو بھی اٹھایا اور اس کا ھاتھ میرے ھاتھ میں رکھا ۔ پھر وہ ھاری طرف مڑا اور ھم دونوں کے بیچ میں

کھڑا ھوگیا اور یہ دعا ھم کو دی " اب تک تو" ھسی سادرا" صرف انسان تھا، لیکن اب وہ مع اپنی بیوی کے خداؤں کی برابر بلند رتبه کر دیا جائے گا ۔ وہ " ھسی سادرا" دور دراز زمین میں دریاؤں کے دھانے کے پاس رھےگا" پھر انھوں نے، یعنی خداؤں نے مجھ کو لیا اور مجھ کو ایک دور دراز زمین میں دریاؤں کے دھانے کے پاس منتقل کر دیا ۔ (انتہیل)

### اس قصرے پر یورپ کے عالموں کے خیالات

یورپ کے عالموں کا خیال ہے کہ یہ نظم کم سے کم دو ہزار برس پیشتر ولادت حضرت مسیح کے ہے، یعنی ہم. . ، دنیوی کے ۔ وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قصہ کوئی اصلی قصہ نہیں ہے،بلکہ صرف فرضی قصہ ہے ۔ منطقة البروج کے بارہ برجوں میں جب آفتاب دورہ کرتا ہے اور ہر ایک برج میں آفتاب کے جانے سے موسم کا جو حال ہوتا ہے آسی کے مناسب استعارے میں اس برج کا نام رکھا گیا ہے اور آسی کے مناسب اس برج کی صورت قرار دی ہے ۔ پس یہ فرضی اور آسی کے مناسب اس برج کی صورت قرار دی ہے ۔ پس یہ فرضی قصہ ہے آفتاب کی گردش کا اور اس سے موسم میں تغیر ہونے کا قصہ وہ گیارہویں برج ، یعنی دلو میں ہوتا ہے ۔

واضح هو که برج دلو کی صورت آسان پر بلحاظ آن ستاروں کے جو آس مقام پر هیں اس طرح پر قرار دی هے که ایک آدمی گھٹنے جھکائے کھڑا هے، آس کے هاتھ میں اوندها ڈول هے اور ایک بہت سا پانی انڈیل رها هے، جس سے اشارہ کثرت بارش سے هے اور ایک هاتھ میں کسی درخت کے پتے هیں، شاید زیتون کے هوں۔ عربی زبان میں اس صورت کا نام ''ساکب الماء'' رکھا گیا هے۔ زبان میں اس برج میں هوتا هے تو کالڈیا میں نهایت کثرت سے بارش جب آنتاب اس برج میں هوتا هے تو کالڈیا میں نهایت کثرت سے بارش هوتی هے۔ کالڈیا والے آس کو مصیبت کا مہینه کہتے تھے اور کچھ شبه نہیں که جب وہ وحشیانه طور سے رهتے تھے اور مکانات بنانے نہیں شبه نہیں که جب وہ وحشیانه طور سے رهتے تھے اور مکانات بنانے نہیں

جانتے تھے اور ہارش کی کثرت ھوتی تھی اور دجلہ اور فرات دریاؤں اور اس کی ندیوں میں طغیانی ھوتی تھی تو کالڈیا والموں کو نہایت مصیبت کا زمانہ ھوتا ھوگا ۔ یورپ کے عالموں کا جب یہ خیال ہے کہ یہ اینٹیں جو نکلی ھیں بہت قدیم ھیں تو وہ یہ خیال کرتے ھیں کہ یہودیوں نے کالڈیا والوں سے طوفان اور دنیا کی پیدائش کا حال لیا ہے" اور طوفان کا بیان صرف ایک افسانہ ہے۔

#### ہماری تحقیق اور رائے

ھم اس بات کو تسلیم نہیں کرنے کہ یہودیوں نے کالڈیا والوں ہے طوفان کا حال لیا ہے ، بلکہ طوفان جس کا ذکر توریت اور قرآن مجید میں ہے اصلی واقعہ ہے ۔ فرضی اور غیر واقعی قصہ نہیں ہے ۔ وہ قصہ نوح کی اولاد میں بطور روایت چلا آتا تھا ۔ نوح کی اولاد اور اس ملک کے قریب رہنے وائے جہاں طوفان نوح کی اولاد اور اس ملک کے قریب رہنے وائے جہاں طوفان این علیہ اور جن کا ملک طوفان سے بچگیا تھا جہاں جہاں جاکر بسے اس قصے کی روایت اپنے ساتھ لیتے گئے ۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اینٹیں نینویل سے نکلی ھیں وہ بہت قدیم ھیں ، مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ وہ واقعی اور اصلی طوفان کے بعد کی دیں۔ اگرچہ ھم توریت کے زمانوں کو صحیح نہیں مانتے اور نہ اس پر یقین کرتے ھیں کہ صرف چار ھزار برس پیشتر حضرت مسیح کی ولادت کے دنیا پیدا ھوئی اور آج تک دنیا کی عمر صرف ۹۹ ۵۸ برس کی ھے ، لیکن ھم آسی حساب سے بتلاتے ھیں کہ یہ اینٹیں جو نینویل سے نکلی ھیں طوفان سے پہلے کی بیس ھو سکتیں ۔

مطابق حساب عبری توریت کے طوفان آیا تھا سنہ ۱۹۵۷ دنیوی یعنی ۲۳۳۰ برس قبل ولادت حضرت مسیح کے ۔ پس اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ یہ نظم جو آن اینٹوں پر ہے حضرت مسیح

کی ولادت سے دو ہزار برس پیشتر کی ہے تو بھی اس حساب سے وہ نظم بعد طوفان کی اُس کے اُس کے سے چلی آتی ہوگی ۔ پہلے سے چلی آتی ہوگی ۔

کوئی شخص جو نیچرل سائنس ہیے واقف ہے ہرگزیقین نہیں کرسکتا کہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا اور اونچے سے اونچے پہاڑ جو دنیا میں ھیں آن سے بھی پانی اونچا ھوگیا تھا اور ھارے نزدیک قرآن مجید سے ھرگزیه بات ثابت نہیں ہے کہ تمام دنیا میں طوفان آیا تھا ۔ پس طوفان ایک محدود قطعہ زمین میں تھا جو فرات اور دجلہ کے درمیان اور اس کے گرد و نواح کی نشیبی زمین میں سمندروں کے کنارے تک واقع ہے جہاں حضرت نوح رهتے تھے اور مینه کی کثرت اور ان دونوں دریاؤں اور اس کی ندیوں کی طغیانی سے طوفان ھوا تھا۔ اس طرح کا طوفان ھونا کوئی عجیب اور غیر طبیعی امی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی بعض قطعات ملک میں طوفان ھو جاتا ہے جیسے کہ ھارے زمانے میں جونپور اور مراد آباد میں آن ندیوں کی طغیانی سے جو آن میں بہتی ھیں اور دریائے سندھ کی طغیانی سے جو آن میں بہتی ھیں اور دریائے سندھ کی طغیانی سے پنجاب میں اور گوھنا کی جھیل کا بند ٹوٹنے سے آس کے اطراف میں ھوا تھا۔

کالڈیا کا ملک طوفان سے بالکل برباد ھو گیا تھا اور اس سے کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتاکہ بعد طوفان کالڈیا میں نوح کی نسل کے لوگ اور غالباً اور ملکوں کے لوگ بھی جو طوفان کے صدمے سے محفوظ رہے تھے آکر آباد ھوٹے تھے ۔ آن ملکوں کے لوگ طوفان کی روایت سے نا واقف نہیں تھے اور طوفان کی روایت اپنے ساتھ لائے تھے ۔ اگر ھم توریت کے بیان پر اعتباد کریں تو اس کے گیارھویں باب کی دوسری آیت سے معلوم ھوتا ہے کہ نوح کی نسل کے لوگ بعد طوفان شنعار میں مشرق کی طرف سے آکرآباد ھوٹے ۔ شنعار

کالڈیا کا جنوبی حصہ ہے۔کالڈیا کا جنوبی حصہ قدیم زمانے میں شومر کہلاتا تھا جس کو توربت میں شنعار کے نام سے موسوم کیا ہے اور اب اس کو الجزیرہ اور عراق عرب کہتے ہیں اور کلڈیا کے شالی حصے کو قدیم زمانے میں '' اکاد '' کہتے تھے۔ پس کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ نوح کی نسل کے جو لوگ کالڈیا میں آن کر آباد ہوئے وہ اپنے ساتھ طوفان کی روایت لائے تھے۔

ابتدائی حالت آن لوگوں کی جو قدیم زمانے میں کالڈیا میں آن
کر آباد ہوئے کچھ شبد ہیں کہ محض وحشیانہ تھی۔ کچھ علم و هنر
اور فن سے واقف نہیں تھے۔ کچھ کانڈیا هی کے لوگوں پر موقوف
ہیں غد آکے زمانے کی قدیم قوموں کا یہی حال تھا۔ رفته رفته آن
میں علم و فن اور سویلزیشن میں ترق هوتی گئی ہے۔ کالڈیا میں ایک
غیر قوم کا شخص آیا اور آس نے آن کو تعلیم دی اور آن کو مختلف
علوم و فنون سکھائے اور حروف لکھنے بتائے اور شہر آباد کرنا اور
مکان بنانا بھی آسی نے سکھایا۔ اس شخص کو آنھوں نے دیوتا
مانا اور ''ایا هان'' آس کا نام رکھا' ۔ چنانچه آس کا بت کالڈیا میں
موحود ہے۔ آس وقت سے جو طوفان کے بہت بعد ہے کالڈیا والوں
میں سویلزیشن شروع دوئی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کالڈیا یا
نینوا میں سے جو کچھ نکلا ہے طوفان کے بعد کا ہے۔ ہم اس بت
کا پورا حال اور جو ہم کو اس پر لکھنا ہے اس وقت لکھیں گے
جب آس بت کا حال بیان کریں گے۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ کالڈیا والوں نے ہر ایک فن میں ترقی کرنی شروع کی اور جس زمانے کی یہ نظم ہے جو اینٹوں پر ملی ہے وہ زمانہ ایک اعللٰی ترق کا معلوم ہوتا ہے جبکہ وہ اجرام فلکی اور

۱- بونانی نام اوانیز ہے - ۱۲ -

منطقة البروج کے بارہ برجوں سے اور آن کے حالات سے بخوبی واقف هو گئے تھے اور علم هیئت آن میں ترق کر گیا تھا اور لٹریچر میں بھی بہت زیادہ ترق کی تھی اور ایسے درجے پر پہنچ گئے تھے که زبان کالڈنی میں اشعار نظم کرتے تھے ۔ اب طوفان کا زمانہ کوئی قرار دو، اس درجے تک سویلزیشن میں ترق کرنا کچھ شک نہیں ہے کہ بار برس ایج ، یعنی زمانۂ وحشت کے بہت زمانے بعد هوا هوگا ۔ معلوم هوتا ہے کہ جس زمانے میں اینٹوں پر لکھا گیا ہے آس زمانے میں کاغذ یا اور کوئی چیز جو کتاب کی صورت میں بن سکے ایجاد نہیں هوئی تھی اور اس لیے اُنھوں نے اپنے اشعار اینٹیں بنا کر ایم اور پھر آن اینٹوں کو پکا لیا ، تاکہ وہ قائم رهیں ۔

هم اس بات کو تسلیم کرتے هیں که ان اینٹوں پر جو اشعار لکھے هیں اس میں انهی موسموں کا بیان ہے جو بارہ برجوں میں سورج کے هونے سے هوتے هیں۔گیارهواں برج برج دلو ہے اور جب سورج برج دلو میں هوتا ہے تو کالڈیا میں کثرت سے پانی برستا ہے۔ اس موسم کا حال انهوں نے ان اشعار میں طوفان کے افسانے میں لکھا ہے اور اس زمانے میں جن دیوتاؤں کو کالڈیا کے رهنے والے پوجتے تھے آن کے نام اس افسانے میں داخل کر دیے هیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے که ملٹن میں پیراڈائز لاسٹ میں خدا اور شیطان کے حالات کو بطور ایک افسانے کے نظم کیا ہے۔ پس اس شیطان کے حالات کو بطور ایک افسانے کے نظم کیا ہے۔ پس اس شیطان کے طور پر اس موسم کے حالات میں بیان کیا ہے جو آتاب کی برج دلو میں آنے سے کالڈیا میں ہوتا ہے۔ بہت سے اکیرغی واقعات ایسے هیں جو اب بھی بطور افسانے کے نظم میں تاریخی واقعات ایسے هیں جو اب بھی بطور افسانے کے نظم میں تاریخی واقعات ایسے هیں اور شاعروں نے بھی موسموں کے حالات تاریخی واقعات ایسے هیں اور شاعروں نے بھی موسموں کے حالات تاریخی واقعات ایسے هیں اور شاعروں نے بھی موسموں کے حالات تاریخی واقعات ایسے هیں اور شاعروں نے بھی موسموں کے حالات تاریخی واقعات ایسے هیں اور شاعروں نے بھی موسموں کے حالات کی کیم

کو انسانے کے طور پر منظوم کیا ہے، غرض ہاری صرف اس قدر ہے کہ اس انسانے سے جو اینٹ پر لکھا ہوا ہے یه لازم نہیں آتا که طرفان کوئی اصلی تاریخانه واقعه نه تھا ، بلکه صرف کالڈیا والوں کا ایک طبع زاد انسانه تھا ۔

اس بات میں کچھ شک نہیں ھو سکتا کہ یہ اینٹیں جو کالڈیا میں سے نکلی ھیں حضرت موسیل کے وقت سے بہت پہلے کی ھیں ، مگر خود توریت کے جو پہلے باب ھیں خواہ آن کو موسیل نے لکھا ھو یا عزرا نے یا کسی اور نے ، وہ سب آن روایتوں سے لکھے گئے ھیں جو اس زمانے میں بنی اسرائیل میں یا اور لوگوں میں بطور وراثت چلی آتی تھیں ۔ خود توریت کا پہلا باب بلا کسی اس اشارے کے کہ خدا نے موسیل کو الہام کیا یا وحی بھیجی شروع ھوتا ہے اور اسی طرح شروع ھوا ہے جس طرح کوئی مشہور روایتوں کو لکھنا شروع کرے۔ توریت کے لکھنے والے کوئی ھوں، روایتوں کو لکھنا شروع کرے۔ توریت کے لکھنے والے کوئی ھوں، مگر وہ بنی اسرائیل اور نوح کی اولاد میں تھے ۔ پس جو کچھ کہ توریت میں لکھا گیا ہے خود آن کی موروثی روایتوں سے لکھا گیا ہے خود آن کی موروثی روایتوں سے لکھا گیا ہے خود آن کی موروثی روایتوں سے لکھا گیا ہے ، نہ یہ کہ آنھوں نے کالڈیا والوں سے طوفان کی روایتوں

هم پر یه اعتراض نه کیا جائے که هم نے توریت کے پہلے بابوں کو الہامی اور خداکی طرف سے وحی کئے هوئے نہیں مانا ، حالانکه قرآن مجید میں یه آیت موجود هے "انا انزلنا التوراة فیها هدی ونوریحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ها دو والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء" یعنی هم نے بھیجی توریت اس میں هدایت اور نور هے اس کے مطابق حکم کرتے تھے پیغمبر جو اس پر یقین رکھتے تھے ان

لوگوں پر جو ہودی تھے اور آسی کے مطابق حکم کرتے تھے رہی اور احبار ، یعنی ہودیوں کے عالم آن احکام سے جو یاد رکھے تھے اللہ کی کتاب سے اور وہ آس پر گواہ تھے ، مگر یہ بات سمجھ لینی چاھیے کہ جہاں کہیں قرآن میں توریت کا لفظ آیا ہے اس سے وہ احکام اور وہ وحی مراد ہے جو خدا نے حضرت موسیل کو دی تھی ۔ خود توریت کے معنی قانون کے ھیں جو دلالت کرتے ھیں اس بات پر کہ اس سے وھی احکام الہٰی مراد ھیں جو حضرت موسیل کو دیے گئے تھے اور بہت سے واقعات اور تاریخی حضرت موسیل کو دیے گئے تھے اور بہت سے واقعات اور تاریخی حالات شامل ھیں اور اس لیے ھم آس تمام مجموعے کو جو بینالافتین موجود ہے سوائے وحی اور احکام الہٰی کے جو آس میں ھیں توریت منزل من اللہ نہیں سمجھتے، بلکہ آس مجموعے پر مجازاً توریت کا اطلاق منزل من اللہ نہیں سمجھتے، بلکہ آس مجموعے پر مجازاً توریت کا اطلاق کرتے ھیں ۔

جو حالات اور واقعات که بطور روایت کے لکھے گئے ھوں آن میں کمی اور بیشی ھونے کا احتال قوی ہے اور بیمی وجه ہے که قرآن مجید میں مشتبه واقعات اور حالات کا ذکر نہیں ہے، بلکه صرف صحیح اور محقق حالات بیان ھوئے ھیں جن میں کسی طرح کا شک نہیں ھو سکتا اور توریت موجودہ بین الافتین اور بالتخصیص واقعات قدیم ما قبل خلق انسان اس سے خالی نہیں ھیں ، مگر قرآن مجید کا حال اس سے مختلف ہے۔ آس میں کوئی لفظ بجز آن لفظوں کے جو از روئے شامل نہیں ہے اور آسی زمانے میں وہ لکھ بھی لیے گئے ، اس لیے شامل نہیں ہے اور آسی زمانے میں وہ لکھ بھی لیے گئے ، اس لیے قرآن مجید میں وہ احتالات نہیں ھو سکتے جو توریت کی نسبت ھوتے ھیں، گو قرآن مجید میں بھی نقلاً عقائد مسلمہ یہود یا قصص مسلمہ ھوتے ھیں، گو قرآن مجید میں بھی نقلاً عقائد مسلمہ یہود یا قصص مسلمہ یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہود کا بطور حجت الزامی بغیر اس بات کی بحث کے کہ وہ صحیح ھیں یہیں بھوا ہے۔

### قوم نوح کے مذہبی حالات کی تحقیق

(تهذیب الاخلاق جلد دوم نمبر و (دور سوم) بابت یکم جادی الثانی (سرب الاخلاق جلد دوم نمبر و (دور سوم)

حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔
اس کے سوا تمھارے لیے کوئی معبود نہیں ۔ جو لوگ کہ آن کی
قوم میں کافر تھے انھوں نے کہا کہ جیسے تم آدمی ھو اس
سے زیادہ یہ کچھ نہیں ھے۔ تم پر اپنی بڑائی چاھتا ھے۔ اگر
خدا چاھتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا اور ھم : اپنے پرکھوں سے
کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ یہ تو مجنون آدمی سے زیادہ کچھ
نہیں ھے، پھر چند روز اس کو اور دیکھو۔ (سورہ مومنون)

حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کا عبادت نہ کرو۔ جو لوگ کہ اُن کی قوم میں کافر تھے اُنھوں نے کہا کہ ہم تو تجھ میں اپنا سا آدمی ہو۔ کے سوا کچھ نہیں دیکھتے کہ بجز کمینہ سپائے عقل کے آدمیوں کے اور کسی نے تیری پیروی کی ہو اور ہم تو اپنے پر تم میں کچھ بزرگی نہیں دیکھتے ، بلکہ تم کو جھوٹا گان کرتے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اُن کو میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا ، لیکن میں تم کو ایک جاهل قوم پاتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس

خدا کے خزانے هیں اور نه مین غیب کو جانتا هوں اور نه میں اپنے تئیں فرشته کہتا هوں ۔ (سورة هود)

حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔
اس کے سوا تمھارے لیے کوئی معبود نہیں۔ ان کی قوم کے لوگوں
نے کہا کہ هم تو تجھ کو صریح گمراهی میں دیکھتے هیں۔
حضرت نوح نے کہا کہ میں تو گمراهی میں نہیں هوں ، بلکه
خدا کا رسول هوں۔ خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا هوں۔ کیا تم
تعجب کرتے هو کہ تمھارے پروردگار سے کچھ نصیحت تم میں
سے کسی آدمی کے پاس آئے پھر انھوں نے حضرت نوح کو
جھٹلایا۔ (سورۂ اعراف)

حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میری نصیحتیں تم پر گراں ہیں تو تم اور تمھارے شریک مل کر پکا ارادہ کرو آ اور اپنی بات کو سوچو تو تم پر چھپی نہیں رہے گی اور پھر میرے پاس آؤ۔ (سورۂ یونس)

اس آیت میں جو "شرکاء" کا لفظ ہے تفسیر کبیر میں اس سے آن کے اهل مذهب سے مراد لی ہے اور ایک قول یه لکھا ہے که اس سے بت مراد هیں جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے ، کہ طاهراً پہلا قول صحیح معلوم هوتا ہے ۔ (جلد سوم صفحه سرور)

اور هم نے نوح کی دعا قبول کی اور هم ۔' اس کو مدد دی اُس قوم پر جس نے جھٹلایا ہاری نشانیوں کو۔ بیشک وہ قوم تھی سوء ، یعنی بدکار ۔ (سورۂ انبیاء)

جب نوح اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے تو ان کی قوم نے کہا که اے نوح! اگر تم نه باز آؤگے تو تم سنگسار کئے جاؤگے ۔ (سورۂ شعراء)

قوم نوح کی فاسق ، یعنی بدکار تھی ۔ (سورۂ ذاریات)

اور نوح کی قوم تھی اظلم اور اطغلی ، یعنی بہت ظالم اور اور حد سے گزرنے والی ۔ (سورۂ نجم)

هم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے کہا کہ اے قوم میں! تمھارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا هوں ۔ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری تابعداری کرو، خدا تمھارے گناہ بخشے گا۔ نوح نے خدا سے کہا کہ اے میرے پروردگار! میں نے دن رات قوم کو سمجھایا اور مرے سمجھانے سے بحز اس کے کہ بھاگی اور کچھ نہیں ھوا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے اور اپنے کپڑے لپیٹ ليتر تهر اور اپني بات پر اصرار كرئے تهر اور نهايت مغرور تهر ـ میں نے ان کو پکار کر سمجھایا ، پھر میں نے ان کو علانیہ اور خاموشی سے تبلیغ کی ۔ پھر میں نے آن کو کہا کہ معافی چاہواپنے پروردگار سے ، بیشک وہ بخشنے والا ہے۔ تم پر مینہ برساوے گا زور کا اور مال سے اور بیٹوں سے تمھاری مدد کرے گا اور تمھارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جائے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی بڑائی کا اعتقاد نہیں رکھتے ، حالانکه اس نے تم کو پیدا کیا ہے طرح طرح کا۔ کیا تم نہیں دیکھتے که کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات آسانوں کو اوپر تلے اور پیدا کیا ان میں چاند کو چمکتا ہوا اور پیدا کیا سورج کو روشن اور اللہ نے آگایا تم کو زمین سے ایک طرح کا اگانا ۔ پھر تم کو لے جاوےگا اسی میں اور نکالےگا تم کو ایک طرح کا نکالنا ، اور بنایا اللہ نے تمھارے لیے زمین کو پھیلا ہوا ، تاکہ تم کس میں چوڑے رستوں پر چلو۔ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگارا آنھوں نے میری نافرمانی کی ، اور پیروی کی آن کی جن کے مال نے اور جن کی اولاد نے نقصان کے سوا کچھ قائلہ نہیں دیا اور مکر کیا بہت بڑا سکر اور انھوں نے کہا کہ مت چھوڑو اپنے معبودوں کو اور مت چھوڑو ود کو اور نه سواع کو اور نه یغوث اور یعوق اور نسر کو۔ بیشک انھوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور ظالموں کو بجز گمراھی کے اور کچھ فائدہ نہیں ھوتا ۔ بسبب اپنے گناھوں کے وہ غرق کیے گئے اور ڈالے گئے آگ میں ۔ نه پایا انھوں نے اپنے لیے خدا کے سوا کوئی مدد دینے والا ۔ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار! مت چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو۔ بیشک اگر تو آن کو چھوڑے گا گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نه جنیں گے بجز فاجروں اور کافروں کے۔ (سورۂ نوح)

قرآن مجید میں جو کچھ کہ حضرت نوح کی قوم کا بیان موا ہے اور جس کا خلاصہ هم نے لکھا ہے اس سے بجز ایک آیت کے جس میں بتوں کا ذکر ہے اور جس پر هم بحث کریں گے قوم نوح کی بت پرستی معلوم نہیں هوتی ۔ صرف ایک آیت سے استدلال هو سکتا ہے کہ وہ معاد اور حشر اجساد کے منکر تھے ۔ هاں اسی کے ساتھ تعجب هوتا ہے کہ حضرت نوح نے دین کی جزا کو دنیاوی باتوں میں بتلایا ،عتبیل کے ثواب عذاب کا ذکر نہیں کیا ، مگر یہ بات بیشک ثابت هوتی ہے کہ نوح کی قوم نہایت بدکار ، ظالم اور نافرمان تھی اور انھوں نے سوائے خدا کے اور الله قرار دیے تھے اور آن کی پرستش کرتے تھے ، مگر یہ بات مقیق طلب ہے کہ جو الله انھوں نے قرار دیے تھے آن کی مورتیں بھی بنا کر رکھی تھیں اور آن کی پرستش کرتے تھے ۔

توریت میں جس قدر بیان حضرت نوح اور آن کی قوم کا ہے اس میں بھی آن کی شرارت ، گمراهی اور بدی کا ذکر ہے ، مگر بت پرستی کا ذکر نہیں ۔ چنانچہ توریت کتاب پیدائش باب اول

ĵ,

آیت م میں لکھا ہے ''خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار شد و اینکه هر تصورے از تدبیرات قلب، ایشاں همواره محض بدی می بود'' اور اسی باب کی آیت ۱۱ و ۱۲ میں ہے ''و زمین در حضور خدا فاسد شد ، چه زمین از ظلم پر گردید و خدا بزمین ملاحظه محود که اینک فاسد شده چونکه هر بشر برروئے زمین طریقه خود را فاسد گردانیده بود ۔

ایک اور بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ توریت کتاب پیدائش باب ، آیت ۲۹ میں لکھا ہے:

"ویـوسر الـوهـیم نعسـه آدم بـصلـمنـوا لـک سـوتـنو"
یعنی اور کها خدا نے بناویں هم آدم کو اپنی پرچهائیں سے مانند
اپنی شبیه کی ، اور چوتھے باب کی چهبیسویں آیت میں ہے:

ولشیث کم هو بولت بن و یقرا ایث شمو انوش ازهو حل لقروبشم یهواه.

اور شیش اس سے پیدا ہوا بیٹا اور پکارا اس کا نام انو ش، مگر اس سے آگے جو الفاظ آئے ہیں اُن کے ترجمے میں بہت اختلاف ہے ۔ مترجموں نے بعض الفاظ کو اصل سے زیادہ کر کے ترجمه کیا ہے ۔ بشپ پیٹرک کہتے ہیں که مشہور آدمیوں نے اس کا ترجمه اس طرح کیا ہے که اس وقت آدمی یعنی اولاد شیش کی اپنے تئیں خدا کے نام سے پکارنے لگی ۔ بشپ پیٹرک کہتے ہیں که اپنے تئیں خدا کے نام سے پکارنے لگی ۔ بشپ پیٹرک کہتے ہیں کہ یعنی بامتیاز اولاد قائن کے اور بامتیاز اور کافر شخصوں کے جنھوں نے خدا سے انحراف کیا تھا ، اپنے تئیں خدا کا خادم اور خدا کا پوجنے والا پکارا ۔

بہر حال اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ جو لوگ مقدس اور پاک تھے ان کو خدا کہہ کر پکارتے تھے اور بھی بنیاد پڑی خدا کے سوا اوروں کو خدا ماننے کی ، مگر اب تک یہ ظاہر

نہیں ہوا کہ نوح کی قوم میں بت پرستی جاری ہوگئی تھی ۔

اب هم كو بحث كرنے كى هے قرآن مجيد كى اس آيت پر "و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداولا سواعاً ولا يغوث و يعوق و نسرا" يعنى انهوں نے كہا كه كبهى نه چهوڑو اپنے اللهوں ، يعنى معبودوں كو اور هرگز نه چهوڑو ود كو اور نه سواع كو اور نه يغوث اور يعوق اور نسر كو ـ

اس آیت میں اس بات پر بحث ہے کہ "قالوا" میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے اور کہنے والے کون ہیں ۔ اگر اس کے کہنے والے نوح کی قوم کے لوگ ہوں تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانچوں بت جن کے نام اوپر بیان ہوئے ہیں ، قوم نوح کے بت تھے اور اگر اس کو جملہ مستانفہ قرار دیا جائے جیساکہ سورۂ ہود میں حضرت نوح کے قصے کی اس آیت کو اس میتولون افتراہ قبل ان فتریته فعلی اجرامی و انا بریئی سما تجرسون" جملہ مستانفہ قرار دیا ہے اور افتریته کی ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کیا ہے اور افتریته کی ضمیر کو قرآن کی طرف راجع کیا ہے اور اس صورت میں یہ پانچوں بت جن کے نام اوپر مذکور ہوئے ہیں اور اس صورت میں یہ پانچوں بت جن کے نام اوپر مذکور ہوئے ہیں۔

هم ابھی اس کا کچھ تصفیہ نہیں کرتے ، اس لیے کہ مسٹر جارج نے جو بغداد میں برٹش رزیڈنٹ تھے ۱۸۲۰ء میں اور مسٹر بوٹا نے جو موصل میں فریخ کونسل تھے ۱۸۳۰ء میں اور مسٹر لیاڈ نے جو انگریزی سیاح تھے ۱۸۳۰ء میں بابل اور نینوا کے کھنڈرات کو کھود کر بہت سے قدیم زمانے کے بت نکالے ھیں ۔ هم چاھتے ھیں کہ اول ان بتوں کا حال وقتاً فوقتاً تہذیب الاخلاق میں لکھیں اور نیز اس بات کو بھی دیکھیں کہ

بالیبل میں بھی ان بتوں میں سے کسی بت کا ذکر ہے یا نہیں اور جو بت که نکلے ھیں یا جن کا ذکر بائیبل میں ھو وہ طوفان سے پہلے کے تھے یا طوفان کے بعد کے ۔ اس تحقیق کے بعد اس امر کا فیصلہ کریں گے که ''قالوا'' کی ضمیر قوم نوح کے لوگوں کی طرف بھرتی ہے یا کفار عرب کی طرف ۔

# نی القرنین کا وجو<sup>ں تاریخ</sup> کی روشنی میں

(سرسید کا ایک نهایت هی قابل قدر تاریخی مقاله)

سرسید کے مضامین میں یہ ایک بہت لطیف اور اعلیٰ پائے

کا تاریخی اور تحقیقی مقالہ ہے جسے سرسید نے

"ازالة الغین عن ذی القرنین" کے نام سے ۱۸۸۹ء میں
لکھا تھا ۔ قرآن کریم میں جو "ذی القرنین" کا واقعہ
مذکور ہے یہ مضمون در اصل اس کی تاریخی اور تحقیقی
تفسیر اور تشریح ہے جو سرسید نے بڑی قابلیت اور
لیاقت کے ساتھ کی ہے ۔ سرسید تاریخی حقائق کے بیان
کرنے میں جس محنت و کاوش اور تلاش و جستجو
سے کام لیتے تھے جس اور عمدگی و نفاست کے ساتھ اسے
مرتب کرتے تھے یہ مقالہ اس کا بہتر سے بہتر
مرتب کرتے تھے یہ مقالہ اس کا بہتر سے بہتر

العمد شالذی لهالملک والملکسوت ولهالکبریاء والجبروت والصلوات والسلام علی رسوله مجد خاتم النبیین و علی آلهالطا هرین واصحابه اجمعین -

اس رسالے میں میرا قصد ہے که سد یاجوج و ماجوج کی

نسبت جو قصه ذی القرنین کا قرآن مجید میں مذکور هے ، اس کو مؤرخانه تحقیقات سے بیان کروں اور قرآن مجید کی آینوں کو واقعی حالات سے مطابق کر کے دکھلاؤں که در حقیقت وہ قصه کیا هے ، اور جس قدر بے سند اور ناقابل قبول روائتیں ھاری کتابوں اور تفسیروں میں اس کے ساتھ شامل کی ھیں ان سے لوگوں کو آگاہ کروں ، اور جو حقیقت اس قصے کی هے اس کو کھول دوں ، اس لیے میں نے اس رسالے کا نام ازالة الغین عن ذی القرنین رکھا ھے اور خدا سے امید ہے کہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ھی

تفسير كبير

(ويسئلونك عن ذى القرئين قل ساتلوعليكم سنه ذكرا الما سكنا له ق الارض و آتيناه سن كل شيئي سببا فاتبع سبباً اعلم الله هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة و قيها حسائل (المسئلة الاوللي)

قد ذكرنا في اول هذه السورة الالسمردا امروالمسركين الايسالوا وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة اصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح قالمرا دمن قوله ويسئلونك عن ذي القرنين هو ذلك السوال (المسئلة الثانية اختلف الناس في الأذي القرنين سن هو ذكروا فيه الوالا الاول) المه الاسكندر بن فيلقوس اليوناني قالوا والدليل عليه الاالقرآن دل على الالرجل المسمع والدليل عليه الاالمكة الى اقصى المغرب بدليل قوله متى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين معنة أيضا بدليل قوله معنى اذا بلغ الشمس و ايضا بلغ ملكه اقصى الشمس و ايضا

يه هوكا والله المستعان ـ

#### يستلونك عن ذى القرلين

خدا نے اپنے پیغمبر سے کہاکہ '' تجھ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کا حال'' اب مسلمان مؤرخوں اور مفسروں نے اس بات پر غور کرنی شروع کی کہ ذی القرنین کون تھا۔

قرآن محید میں یہ لفظ آیا تھا "انا مکنا لہ فی الارض" یعنی هم نے اس کو قدرت دی تھی زمین میں ، اس لیے آکثر مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اب یہ سوچ هوئی که ایسا بڑا بادشاہ جس نے تمام دنیا کو مشرق سے مغرب تک لے لیا هو کون تھا ۔ غالباً ایسا بادشاہ تو ان کو کوئی نہیں ملا ، اس لیے انھوں نے تلاش کیا کہ سب سے بڑا بادشاہ کون هوا ہے ۔ تاریخ کی کتابوں کو ٹٹولا اور یہ قرار دیا کہ سکندر اعظم بن فیلقوس یونانی سب بادشاھوں میں بڑا

بدليل ان ياجوج و ما جوج قوم من التركب يسكنون في اقصلي الشمال وبدليل ان السد المذكوري القرآن يقال في كتب التاريخ انه مبنى في اقصلي الشمال فهذ الانسان السمى بذالقر نين في القرآن قد دل القرآن على ان مسلكه بلغ اقصم السمغرب و المشرق و الشمال وهذا هو تمام القدر المعمور من الارض و مثل هذالسلك البسيط لا شك انه خلاف العادات و ما كان كذالك و جب ان يكون ذكره معخلدا على و جه الدهر وات لا يبقى معخيا ان يكون ذكره معخلدا على و جه الدهر وات لا يبقى معخيا مستلزا والمك الذي اشتهرفي كتب التواريخ انه بلغ مليكه الى هذالحديث الاسكندر و ذالك لانه لمامات مليكه الى هذالحديث الاسكندر و ذالك لانه لمامات ايوه جمع ملوك الروم بعد ان كانوا طوائف ثم جمع ملوك المغرب و قهرهم وامعن حتے انتها الى الهجر الا

بادشاہ تھا ، کیونکہ جب آس کا باپ مرا تو مملکت روم میں جو طوائف الملوکی تھی آن سب کو مغلوب کر کے ایک سلطنت بنا لی ، پھر مغرب کے بادشاھوں کو مغلوب کیا اور بحر اخضر تک جا پہنچا ، پھر وھاں سے پھرا اور مصر میں جا پہنچا اور وھاں اپنے نام پر اسکندریہ بنایا ۔ پھر شام میں پہنچا اور بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بیت المقدس میں پہنچ کر قربانی کی ۔ پھر آرمینیہ اور باب الابواب میں آیا اور اھل عراق اور قبطی اور اھل بربر تک پہنچا ۔ پھر دارا پر حملہ کیا اور آس کو شکست دی اور فارس کے ملک پر قبضہ کر لیا ۔ پھر ھندوستان اور چین پر چڑھائی کی اور دور دور کے ملکوں کو فتح کرتا ھوا خراسان میں آیا اور بہت سے شہر آباد کئے اور پھر عراق میں آیا اور شہر زور میں بیار ھو کر می گیا ۔

اب امام رازی صاحب فرماتے هیں که جب قرآن سے ثابت هوا که ذی القرنین ایک ایسا شخص تھا که جس نے تمام زمین پر

ذخر شم عاد الى المصر فبنى الاسكندرية و سماها باسم نفسه شم دخل الشام وقصد بنى اسرا ثيل و رد بيت المغدس وذبح فى مذبحه شماقطف الى ارمينية و بابالابواب و دانت له العراقيون والقبط والبربر شم توجه سهودا را ابنداروث سرسنه الى ان قتله صاحب حرسه فاستولى الاسكندر على سمالك الفرس شم قصد والصين دغز الا مم البعيردة رجع الى خراسان و بنى المدن الكثيرة ورجع الى العراق و مرض بشهر زود و سات بها فلما ثبت بالقرآن ان ذى القرنين كان رجلا ملك الارض بالكليتا و سا يقرب سنها و ثبت بعلم والسواريخ ان الذى لهذا شانه سا كان الا الا سكندر وجب المنطع بان المراد بذى القرنين هو الا سكندر بين فيلقوس الميونانى شم ذكروا في سبب تسميمة بهذا لاسم وجوها اليونانى شم ذكروا في سبب تسميمة بهذا لاسم وجوها

یباً کل پر بادشاهت کی تهی اور تواریخ سے ثابت هوا که بادشاه سوائے سکندر کے اور کوئی نہیں هوا تو اب بالیقین پایا که ذی القرنین سے مراد سکندر بن فیلقوس یونانی ہے۔ (هُکذا فی تفسیر الکبیر )

اس میں تو کچھ شک نہیں کہ جب قرآن مجید میں اس اہ کا نام نہیں بتایا ، بلکه صرف اس کے چند پتے بتائے ھیں تو سخص کو اس پہیلی کے بوجھنے کا خیال پیدا ھوگا ، مگر ھم افسوس ہے کہ امام صاحب نے اس کو ٹھیک ٹھیک نہیں افسوس ہے کہ امام صاحب نے اس کو ٹھیک ٹھیک نہیں یا ۔ نہ سکندر کے زمانے کی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی کہ وہ تمام دنیا پر مشرق سے مغرب تک بادشاہ ھوگیا تھا ، کہ وہ وھاں تک جہاں آفتاب طلوع و غروب ھوتا ہے پہنچا تھا ، نہ دنیا کا جغرافیہ آن باتوں کی جن کا ذکر امام صاحب نہ دنیا کا جغرافیہ آن باتوں کی جن کا ذکر امام صاحب اپنی تفسیر میں کیا ہے تصدیق کرتا ہے ، اس لیے ھم کو

ل) انه لقب بهذا لاسم لاجل بلوغه قرنى الشمس اى لمعها و مغربها كما لقب ارد شير بن بهمن بطويل لاين لنفوذ امره حيث اراد (الشاني) ان الفرس قالوا ان لاكبر كان قد تزوج بابنة فيلقوس فلما قرب منها د منها رائعة منكرة فردها على ابيها فيلقوس و كانت حملت منه بالاسكندر رفولات الاسكندر بعدعودها ها فبعقى الاسكندر عند فيلقوس و اظهر فيلقوس انا ه وهو في العققة ابن دارالاكبر قالوا والدليل عليه ان الاسكندر ادرك دارا ابن دارا و به رمق وضع راسه في حجره وقال لدا رايا باخبرني عمن فعل هذ الانتقم لك منه فهذا ما قاله سرس قالوا و على هذ التقدير في الاسكندر ابوه دار الاكبر سختلفسين مختلفسين مختلفسين مختلفسين مختلفسين مختلفسين مختلفسين مختلفسين

جرأت هوئی ہے کہ اپنے بقین سے یہ بات کمیں کہ امام صاحب نے جو ذی القرنین سے اسکندر یونانی مراد لیا ہے ، محض غلط ہے ۔ اب امام صاحب اس بات پر متوجہ هوئے هیں کہ سکندر کو ذی القرنین کیوں کہا ہے اور اس کی کئی وجہیں بیان کی هیں ۔ ایک یہ که وہ قرنی الشمس تک ، یعنی مشرق و مغرب تک پہنچا تھا اور ایک جھوئی حدیث کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم پر بنائی ہے کہ ''سمی بندی القرنین لانه طافه قرنی الدنیا یعنی شرقها و غربہا ۔'' غالباً اس وجہ کے بیان کرتے وقت امام صاحب کا خیال ہے کہ زمین مربع ہے اور اس کا ایک کنارا مشرق ہے اور ان کناروں سے آفتاب طلوع و غروب ہوتا ہے ، لیکن اگر در حقیقت زمین گول ہے تو السان مشرق و مغرب باعتبار آفق کے کہا جاتا ہے ۔ پس انسان جہاں تک طلوع و غروب باعتبار آفق کے کہا جاتا ہے ۔ پس انسان جہاں تک

الفرس والروم و هذ الذي قاله الفرس انما ذكسروه لانهم ارادو ان يجملوه من نسل ملوك العجم حشى لا يكون ملك مثله من نسب غير نسب سلوك العجم وهو في الحقيقة كنب و انما قال الاسكتدر لدا رايا ابي على سببل التواضع و اكسرم وارا بذلك الخلطاب (والقول الثاني) قال ابروالريمان البيروني المنجم في كتابه الذي سماه بالاثار الباقية عن القرون الخاليت قيل أن ذي القرنين هو ابو كرب شمس ابن عيير ابن اقريقي الحصيري فانه بلغ ملكه شارق الارش و صفاريها و هو الذي اقتحربه احد الشعراء من حمير حيث قال قد كان ذي القرنين قبل مسلما ملكاعلي في الارش غير سقله فال قد كان ذي القرنين قبل مسلما ملكاعلي في الارش غير سقله بلخ المشارق والمغارب بنبغي اسباب ملكم من كريم سيد شميم قال ابو ريمان و يشبه ان يكون هذ القول اقرب لان

چلا جاوے آفق بدلتا جاوے کا اور مشرق و مغرب کی یکسان حالت رہے گی اور کبھی بھی مشرق و مغرب تک نه پہنچ سکے گا ، اور اگر هم بالنرض باعتبار کسی ملک کے آفق کے یا بالتخصیص ملک روم کے آفق کے جہاں سکندر کا دارالسلطنت تھا ، زمین کے نصف کرۂ فوقانی کے ایک نقطے کو مشرق اور دوسرے کو مغرب قرار دیں تو بھی سکندر وہاں تک نہیں پہنچا تھا۔ پس یه دلیل جو وجه تسمیه کی بیان کی ھے سرتا پا غلط ہے۔

ایک دلیل یه بیان کی هے که سکندر دارا کا بیٹا هے نه فیلقوس کا ۔ فیلقوس نے اپنی بیٹی کی شادی دارا سے کر دی تھی ، مگر دارا نے اس کو نکال دیا اور اس کے باپ کے گھر بھیج دیا ، لیکن وہ حامله هو چکی تھی اور اپنے باپ کے گھر بیٹا جی ۔ فیلقوس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ۔ اس کے ثبوت میں یه دلیل بیان کی هے که جب دارا زخمی هوا اور سکندر اس کا سر گود میں لے کر بیٹھا

الاذوا ، كانبوا من اليسمن و هم البذيين لا نتخلوا اسماء هم مين ذي كذا كذي النبادو ذي تواس و ذي النبون و غيير ذلك (والقول الشالت) انه كان عبدا صالحا ملك الله الارض و اعطاء العلم والحكسة و البسه الهيبسةو ان كنا لانعرف انه من هو شم ذكروا في تصمية وجوها (الاول)سال ابن الكوا عليا رضى الله عنه ذي القرنين و قال اسلك هوام بني ققال لا ملك و لا بني كان عبدا صالحا ضرب على قرنه الايمن في طاعة الله فمات ثمم بعث الله فضرب على قرنه الاية فمات فبعشه الله فمى يذي القرنين و ملك ملك (الشاني) سمى يذي القرنين و ملك ملك (الشاني) سمى يذي القرنين و ملك ملك النباس (الشالث) قبل كان على راسه ما يشبه الله القرنين - (البخامس) لتاجه زنان (السادس) عن النبي

تو سكندر نے دارا سے كہا كه اے ابا جان تم كوكس نے زخمى كيا ؟ پھر سكندر اگر دارا كا بيٹا نه هوتا تو اس كو ابا جان كيوں كہتا ۔ پس سكندر كا باپ تو دارا تھا اور اس كى ماں رومى تھى ؛ دو نسليں مل گئيں ، اس ليے اس كو ذى القرنين كہا گيا ۔

ایک یه وجه بیان کی ہے که اس کے وقت میں انسانوں کے دو قرن گزرنے سے کیا مراد ہے۔ مراد ہے۔

ایک یه وجه بیان کی ہے که اس کے سرکی دو طرفیں تانبے کی تھیں۔کان صفحتا راسه مین النجاس ، مگر اس کی کچھ نشریج نہیں کی کیه کان صفحتا راسه مین النجاس سے کیا مراد ہے۔

ابک یه وجه بیان کی ہے که اُس کے سر پر پیدائشی کوئی

صل الله عليه وسلم سمى ذى القرنين لانه طاف قرنى الدنيا يعدى شرقها و غربها (السابع) كان له قرنان اى ضفير تان (الشاسن) ان الله تعالى مستخر له النور و الظلمة قاذا سرى يهديه النور سن اماسه و تسده الظلمته سن وراه (التاسع) يجروبزان بقلب بذالك لشجاعته كما يعمى الشجاع كبث كانه ينظع اقرائه (العاش) (اى في المنام) كانه صعد الفلك فتعلى بظر في السمس و قرينها و جانبها قسمى لهذا السبب بذى القرنين (العادى عشر) سمى بذلك لانه دخل السور و الظلمة (القول الرابع) ان ذى القرنين ملك سن الملككة عن عمرائه سمع رجلا بة ول يا ذى القرنين فقال اللهم اغمض اسا رضيتم ان تسموا باسماء الانبياء حتى تسموا باسماء الانبياء حتى تسموا باسماء الانبياء حتى تسموا باسماء الساب و القول

ایسی چیز تھی جو دو سینگوں کے مشابہ تھی ۔ غالباً اسی خیال سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ سکندر کے سر پر دو سینگ تھے ۔

ایک یه وجه بیان کی ہے که اس کے تاج میں دو سینگ بنے ہوئے تھے۔

ایک یه کہی ہے که اُس کی دو زلفیں تھیں ، اُن ھی کو دو سینگ کہا ہے ۔

سب سے بڑی دلچسپ یہ وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰی نور و ظلمت دونوں کو اُس کا مسخر کیا تھا ، اس لیے اُس کو ذی القرنین کہتے تھے ۔

ایک یہ وجہ لکھی ہے کہ بسبب شجاعت کے اس کو ذی القرنین کہتے تھے ، جیسے کہ شجاع آدمی کو مینڈھے سے تشبیہ دیتے ہیں۔

الاول اظهر لاجل الدليل الذي ذكرناه و هو ان مشل هذ المملك العظيم يجب ان يكون معلوم العال عنه اهل الدنيا والذي هو معلوم العال بهذ الدملك العظيم هو الدنيا والذي هو معلوم العال بهذ الدملك العظيم هو الاسكندر فوجب ان يكون العراد بذي القرنين هو هو الا ان فيه اشكالا قوبا و هو انه كان تلميذ ارسطا طاليس الحكيم وكان على مذهب لتعظيم الله اياه يوجب الحكم بان مذهب ارسطا طاليس حق وصدق و ذلك محما لا سبيل الهه والله اعلم (المسئلة الثالثة) اختلفوا في ذي القرنين هل كان من الانبياء ام لامنهم من قال انه كان بنيا واحتجوا عليه بوجوه (الاول) قوله انا مكنا له في الارض والاولى حمله على التمكين في الدين والتمكين الكامل في الدين هو النبوة (الثاني) قوله و آتيناه من كل شيئي سببا و من جملة (الثاني) قوله و آتيناه من كل شيئي سببا و من جملة

ایک اور دلجسپ وجه لکھی ہے که سکندر نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آسان پر چڑھ گیا ہے اور آفتاب کے دونوں کنارے یا دونوں سینگ (بہتر یہ کہنا ہے کہ دونوں کان) پکڑ کر لٹک گیا تھا ، اس لیے ذی القرنین کہتے ہیں ۔

ابک یه وجه لکھی ہے که اُس نے نور میں اور ظلمات میں دونوں میں سفر کیا تھا ، پس ذی القرنین ہو گیا ۔

ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ عن قرون الخالیہ میں حمیری خاندان کے بادشاھوں میں سے ابو کرب بن عیبر بن افریقس کو ذی القرنین قرار دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ملک مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا اور اس پر بڑا فریند یہ قائم کیا ہے کہ ذو کا لفظ حمیری خاندان کے بادشاھوں کے نام کے ساتھ مستعمل ھوتا ہے جیسے ذی نواس وغیرہ۔

مگر یه دلیل بھی ٹھیک نہیں ہے ، اس لیے که اول یه ثابت

الأشياء النبوة فمقتض العموم في قوله و آتيناه من كل شيئ سببا هو الله تعالى اتباه في النبوة سببا (الثالث) قوله تعالى قلنا با ذي القرنبن اما ان تعلب و اما ان تتخذ فيهم حسنا والذي بتكام الله معه لابد و ان يكون بشيا و منهم من قال انه كان عبدا صالحا وما كان نبيا (المسئلة الرابعه) في دخول السن في قوله ماتلوا معنا داني سبا فعل هذا ان وقفني الله تعالى عليه و انزل فيه وحيا و اخبرني عن كيفة تلك العال و اما قوله تعالى انا مكنا له في الارض فهذ التمكين و اما قوله تعالى المالتك من حيث أنه عتمون المراد منه التمكين سبب النبوة وعتمل ان بكون المراد منه التمكين سبب المملك من حيث أنه ملك مشارق الارض و سغا ربها و الاول اولى لان التمكين مسبب المعلك و حمل المسبب النبوة اعلى من الشمكين بسبب المعلك و حمل

هونا چاهیے که ذی القرنین آسی ملک کی زبان کا لفظ ہے جس ملک کا وہ بادشاہ تھا ، حالانکہ یہی امر تحقیق طلب ہے ، معہذا جس قدر اعتراضات سکندر کی سلطنت اور قرآن مجید کی آیات کو آس کی مملکت کی حالت کے مطابق هونے پر هیں وهی سب اعتراضات ابو کرب کی سلطنت و مملکت پر بھی وارد هوتے هیں ۔

بعض مؤرخوں کا قول ہے کہ ذی القرنین ایک نیک بندہ تھا ، خدا کی عبادت میں اس کے دائیں قرن میں مارا گیا وہ مرگیا۔ خدا نے آس کو پھر زندہ کیا ، پھر بائیں قرن پر مارا گیا پھر مرگیا۔ پھر خدا نے آس کو زندہ کیا اور ذی القرنین آس کا نام ھوا اور بادشاہ ھو گیا۔ کیا یہ کچھ کم افسوس کی بات ہے جبکہ ایسی بے سروپا باتیں قرآن مجید کی تفسیروں میں لکھی ھوئی دیکھتے ھیں۔

بعض مؤرخوں نے کہا ہے که ذی القرنین فرشتوں میں سے

كدلام الله اعبلے الوجه الاكسمل الافضل اولى ثسم قبال و اتبيناه من كل شئى سببا قالوا السبب في اصل السلخية عبارة عن الحبل ثيم استعير لكل ما بشوصل به الى المقصود و مو يتناول العلم و القدرة والالة فقوله و اتبيناه من كل شئى سببا مستناه اعطيناه من كل شيئي د من الامور اللستى يتوصل بها الى محميل ذلك الشئى ثسم أن الذين قالوا انه كان نبيا قالوا من جملة الاشياء النبوة فهذه الآية تدل على انه تعالى اعطاه الطريق الذي به يتوصل الى تحصيل النبوة والدين الكروا كونه نبياً قالوا المراد به و آتبيناه من كل شيئى عتاج اليه في اصلاح ملكه سببا الا ان لقا مل ان يقول تنعيس العصوم خلاف الظاهر فلا يعمار اليه الا بدلية الا

ایک فرشتہ تھا ۔ یہ تمام اقرال جو ہم نے بیان کیے ہ تفسیر کبیر میں منقول ہیں ۔

اب هارے مفسروں نے اس بات کی تحقیق شروع کی ۔

ذی القرنین نبی، یعنی پیغمبر تھا یا نہیں ۔ بعضوں نے کہا ۔

که نبی تھا ، بعضوں نے کہا که نبی نہیں تھا ۔ جو لو ٔ اس کے نبی هونے کے قائل هوئے ، اُنھوں نے یه دلیل پکڑی ۔

خدا نے فرمایا هے "انا سکنا له فی الارض" یعنی "هم ۔

اس کو قدرت دی زمین میں " تو قدرت کے لفظ سے قدا فی الدین قرار دینا اوللی هے اور پوری قدرت دین میں نبوت هے اس لیے ذی الفرنین نبی تھا ۔

دوسری جگه خدا نے فرمایا ہے '' و آتینا ہ سن کل شب سببا'' یعنی هم نے دیا اُس کو هر ایک چیزکا سامان اور هر . کے لفظ میں نبوت بھی داخل ہے اور اس لیے ذی القرنین کو نب

من كل شيئى سببا فاذا اراد شيئاً اتبع سببا اتبع يوصله الا و يقربه منه قرا نافع و ابن كه بتشديد التاه و كذلك شم اتبع اى سلك و سارو الباقون فاتبع بقطع الالف سكم التا مخففة قوله تعالى (حتى اذا بلغ مغرب المشس وجد تغرب فى عين حمثة وجد عندها قوما قلنا يا ذالقرز اما ان تعذب و اما ان تشخذ فيهم حسنا قال اما من ظ فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما ه امن و عمل صالحا فله جزاء العسنى و سنقول له من ام يسرا) اعلم ان المعنى انه ازاد بلوغ المغرب فاتبع سب هوصله اليه حتى بلغلما قوله وجدها تغرب فيعين حد فيفهه مباحث (الاول) قرا ابن عمر و حمزه والكسائى و ابوة هن عاصم فى عين حامية بالالف بغير الهمره اى حارة و

نهی دی گئی تهی۔

تیسری جگه خدا نے فرمایا ہے "قلنا یا ذی القرنین" یعنی هم نے کہا "اے ذی القرنین" اور خدا جس سے بات کرتا ہے وہ نبی هوتا ہے ، پس ذی القرنین بھی نبی تھا ۔

بعضوں نے کہا کہ ذی القرنین نبی نہیں تھا، مرد صالح تھا۔ اور ''سکنا له فی الارض'' سے اس کی قوت سلطنت اور ''سن کل شیئی سببا'' سے ذریعہ حصول تسلط ملک پر مراد لینی چاھیے ، مگر امام رازی صاحب ان الفاظ سے ذی القرنین کے نبی ھونے کو تقویت دیتے ھیں۔

مفسرین کو جو اس قدر غلطیاں یا مشکلیں ان آیتوں کی تفسیر میں پڑیں ، اس کا بڑا سبب یہ ہے که اُنھوں نے واقعات کی تحقیق میں اُلٹی راہ اختیار کی ہے ، یعنی اول اس بات کی تحقیق شروع کی ہے که ذی القرنین کون تھا ، حالانکه اول اس بات کو

ابى ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على جمعل فراى الشمس حسين غبابت فقال أفلرى يبا ابنا ذر ابن تغرب هذه قلت الله و رسرله اعتلم قال فانها تغرب في عين حامية وهي قراءة ابن مسعود و طلخه و ابن عام والباقون حمية وهي قراءة ابن عباس واتفق عن ابن عباس كان عند معاوية نشوه معاويه حامية بالف فقال ابن عباس حمئة ققال معا وية لعبدالله ابن عمر كيف تقرا قال كما يقرا امير المومنين ثسم وجه الى كعب الاحبار كيف مجدالشمس تغرب قال في مناه وطين كذلك غيد في التورية والحمثة سا فيه مناه و حماءة سوداه و اعتلم أنه لا تنا في بين الحمئة و الحامته فجا يزان تكون المين جومعة للوصفين جمها (البحث الشاني) انه المين جومعة للدليل ان الاوض كرة و ان الصماء محيط بها

دریافت کرنا تھا کہ وہ سد جس کا ذکر قرآن محید میں آیا ہے ، اور ایسی مستحکم و مضبوط بنائی گئی ہے کہ مفسرین اور مؤرخین کے زمانے تک اس کا معدوم ہو جانا غیر ممکن ہے ، فی الحقیقت کس جگه واقع ہے ۔ صرف قیاساً یہ کہه دینا کہ شال میں بنی ہوگی کافی نہیں، صاف طور پر اور بالتحقیق بتانا چاھیے کہ وہ سد فلاں مقام پر موجود ہے۔

اس کے بعد تحقیق کرنا چاھیے کہ اس کو کس بادشاہ نے بنایا تھا۔ جس بادشاہ نے بنایا ھو آسی پر قرآن مجید میں ذی القرنین کا اطلاق ھوا ہے۔ ممکن ہے کہ آس بادشاہ کو ذی القرنین کہنے کی وجہ نہ معلوم ھو یا مشتبہ رہے ، مگر اس کے نہ معلوم ھونے یا مشتبہ رہنے سے کوئی ھرج اصل واقعے کے ثابت ھونے میں نہیں ھوتا ،کیونکہ واقعہ جس کا ثبوت درکار ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ وہ سد بنی اور فلال مقام پر موجود ہے اور فلال بادشاہ نے

اس کو بنایا ۔

اس کے بعد اس بادشاہ کی مملکت اور اس کی سلطنت پر غور کرنا ہے کہ وہ حالات ان باتوں کے مطابق ہیں جو قرآن مجید میں اس پادشاہ کی سلطنت یا مملکت کی نسبت بیان ہوئے دیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ مطابق ہوں تو کافی یقین ہوگا کہ اسی بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اسی پر ذی القرنین کا اطلاق ہوا ہے ۔

اسی کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا تاریخانہ طور سے حال بیان کرنا چاھیے ، نہ قصے اور کہانی کے طریقے پر ، اور قرآن مجید کے الفاظ کے سیدھے اور صاف معنی لینے چاھئیں ، نہ پیچیدہ اور دور از کار ۔ چنانچہ اب ھم اس واقعے کے بیان کرنے میں اسی طریقے کی پیروی کریں گے ۔

## ياجوج وماجوج

ھارے بعض علماء نے یا جبوج و سا جبوج کو عربی زبان کا

له تكن كذالك في الحقيقة كما ان راكب البحريري الشمس كانها تغيب في البحر اذالم يرالشطوهي السمس كانها تغيب وراء البحر هذا هوالتا ويل الذي تكره ابوعلى الحيائي في تفسيره (لشاني) ان للجانب الغربي من الارض مساكن محيط البحر بها فالناظر الى السمس يتخيل كانها تغيب في تلك البحارولا شك ال البحار الفرية وهي مامية وهي ان البحار الغربية توية السخونة فهي مامية وهي ايضا حمئة لكشرة ما فيها من الحمأة السوداء والماء فقوله تغرب في عين حمثة اشارة الى ان الجانب الغربي من الارض قد احاط به البحر و هو موضع شديد السخونة (الناك) قال اهل الاغباران الشمس تغيب في هين كشيرة الماء والحمأة ولهذا في هاية البعد

النظ بنانا چاها ہے۔ کسائی کا قول ہے کہ یاجوج ناجج النار سے نکلا ہے جس کے معنی شعلے کے بھڑکنے کے ہیں ، اور ماجوج موج البحر سے نکلا ہے۔ جو کہ وہ قوم چلنے اور دوڑ مارنے میں بہت تیز اور سریع الحرکت تھی ، اس لیے اس نام سے موسوم ہوئی۔ بعضوں نے کہا ناجج الملح سے نکلے ہیں جس کے معنی نمک کی بمکینی کی شدید تیزی کے ہیں۔

قتیبی کا قول ہے کہ اج الظلیم سے نکلا ہے جس کے معنی دوڑ کر چلنے کے ہیں۔

خلیل کا قول ہے کہ اج مسور کی مانند دانہ ہوتا ہے اور مج الریق بھی عرب میں بولا جاتا ہے ، پس یاجوج و ماجوج آن لفظوں سے مشتق ہوئے ہیں ۔

مگر یه سب قول غلط هیں ، صحیح قول یه هے جس کو تفسیر کبیر میں بھی نقل کیا ہے که ''ا نہا اسمان ا عجمیان

وذالك لانااذا ارصدنا سونا قدربافاذا اعتبارنا ورايناان ان المغربين قالو احصل هذالكسوف في اول النها والشائي عندا هل الشرق بل ذالك الوقت الذي هو اول الليل عندنا فهو وقت العصر في يلد وقت الظهر في بلد ثالث ووقت الظهر في بلد ثالث ووقت الظهر في بلد ألث ووقت الطوع الشمس في بلد رابع و نصف الليل في يلد خامس و اذا كانت هذه الاحوال سعلوسة بعد الاستقراء والاعتبار وعلمنا ان الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الاوتات كان الذي يقال إنها تغيب في الطين وللامات في التهين وكلام الله تعالى سيراعن هذه التهيمة قلم يبق الان يصار تعالى الذي دعدها لها التها تعلما اللها الله اللها اله

موضوعان بدليل سنع المسرف ـ"

اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ دونوں لفظ عجمی زبان کے ھیں ۔ توریت کتاب پیدائش باب دھم آیت دوم میں یافث کے ایک بیٹے کا نام آیا ہے ماغوغ ۔ عبری زبان میں غین کا تلفظ گاف کی آواز سے ھوتا ہے ۔ پس ماغوغ بولا جاتا ہے ماگوگ ۔ عربی میں گاف کو جیم سے بدل لیتے ھیں ، اس لیے ماگوگ کا ماجوج ھو گیا ۔ بائیبل کا عربی ترجمہ جو پوپ کے حکم سے ھوا اور ۱۹۷۱ء میں چھپا ، اس میں بھی ماغوغ کو ماجوج عربی میں لکھا ہے ۔

یورپ کی زبانوں میں واؤ کا تلفظ ایسی آواز سے ہوتا ہے جو آواز مابین آواز حرف الف اور حرف واؤ یا واؤ منقلب بالف ہو۔ اس وجہ سے جب ترریت کا ترجمہ یونانی زبان میں ہوا، تو ماغوغ کا تلفظ ماگوگ یا میگاگ لکھا گیا اور میگاگ کی نسل ، یعنی آس

قوسا الضمير في قوله عنه ها الى ساذا يعود فيه قولان (الاول) انه عابد الى الشمس و يكرون التانيث للشمس لان الانسان لما تخيل ان الشمس تغرب هناك كان سكان هذا الموضع كانهم سكونو ابالقرب من الشمس (والقول الشانى) ان يكون النسمير عايدا الى العين العامية و على هذا لقول فالتاويل ما ذكرناه ثم قال تمالى قلنا ياذا لقرنين اما ان تعنب واما ان تتخذ و فيهم حسنا يدل على انه كان بنيا وحمل هذا اللفظ على ان المراد انه خاطيه على وحمل هذا اللفظ على ان المراد انه خاطيه على السنة بعض الانبياء فهو عدول عن الظاهر (البحث المنانى) قال اهل الاخبارى صفة ذلك الموضع اشياء

قوم کا جو میگاگ سے نکلی گوگ یا گاگ نام ہوا اور پھر اس ملک پر بھی جہاں وہ آباد تھی گاگ کا استعال ہونے لگا ، مگر استعال میں یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ بولےجاتے تھے جیسے گاگ میگاگ اور ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہوتا تھا۔ عربی زبان میں بجائے گاگ میگاگ کے یاجوج ماجوج کا استعال ہوا۔ پس یہ دونوں لفظ "عجمہ" ہیں اور بطور علم کے مستعمل ہوتے ہیں اور اسی لیے عربی زبان میں غیر متصرف مستعمل ہوتے ہیں۔

کتاب حزقیل نبی باب ۳۸ ـ ورس ۲ میں گوگ کا لفظ قوم پر اور ماگوگ کا لفظ ملک پر بولا گیا ہے ـ

بعض مسلمان مؤرخوں نے لکھا ہے که یاجوج و ماجوج نہایت قلیل الجثه اور صغیر القامت ہیں ، یعنی صرف بالشت بھر کا آن کا قد ہے ، یعنی بالشتے ہیں ، اور بعضوں نے کہا کہ نہایت قوی الجثه اور طویل القامت ہیں ۔ آن کے ناخن اور دانت ڈاڑھ

هجيبة قال ابن جرج هنال مدينة لها اثنا عشرا الق باب لولا اصوات اهلها سمع الناس وجبة الشمس حين تغيب (البحث الثالث) قولة تعالى قلنايا ذالقرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا يدل على ان سكان آخر المغرب كالوا كفار اخيرالة ذالقرنين فيهم بين التعذيب لهم ان اقامواعلى كفرهم و بين المن عليهم و العفوعنهم و هذا الشخيير على معنى الاجتهادي اصلح الامرين كما خير نبيه عليه السلام بين المن عليهم والعفو عليهم و هذا لتخبير على معنى الاجتهاد في اصلح الامرين كما عليهم و هذا التخبير على معنى الاجتهاد في اصلح المن عليهم المن عليهم و هذا التخبير على معنى الاجتهاد في اصلح المن على الامرين كما عليهم و هذا التخبير على معنى الاجتهاد في المن على المسركين وبين قتلهم و قال الاكثرون هذا التعذيب

درندہ جانوروں کی مانند ھیں ۔ وہ آدمیوں کو مار کر آن کا کچا گوشت کھا جاتے تھے اور کھیتی پکنے کے موسم میں نکل کر تمام کھیتوں کو چٹ کر جاتے تھے ۔ یہ بھی بیان ھوا ہے کہ آن کے کان اتنے بڑے ھیں کہ ایک کو بچھا کر اور ایک کو اوڑھ کر سو رھتے ھیں ۔

مگر یه سب کہانیاں جھوٹ اور محض ہے اصل ھیں ۔ وہ لوگ تاتاری ترک ھیں ۔ ھارے علماء نے بھی لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں اس قول کو نقل کیا ہے که "قیل انہما من الترک" یه قوم اب تک موجود ہے اور تمام ملک تاتار اور چینی تاتار میں آباد ہے۔

مگر جب میں نے یہ بیان کیاکہ یاجوج و ماجوج گاگ میگاگ سے معرب ہوگیا ہے اور ان میں سے ایک کو قوم کا اور ایک کوملک کا نام بتایا ہے تو یاجوج و ماجوج کو دوشخص سمجھنا جیسے کہ

هوالقتل واسا اتفاذ الحسنى فيهم فهوا تركهم احياء ثم قال ذوالقر ثين اما من ظلم اى ظلم نفسه بالاقاسة على الكفر والدليل على ان هذا هوالمراد انه ذكرى مقاتلته واسامن آمن وعمل صالحائم قال فسوف لعذبه اى بالقتل في الدنيا ثم يردالى ربه فيعذبه عذا با شكرا اى منكرا قطيعا واسائن آمن وعمل صالحائن آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى قراحمزة والكسائي وحفس عن عاصم جزاء الحسنى بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والاضافة فعلى القراة الاولى يكون التقدير فله الحسنى جزاء النائية فني التفسير الكمذا وحهان (الاول) فله جزاء الفعلة الحسنى والندهية

ھارے مؤرخوں اور مفسروں نے سمجھا ہے ، صحیح نہیں ھوگا ، بلکد ان سے وہی مطلب سمجھا جائے گا جو گوگ اور ماگوگ سے سمجھا جاتا ہے ۔ جو ملک کہ اب بھی تبت کے شال میں واقع ہے اور جو قدیم زمانے میں ستھیا اور تاتار کہلاتا تھا اور حال کے نقشوں میں چینی ترکستان کے نام سے لکھا جاتا ہے ، اس قوم کے رہنے کی جگہ تھی اور تاتاری ان ھی کی نسل سے ھیں ۔ بہت سے لوگوں نے تاتاریوں کو دیکھا ھوگا وہ مثل عام انسانوں کے ھیں ، ان میں کوئی بھی عجیب بات نہیں ہے ، البتہ کھوسی ھوتے ھیں ۔

## سد (يا گريٺوال)

کچھ شبہ نہیں کہ جس سد کا ذکر قرآن مجید میں ہے ، وہ وہی دیوار ہے جو چین اور تاتار یا ستھیا کی سرحد پر بنائی گئی ہے اور جس کو چی وانگ ٹی فغفورچین نے درمیان ۳۵۰ و ۲۵۵ قبل مسیح میں بنایا تھا ۔

العسنى هى الايسان والعمل الصالح (والثانى) ان يكون التقدير فله جزاء السشوية الحسنى ويكون المعنى فله ذالجزاء الذى هوالمشوية الحسنى ويكون المعنى والجزاء سوصوف بالمشوية العسنى ويكون المعنى فله ذى الجزاء الذى هو المشوية العسنى والبحزاء الذى هو المشوية الموصوف المامنوسوف المدوسوف المائة الموسوف المنوسوف المناقة المسائل واضافة المسوسوف المناقة مشهورة كقوله والدارالاخرة وحدى اليقين المستعب الشاق ولكن يالسهل الميسرا اى لانا مسره بالصعب الشاق ولكن يالسهل الميسرون الزكاة والخراج وغيرهما وتفدير ذايسر لا كقوله قولا

یه دیوار هانگ هو دریا کے غربی موڑ سے جو پہاڑ کے قریب کے درجے ۱۵ دقیقه عرض بلد اور ۱۰۰ درجے طول بلد پر واقع ہے بنانی شروع هوئی اور پهر اس دریا کے دوسرے موڑ کو قریباً ۹۲ درجے عرض بلد اور ۱۱۱ درجے طول بلد پر کاٹ کر اور خنجان پہاڑوں کے جنوبی سلسلے کے نیچے هو کر خلیج لیو ٹونگ کے کنارے پر ٹھیک چالیس درجے عرض بلد اور ایک سو بیس درجے طول بلد پر ختم هوئی ہے ۔ طول اس دیوار کا بارہ سو سے پندرہ سه میل کا بیان هوا ہے ۔

## حال سلطنت چی وانگ ٹی

چین کی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فغفور ای چن کے مرنے کے بعد تیرہ برس کی عمر میں چی وانگ ٹی ے ۱۲ قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا اور لی زی نامی ایک عاقل شخص کو اپنا

ميسورا و قرى يسرا بضمتين قوله تعالى ثم اتبع سبباحى اذا يلغ منظم الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذالك و قد احطشا بمالديه خبراء اعلم الله تعالى كما بين اولاانه قعداقرب الاساكن المسكونة من مغرب الشمس البتعه ببيان انه قصد اقرب المساكن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى انه وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونهم سترا وقيه قولان (الاول) انه ليس هناك شجرولا حبل ولا انبيته تمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم فلهذا السبب اذا طلعت الشمس دخلواني اسراب واغلة في الارض

.وزیر مقرر کیا ۔<sup>.</sup>

اس کی سلطنت دو زمانوں پر منقسم هوتی هے ، پہلا زمانه وہ هے جبکه اس بادشاہ نے اپنی تمام همت روپیه جمع کرنے اور هر قسم کا سامان اکٹھا کرنے میں صرف کی ، اور دوسرا زمانه وہ هے جبکه اس نے هر قسم کا سامان جمع کرنے کے بعد ملک گیری اور فتوحات نمایاں حاصل کیں ۔ اس کی اس حالت کا صاف اشارہ قرآن مجید سے پایا جاتا ہے جہاں خدا نے قرمایا ہے ، "انا مکنا له فی الارض و آتیناه سن کل شیئی سببا فا تبع سبیاً۔"

یعنی هم نے دی اس کو قدرت زمین میں اور هم نے دیا اس کو هر چیز کا سامان پهر وه دربے هوا سامان کے ، یعنی سامان جمع کرنے کے ۔ یه فقره قرآن مجید کا اور خصوصاً الفاظ فا تبع سببا بالکل اس بادشاه کے پہلے قرن یا زمانے کی هسٹری

عليهم التصرف فى المعاش وعند غروبها يستغلان بتحصيل مهمات المعاش حالهم بالضدمن احوال سائر البخلق (القول الشافى) ان سعناه اله لابنات لهم و يكونون كسائر المديو انات عراة ابدا ويقال لهم و يكونون كسائر المديو انات عراة ابدا ويقال في كتب الهيئة ان حال اكثر الزميع كذالك جال كل من يسكن البلاد القرية من غطالا ستواء كذلك و ذكر في كتب التفسير ان بعضهم قال سافرت حتى جاوزت السمين فسالت عن هؤلاء القوم فقيل بينك جاوزت السميرة يوم وليلة فبلغتم فاذا احدهم يغرش اذمه الواحدة ويلبس الاخرى ولما قرب طلوع المسمى سمعت كهيئة العملميلة فعنشي على ثم افقت وهم يمسحونتي بالدهن فيلما طلعت الشمين اذاهي

بتاتے میں ۔

مکنا کے لفظ سے اور من کل شیئی کے لفظ سے قدرت فی الدین کو نبوت قرار دینا اور آس بادشاہ کی نسبت یہ بحث کرنا کہ وہ نبی تھا اور پھر اس کے نبی ہونے کو ترجیح دینا ایسے دوراز کار خیالات میں جن کا ذرا بھی اشارہ قرآن مجید سے نہیں پایا جاتا اور جو شاعرانه خیالات سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔

"انا مكنا له في الارض " ميں جو لفظ في الارض كا آيا هے اس سے تمام دنيا از مشرق تا غرب آفتى مراد لينا ، جبكه وہ لفظ ايك بادشاه كى بادشاهت كے حال ميں آيا هے ، اس شاعرانه خيال سے بهى زياده عجيب هے ـ قرآن مجيد ميں متعدد جگه . لفظ الارض كا خاص ملك پر ، بلكه خاص زمين پر اطلاق هوا هے ـ جن لوگوں نے مكے سے هجرت نہيں كى تهى اور وهيں كافر مرے ،

نوق الماء كهيئة الزيت فاد خلونا سريالهم فلما ادتفع النهار جعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس فيضع ثم قال تعالى كذلك وقداحطما بما لديه خبرا وفيه وجوء (الاول) اى كذلك فعل ذوالقرنين اتبع هذه الاسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علمتنا حين ملكناه ساعنده سن الصلاحية لذلك المملك والاستقلال به (والشاني) كذلك جعل الله ام هؤلاء القوم على ساقداعلم رسوله عليه السلام في هذا الذكر (والثالث) كذلك كانت مالته مع اهل المعلم كما كانت ما لته مع اهل المغرب قضى في هؤلاء كان في اولئك من تعذيب الظالمين والاحسان الى قضى في اولئك من تعذيب الظالمين والاحسان الى المعوم عندة توله كذلك

آن سے فرشتے پوچھیں گے "فیم کنتم؟" یعنی تم کس حال میں تھے ؟ وہ کہیں گے "مستضعفین فی الارض" یعنی هم لاچار تھے زمین میں ، یعنی مگے میں لاچار و مغلوب تھے ۔ فرشتے کہیں گے "الم تکن ارض الله وا سعة فتها جروا فیها" یعنی کیا الله کی زمین فراخ نه تھی ، تاکه تم اس میں هجرت کر جاتے ؟

یه تو ایک مثال ہے ، بیسیوں جگه قرآن مجید میں الارض کا لفظ خاص ملک پر اطلاق ہوا ہے ۔ پس " سکنا له فی الارض" سے صاف مراد یه ہے که ہم نے اس کو ایک ملک پر بادشاہت دی تھی ۔

سلطنت چین کی ایک بہت وسیع سلطنت تھی ، تبت اور کمام ملک جو اس کے قریب واقع تھے ، جیسے برھا ، انام ، سیام اور ملایا سب اس میں شامل اور فغفور چین کے باجگزار تھے ۔ چین کی

والمنفى انه تمالى قال امر هو لا القوم كسا وجد هم عليه ذوالقرنين ثم قال بعده وقد احطنا بساله يه غبرااى كنا عالمين بان الامركذلك قوله تعالى ثم اتبع سبباحى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكا دون يفقهون قولا قالوا يا ذوالقرنين ان يا جوج وما جوج مفسدون في الارض فيمل نجعل لك غرجا على ان تجعل بيننا و بينهم سدا قال ما مكني فيه ربى غير فاعينوني بقوة اجعل بينكم و بينهم ردما) اعلم ان ذالقرنين لما بلغ المشرق و المغرب اتبع سببا اغر وسلك الطريق متين بلغ بين السدين وقد اتباه الله من العلم والقدرة ما يقوم بهذه الاموروه همتا مباحث (الاول) قراحمزة ما يقوم بهذه الاموروه همتا مباحث (الاول) قراحمزة

تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چوسی انگ فغفور کے وقت میں اکثر صوبے اور باجگذار ملک باغی ہوگئے تھے ۔ ای چن جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے بعض کو شکست دی ، مگر کل ملک پر تسلط نہ کر سکا ۔

چی وانگ ٹی جو کہ بانی سد کا ہے جب بادشاہ ہوا اور اس کا پہلا قرن یا پہلا زمانہ ساز و سامان اور اسباب قوت اور سطوت سلطنت کے جمع کرنے کا ختم ہو گیا اور اس کی سلطنت کا دوسرا قرن یا دوسرا زمانہ شروع ہوا ، تو اس نے ملک میں فتوحات شروع کیں ۔

خدا نے فرمایا "حتی ا ذا بلغ سغرب الشمس و جد ها تغرب فی عین حمته و وجد عندها قوسا" یعنی جب وه وهاں تک پہنچا جہاں آفتاب ڈوبتا ہے تو اس کو پایا که وہ ایک گدلے پانی کے چشمہ میں ڈوبتا ہے اور وهاں اس نے ایک قوم

والكسائى الصدين بضم السين وسدا بفتحها حيث كان وقرا حفص عن عاصم بالفتح فيها فى كل القران وقرا المؤمر عن عاصم بالضم فيهما فى كل القران وقرا ابن كشير و ابوعمر السدين وسدا همهنا بفتح السين فيهما وضمها فى السين في الموضعين قال الكسائى هما نعتان وقيل ماكان من صنعة بنى آدم فهو السد بفتح السير و الجمع سدود هو قول ابى عبيده و ابن الانبارى قال صاحب الكشاف السد بالشم فعل بمعنى مفعول اى هوسما فعلمه الله و خلقه و السد بالفتح سعدر حدث يحدثه الناس (البحث الشانى) الاظهران صوضع السدين فى ناحية النسمال وقيلا جبلان بين ارمينية و بين اذربيجان

کو پایا ۔

امام رازی صاحب نے بھی اس امر پر بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ دلیل سے به بات ثابت ہو گئی ہے کہ زمین گول ہے اور آمان اس پر محیط ہے اور کچھ شک نہیں کہ آفتاب آسان میں ہے ، اور یہ بھی خدا نے کہا ہے کہ اس کے پاس اس نے قوم کو پایا اور یہ بات ظاہر ہے کہ کوئی قوم آفتاب کے پاس موجود نہیں ہے اور به بات بھی ہے کہ آفتاب کئی مرتبہ زمین سے بڑا ہے ، پھرکس طرح اس کا زمین کے چشموں میں سے کسی چشمے میں ڈوبنا عقل میں آ سکتا ہے اور جب یہ بات ثابت ہے تو ہم خدا کے اس قول کی کہ ''تخر ب فی عین حمتہ''کی گئی وجہ سے تاویل کوئی گئی وجہ سے تاویل

اول یه که جب ذی القرنین مغرب میں ایک جگه پہنچا اور

وقيسل هذا لمكان في مقطع ارض الترك وحكى بهد بين جريرالطبورى في تاريخه ان صاحب اذربيجان ايام فتجها وجه انسانا اليه من ناحية الخزرفشا هذه و وصف انه بينان رفيع ورا، خند في عميق وثيق مشيع وذكر ابن خردار في كتاب السالك والسالك ان الواثق بالله راى في المنام كانه فتع هذا لروم فبعث بعض الخدم اليه ليعا بنوه فخرجوا من باب الا بواب حتى و صلوا اليه و شاهدوه فوصفوا انه بناء من صديد سشدود بالنجاس المذاب وعليه باب

آس کے بعد کوئی معمورہ باقی نه رہا تو آس نے آفتاب کو پایا که گویا وہ پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہے ، گو که در حقیقت ایسا نه ہو، جس طرح که سمندر میں سفر کرنے والا، جبکه آس کو کنارا نه دکھائی دیتا ہو، آفتاب کو دیکھتا ہے که وہ سمندر میں ڈوبتا ہے ، حالانکه وہ سمندر سے بہت دور ڈوبتا ہے ، یه وہ تاویل ہے جس کو ابو علی الجبائی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے ۔

دوسرمے یہ کہ زمین کی جانب غرب آبادی ہے جو سمندر سے گھری ہوئی ہے ، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آفتاب آس, سمندر میں ڈوبتا ہے ۔

تیسرے یہ کہ اہل اخبار ، یعنی روائتوں کو تسلیم کرنے والے کہتے ہیں کہ آفتاب گرم پانی کے چشمے میں نہایت گرم اور بہت زیادہ پانی میں ڈوبتا ہے ۔ یہ قول نہایت بعید ہے ، اس لیے کہ جب ہم کسوف قمری کو رصد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے رہنے والے کہتے ہیں کہ کسوف شام کے وقت ہوا ہے اور مشرق کے رہنے والے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہوا ہے ۔ پس ہم نے جانا کہ مغرب کے رہنے والوں کی جو شام ہے

مقفل ثم ان ذلك الانسان لما حاول الرجوع اغرجهم الدليل على البقاع المحاذية لسمر قند قال ابواليان مقتضے هذا ان موضعة في الربع الشمالي الغربي من المعمورة و الله اعلم محقيقة الحال (البحث الشاك) ان ذالقرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما اى من ورا تهما فجا وزا عنها قوما اى امة من الناس لا يكادون بغقهون قولا قراحمزه والكسائي ينقهون بغم الياء وكسر القاف على معنے لا يمكنهم تفهم غيرهم والباقون بغتم الياء والمعنى والمعنى والمعنى

مشرق کے رہنے والوں کے لیے وہ دوسرے دن کی صبح ہے ، بلکہ جو شام کا وقت ہارے لیے ہے وہ کسی دوسرے شہر میں عصر کا وقت ہے ، اور ظہر کا وقت ہے دوسرے شہر میں ، اور چاشت کا وقت ہے کسی تیسرے شہر میں ، اور صبح کا وقت ہے کسی چوتھے شہر میں ، اور آدھی رات ہے کسی پانچویں شہر میں ، اور جبکہ بعد تجربے اور استقراء کے یہ حال معلوم ہے اور اس پر اعتبار ہے اور هم نے جان لیا کہ آفتاب ان تمام وقتوں میں نکلا موا رهتا ہے ، تو یہ کہنا کہ وہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے ، ایسا کلام ہے جو خلاف یقین کے ہے اور خدا کا کلام اس تہمت سے پاک ہے ۔ پس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم وہ تاویل کریں جو ہم نے بیان کی ۔

اب امام صاحب کی اس تقریر پر غور کرو تو نتیجه آس کا وهی ہے جو مختصر لفظوں میں هم نے بیان کیا ہے که مغرب الشمس سے ایسی جگه مراد ہے جہاں سے آدمی کو آفتاب ڈوبتا هوا معلوم هو ، جیسے سمندر میں سفر کرنے والے کو سمندر کو یا سمندر کے مشرق کنارے پر کھڑے رہنے والے کو سمندر

انهم لا يعرفون غيرلغة انفسهم و ما كانوا يفهمون اللهمان الذى بتكلم به ذوالقرنيين ثم قال تمالى قالوا ياذالتربين ان ياجوج و ماجوج مفسدون في الارض فان قيل كيف فهم ذوالقرنين منهم هذا لكلام بعدان وصفهم الله بقوله لا يكا دون يغقهون قولا والجواب ان نقول فيه قولات (الاول) ان اثباته نفي و نفيه اثبات فقوله لا يكا دون يفقهون قولا لا يدل على انهم قد على انهم قد يفهممون على سسقة و صعوبة (والقول الثانى) ان

میں آفتاب ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

اب ملک کے جغرافیے پر نظر کرو ، جب یہ بادشاہ فتوحات کرتا ھوا برھا اور ملایا کے کنارے پر چنچا تو اس کی جانب غرب خلیج آف بنگالہ تھی تو اس نے وھاں ملایا قوم کو پایا اور آفتاب کو فی عین حمشة ، یعنی خلیج بنگالہ میں ڈوبتا ھوا دیکھا ۔ سمندر کا پانی خود میلا اور کیچڑ سا دیکھائی دیتا ھے اور سورج کے غروب ھرتے وقت اس کی شعاعوں سے اس پر سرخی جھلکتی ھے اور اسی واسطے اس کو عین حمشة سے تشبیه دی ۔ پھر خدا نے کہا کہ "قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیصم حسنا قال اسا من ظلم فسوف نعذبه شم یرد الی ربه فیعذبه عذابانکرا۔ و اما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول له من امرنا یسرا" یعنی جزاء الحسنی و سنقول له من امرنا یسرا" یعنی غالباً ملایا کے لوگوں کو) یا تو عذاب دے (یعنی سزا دے) یا غالباً ملایا کے لوگوں کو) یا تو عذاب دے (یعنی سزا دے) یا گن پر احسان رکھ (یعنی معاف کر) اس نے کہا جس کسی نے

كادسعناه المتاوية وعلى هذالقول فقوله لا يكادون يفتهون تولااى لا يسعلمون وليس لهم قرب من ان يفقهه وعلى هذالقول فلا يد من اضما روهوان يقال لا يكادون يفهمونه الا يعد تقريبه مشقة من اشارة و ضوعا و هذه الاية تمييح الله يعتج بها على صحة السقول الأول في تفسير كاد (البحث الرابح) في ياجوج وساجوج (الاول) اهما اسمان اعجميان موضوعات بدليل منع المعرف (القول الثاني) الهما مشتقان وقراعا من ياجوج ماجوج بالهمزة وقرالباقون

زیادتی کی ہے اس کو ہم عذاب ، یعنی سزا دیں گے ، پھر پلٹا دیا جاوے گا اپنے پروردگار کے پاس (یعنی مار ڈالا جاوے گا) پھر وہ آس کو عذاب دے گا عذاب سخت ، اور جو کوئی ایمان لایا (یعنی فرمانبرداری کی) اور اچھا کام کیا تو آس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور میں کہوں گا (یعنی حکم دوں گا) اس کے لیے اپنے معاملات میں سہولت کا ۔''

یه بیان اس بادشاه کے سلوک کا ہے جو آس نے اپنی مفتوحه قوم کے ساتھ کیا۔ " قلنا یا ذی القر نین" سے یه سمجھنا که خدا نے آس بادشاه سے کلام کیا تھا صحیح نہیں ہے۔ قرآن عبد میں ایسے مقاموں پر قلنا کا لفظ بمعنی شئنا کے آتا ہے جیسے که خدا نے ان بہودیوں کی نسبت جنھوں نے سبت کے دن زیادتی کی تھی نرسایا ہے " قلنا لہم کو نوا قرد ۃ خا سئین" اسی طرح کا استعال نه نبوت کی نشانی ہے اور نه خدا کے ساتھ سوال و جواب ہونے کی نبوت کی نشانی ہے اور نه خدا کے ساتھ سوال و جواب ہونے کی دلیل ہے ، بلکه جو سلوک که آس فتحمند بادشاه نے آس مفتوح قوم کے ساتھ کیا آس کا بیان ہے۔

ياجوج ساجوج وقرى فى رواية اجوج و ماجوج و ماجوج و قائلون يكون هذين الاسمعين مشتقين ذكروا وجرها (الاول) قال الكسائي ياجوج ماخوذ سن تما جبج النار وقلهبها قالسرعتهم فى الحركة سمو بذالك والما جوج من صوح البحر (الشابي) ان ياجوج ماخوذ من قولهم اج الظليم فى مشيه يئج اجا اذا هرول وسمعت خفيفه فى عدوه (الرابع) قال الخليل الاج حب كالعدس والسج مج الريق قبيحقل ان يكونا ماخوذين منها واختلفوا فى انهمام من اى الإقوام

مذکورہ بالا بیان سے بخوبی واضع ہوتا ہے کہ اس بادشاہ پر دو زمانے ایسے گزرہے جن کا اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور یہ نہایت قوی قرینہ ہے کہ ان ہی مختلف دو زمانوں کی وجہ سے خدا تعالٰی نے آس کی نسبت ذوالقرنین کا لفظ استعال کیا ہے۔

اس فتح کے بعد آس نے مشرق کی طرف حمله شروع کیا اور آس ملک کے مشرق کنارہے پر پہنچا ، چنانچه خدا تعالی نے فرمایا ہے "ثم اتبع سببا حتلی اذابلغ مطلع الشمس وجد ها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها ستراکذلک وقد احطنا بمالدیه خبرا۔"

یعنی پھر آس نے سفر کا سامان کیا ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جہاں آفتاب نکلتا ہے تو آس نے ایسی قوم پر آس کو نکلتا ہوا پایا کہ ہم نے آن کے لیے آفتاب کے ورے کوئی اوٹ نہیں رکھی ۔ یہ حال (آس جگہ کا) تھا اور بے شک ہم نے جان لیا تھا جو کچھ آس کے پاس وہاں کی خبر پہنچی تھی ۔

"وقد احطنا بما لديه خبرا"كي نسبت ابن عباس رط

فقيل انهما من الترك وقيل باجوج من الترك و ما جوج من الترك و ما جوج من الجبل والديلم ثم من الناس من و صفهم بقصر القامة و صفرالجشة يكون طول احدهم شبرا و متهم من و صفهم بطول القامة و كبير الجشة و اثبتوالهم مخاليب في الاظفار واضراسا كاضراس السباع و اختلفوا في كيفيت افساد هم في الارض فقيل كانوا يقتلون الناس وقبل كانوا يعرجون ايام الربيع فلا يشركون الهم شيئا اخضرو بالجملة فلقط الفساد عمتمل لكل

تفسیر میں لکھا ہے "قد علمنا بماکان عندہ سن المخبر والبیان" اسی کے مطابق ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے - جو معنی هم نے ابھی مغرب الشمس کے بیان کیے هیں وهی معنی مطلع الشمس کے هیں ، یعنی وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں اس کو آفتاب نکاتا هوا معلوم هوتا تھا ۔

یہ حال مملکت چین کے شرقی کنارے کا ہے جو بہت بڑے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ جب آفتاب نکاتا ہے اُس کنارے کے رہنے والوں میں اور آفتاب کو نکلتا ہؤا دکھائی دینے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ۔ سمندر کے پانی کی صاف سطح ہوتی ہے اور آفتاب کا نکلنا بغیر کسی حجاب کے اُن ہی لوگوں پر ہوتا ہے ۔

اس طرف کے ملک کے لوگوں کو زیر کرنے کے بعد اُس بادشاہ نے پھر سامان درست کیا، چنانچہ خدا فرماتا ہے ''نم اتبع سببا حتیٰی اذا بلغ بین السدین وجد من دو نہما قوما لایکا دون یفقہون قولا۔''

یعنی پھر اس نے سامان سفر کیا ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو سدوں ، یعنی دو پہاڑوں میں تو اس نے ان کے وربے ایک قوم

هذه الاقسام والله اعلم بمراده ثم الله تعالى حكى عن اهدل ما بين السدين انهم قالوا الذى القرنين قيل ما بين السدين انهم قالوا الذى القرنين قيل فيل فيعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قرا حمدة و والكسائي خراجا والباقون خرجا قبل الخراج والتخراج واحدوقيل هما امران ستغايران وعلى هذا القول اختلفوا قبل الخرج بغير الق هوا تجعل لان الناس كلواحد سنهم شيشا فيتخرج هذا اشياء وهذا اشياء والخراج هم الذى يحبيبه السلطان كل سنة وقال القراء الخراج هوا لاسم الاصلى والخرج

کو پایا که بمشکل آن کی بات سمجھتے تھے ۔

ید مقام مملکت چین کی شالی حد پر ہے اور جس قوم کا ذکر ہے وہ تاتاری اور قدیم ستھیا کی رہنے والی تھی جو غارت گری اور لئیرے پن میں مشاق اور لوٹ مار کی عادی تھی۔ ان کی زبان چین کے رہنے والوں سے مختلف تھی۔

جب وہ بادشاہ اس مقام پر پہنچا تو لوگوں نے کہا جو قرآن مجید میں مذکور ہے ، چنانچہ خدا فرماتا ہے "قالوایا ذا القرنین ان جوج و ما یا جوج مفسدون فی الارض فیمل نجعل لیک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سد اقال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینہم رد ما۔"

یعنی آن لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یا جوج ، و سا جوج فساد کرنے والے ہیں زمین (یعنی ملک) میں ، پھر کیا دم تیرے لیے کوئی محصول (یعنی ٹیکس یا باجھ) مقرر کریں ، اس بات پر کہ تو بنا دے ہم میں اور آن میں سد (یعنی فصیل یا دیوار یعنی ایسی روک کہ وہ ہارے ملک میں نہ آ سکیں)

كالمصدر وقال قطرب الخراج الجزية والخراج في الارض فقال ذوالقرنين ما مكنى فيه ربي خير فاعينوني اى ماجعلى مكينا من المال الكشيرو فاعينوني اى ماجعلى مكينا من المال الكشيرو اليسار الواسع خير مما تبذلون سن الخراج فلا حاجة بى البيه وهو كما قال سليمان عليه السلام فما اتانى الله خير سما اتاكم قرا ابن كشير ما مكنى ينونين على الاظهار والباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ثم قال ذوالقرنين فاعينوني بقوة اجعل بينكم و بينهم ردما اى لاحاجة لى في ما لكم ولكن

اس بادشاہ نے کہا کہ خدا نے جو مقدور مجھ کو دیا ہے وہ بہت اچھا ہے (یعنی کافی ہے ، محصول لگا کر روپید لینے کی ضرورت نہیں) پھر تم میری مدد کرو ۔ محنت کرنے سے میں بنا دوں گا تمھارے اور ان کے بیچ میں مضبوط دیوار ۔

پہلی بات اس آیت میں جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ استان اس آیت میں جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ استان القرنین کس کا قول ہے۔ مفسروں کا یہ خیال ہے کہ یہ آسی قوم کا قول ہے جو آس جگہ ملی تھی اور جس کی نسبت کہا گیا ہے ''لا یکا دون یفقہون قولا'' مگر یہ خیال ہرگز صحیح نہیں۔ یہ قول آن لوگوں کا ہے جو سرحد چین کے اندر ازر فغفور کے ملک میں رہتے تھے اور آسی قوم کی لوٹ مار کے بختے سے جس کی نسبت کہا گیا ہے ''لا یکا دون یفقہون قولا'' دیوار بنوانا چاھتے تھے۔

دوسری چیز جو اس بادشاہ نے علاوہ محنت کے ان سے چاھی وہ لوھا تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ھے ''ا تونی زبر الحدید حتلی اذاساوی بین الصد فین قال

اعيسونى برجال وآلة ابنى بها السد وقيل المعنى اعيسونى بمال اصرفه الى حدة المهم و لا اطلب الهال لاخذه لنفسى والردم هو السديقال ردست الباب اى سددته و ردست الشوب رقعة لانه يسدالغرق بالرقعة والردم اكثر من السدسن قولهم ثوب مردوم اى وضعت عليه رقاع قوله تعالى ، آتونى زبرالعديد حتى اذا ساوى بين العبد قين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال ائتونى افرغ اليه قطرا قما استطاعواله لقبا قال هذا

انفخواحتلی اذاجعله نآراقال اتونی افرغ علیه قطرات"

یعنی لا دو مجھ کو لوھے کے ٹکڑے ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ہاڑوں میں برابر کر چکا تو کہا ، دھونکو ، یہاں تک کہ جب اس لوھے کو آگ ، یعنی لال کر دیا تو اس نے کہا مجھ کو لا دو میں اس پر ڈال دوں پگھلی ھوئی دھات ، یعنی تانبا یا پیتل یا سیسه ۔۔

یہ آیتیں نہایت صاف ہیں ، مگر مفسرین نے ان کو عجیب طرح پر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ زبر المحدید آیا ہے اس کے معنی لوھے کی تغتی یا لوھے کی اینٹیں قرار دیے ہیں اور پھر یہ قرار دیا ہے کہ ان لوھے کی اینٹوں کو آوپر تلے رکھ کر بطور دیوار کے چنا اور اس کو پہاڑ کی چوٹی تک آونجا کر دیا اور جب وہ پوری ہوگئی جس کی لمبائی پندرہ سو میل کے قریب تھی تو آگ جلا کر اس دیوار کو آگ کے مانند کر دیا ، یعنی جیسے لوھا آگ میں جلانے سے لال مثل آگ کے ہو جاتا ہے ، اسی طرح ساری دیوار مثل آگ کے ہو گئی ۔ پھر اس دیوار پر پگھلا ہوا تانبا

رحمة من ربى قاذا جاء وعد زبى جعله دكاء وكان وعدد ربى حقا اعلم ان زبرائحديد قطعه قال المخليل النزبره من الحديد القطعة الضعفية قراءة الجميع اتوى بعدا لالف الاحمزة قائه قراا لتوى من الايتان وقدروى ذلك عن عاصم والتقدير التوى أبرالحديد ثم حذف الياء كقوله و شكر ته له و كفرته و كفرت له وقوله حتى اذا ساوى بين الصدفين فيه اضما راى فاتوه بها قوصع تلك الزبر بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد ما بين الجبلين الى اعلا هما لهم

لحالا اور وہ درزوں میں بیٹھ کر جم گیا اور سب مل کر لوہے کی ایک ڈال دیوار یا ایک ڈال مثل لوہے کے پہاڑ کے ہوگئی ۔

یه تفسیر ایسی هے جو نه عقل میں آسکتی هے اور نه قرآن مجید کی آیتوں میں اس خارج از عقل کارستانی کا اشارہ پایا جاتا هے که وہ دیوار جاتا هے که وہ دیوار لوھے کی اینٹوں سے چنی گئی تھی ۔ لوها بلاشبه دیوار کے بنانے میں کام میں لانے کو منگوایا گیا تھا ، مگر یه بات که اس لوهے سے دیوار چنی گئی تھی ، هرگز قرآن مجید میں نه مذکور هے نه اس کی طرف اشارہ هے ۔

یہ دیوار حوسد کے نام سے مشہور ہے پہاڑی ملک میں بنائی گئی تھی اور کچھ شبہ نہیں کہ پتھروں کی چٹانوں سے بنائی تھی ، مگر پتھروں کی چٹانوں کے مضبوط کرنے اور ایک کو دوسرے سے جوڑنے کو لوھا درکار تھا۔ اس کی نسبت اس بادشاہ نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے بچھ کو لا کر دو۔

اس دیوار کو بنے اکیس سو بائیس برس گزرے ہوں گے ، اس زمانے کی بہت سی عارتوں کے نشان اور کھنڈر اب بھی موجود

وضع المناقع عليهما حتى اذا صارت كالنار صب النعساس المذاب على العدديد المعى فالتصق بعضه ببعضها وصار جبلاصه لداو اعلم ان هذا معجزقا هرلان هذه الزبر الكثيرة اذا تفخ عليها حتى صاوت كالنارلم يقدرالعيوان على القرب منها والنفخ عليها لايمكن الامع القرب منها فكانه تعالى صرف تاثير العرارة العظيمة عن ابدان اولئك النافخين عليها قال صاحب الكشاف قيل بعد مابين السدين ماته فرسخ والعمدقين بفتحتين

ھیں۔ ہتھر کی چٹانوں کی دیوار بنانے کا اور اس کو مضبوط کرنے کا کہ کوئی ہتھر دیوار میں سے نکالنے سے نہ نکل سکے یہ دستور ہے کہ دو چٹانوں کو برابر رکھ کر دونوں کے سروں کے پاس سوراخ کرتے ھیں اور ان میں لوقے کے پانوں لگاتے ھیں ، تاکہ ایک دوسرے سے جڑ جاوے اور نکالنے سے نکل نہ سکے اور اس لوھے کو پانوں کو جس کا ایک سرا ایک چٹان کے چھید میں اور دوسرا سرا دوسری چٹان کے چھید میں رھتا ہے ، آگ سے لال کرکے ان چھیدوں میں لگاتے ھیں اور کوئی پکھلی ھوئی دھات ان چھیدوں میں جم جاویں میں ڈال دیتے ھیں ، تاکہ پانوں کے سرے چھیدوں میں جم جاویں اور پتھر نکانے نہ پاویں اور کسی طرح بغیر دیوار کے مہدم کیے نہ دیوار میں چھید ھوسکے اور نہ کوئی پتھر ٹل سکے ۔

قرآن مجید کے ان لفظوں کے که "حتلی ا ذاسا وای بین السد فین" یہ معنی سمجھنے که جب وہ دیوار دونوں چاڑوں کی چوٹیوں کے برابر آونچی ہو گئی تھی ، صحیح نہیں ہے ، بلکه سا وای بین الصد فین کا اطلاق دونوں چاڑوں میں دیوار کی بنیاد کے برابر کرتے آس پر ردم برابر کرتے آس پر ردم

جانسا الجبلين لانهما يتصاد قان اى يتقابلان و قرى الصدقين بضمة وسكون و الصدقين بضمة وسكون و القطر النحاس المذاب لانه يقطر وقوله قطرا منصوب بقوله اقزع و تقديره اتونى قطرا افزع عليه قطرا فحذف الاول لدلالة الثاف عليه ثم قال فما اسطاعوا فحذف التاء للخفنه لان التاء قريبة المخرج من الطاء وقرى قما اصطاعو بقلب السين صادا ان يظهر وه ان يعلوه اله ما قدر واعلى العبعود عليه لاجل ارتباعه و سلاسة ولا على نقبه لا جل صلابة

لگایا جاتا ہے۔ پس قرآن مجید کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آس نے دونوں بہاڑوں کے بیچ میں دیوار کو برابر، یعنی موافق محاورہ عارت لیول میں، یعنی پنسال میں کیا اور آس پر جو ردہ لگایا تھا اس میں لوھے کے پانوں لگانے کی غرض سے کہا کہ لوھے کو پھونکو اور جب وہ مثل آگ کے لال ھو جاوے اس کو لگاؤ اور اس پر پکھلی ھوئی دھات ڈال دو۔ پس یہ دیوار اسی طرح پر بنی ہے جس طرح عموما اس قسم کی دیواریں بنتی ھیں۔ عجیب بات اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ پندرہ سو میل کے قریب لمبی ہے اور بہاڑوں میں اور بہاڑوں کی چوٹیوں پر اور میدانوں میں اور دریاؤں پر برابر بنتی چلی گئی ہے۔

اس دیوار کی مضبوطی ظاهر کرنے کو خدا نے فرمایا "فیما استطاعوا ان یظهروه و سا استطاعواله نقبا قال هذا رحمة سن رہی فاذاجاء وعد رہی جعله دکاء وکان وعد رہی حما"۔

یعنی پھر قوم یا جوج و ماجوج اس پر نه چڑھ سکی اور نه اس میں نقب لگا سکی ـ اس بادشاہ نے کہا که یه دیوار ایک

و ثبخانة ثم قال ذوالقرنين هذا رحمته سن ربى فقوله هذا اشارة الى السداى هذا لسد نعمة سن الله رحمته علي عبداده او هذا لاقتدار والتمكين سن تسوية فاذا جاء وعداى اذا دتا سجبى القيمة جعل السددكا المح صد كوكا سستويا بالارض وكل ما انبسط بعد الارتفاع فقد افدك وقرے وكاء بالمداى ارضا مستوية و كان وعدر بى حقا و ههنا آخر حكايه ذى القرنين ـ (تفير كبر)

رحمت ہے ، میرے پروردگار کا وغدہ آوے گا تو اس کو ریزے ریزے کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے ۔

ان آیتوں کی نسبت مفسرین نے محض بے سند اور افواھی کہانی آمیز روایتوں سے یہ خیال ظاھر کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس دیوار کے توڑنے کے دربے ھیں ۔ آنحضرت صلعم کے زمانے میں روپید برابر سوراخ کر چکے تھے ، جب حضرت عیسلی آمیان پر سے آتریں گے اس وقت وہ اس کو توڑ کر نکلیں گے ، گویا یہ وعدہ ہے خدا کا جو اس آیت میں مذکور ہے اور جب وہ نکلیں گے تو تمام دنیا کو لڑائی سے عاجز کر دیں گے ۔ آسیان پر تیر چلاویں گے وہ لہو بھری آویں گے آخر کو حضرت عیسلی آکی بد دعا سے سب می جاویں گے ۔

یه محض بے اصل کہانیاں ھیں۔ اب اس زمانے میں کمام ۔

تاتار پر جو یاجوج و ماجوج کی قوم ہے چینیوں کی عملداری
ہے جو چینی ترکستان کے نام سے موسوم ہے۔ یاجوج و ماجوج ،

یعنی تاتاری کمام دنیا میں پڑے پھرتے ھیں ، نه کسی کے کان

بڑے ھیں اور نه کسی کا گوشت کھاتے ھیں ، خاصے بھلے چنگے

آدمی ھیں ۔

جس طرح که خدا تعاللی بجا فرماتا هے که اخیر کو تمام چیزیں فنا هو جائیں گی اسی طرح اس دیوار کی نسبت بھی فرمایا "کنلا ا ذا دکت الارض دکا دکا و جیسے که زمین کی نسبت فرمایا "کنلا ا ذا دکت الارض دکا دکا و جاء ربک و الملک صفاً صفا۔ "

مسٹرجیس کارکرن نے ایک چینی تاریخ کا آردو میں ترجمه کیا ہے۔ اس تاریخ میں اس بادشاہ اور اس دیوار کی نسبت جو کچھ لکھا ہے ، اس مقام پر نقل کرتے ھیں ۔

## تاریخ چن جیمس کارکرن

ای چن کے بعد چی وانگ ٹی فغفور ہوا اور اکثر ختائی مؤرخوں کی روایت ہے کہ وہ ای چن کے نطفے سے ند تھا ،کیونکہ اس کی ماں جب ایک مرد سوداگر سے حاملہ ہو چکی تھی تب اس نے فغفور کے ہاتھ اس عورت کو بیچا تھا اور اس شخص نے یه حرکت اس آمید سے کی ، تاکه تمنا دل کی پوری هووے اور اپنی اولاد کو تخت پر دیکھے۔ اگرچہ یہ امر بعید القیاس نہیں ہے، لیکن شبه اس نقل کی راسی پر اسی جہت سے ہوتا ہے کہ علماء ختا بسبب ایک سانحے کے جو ذیل میں مذکور ہے ، اس کے نام پر ہزارہا لعنتیں کرتے میں اور یہ فقرہ اس کے حرام زادہ ہونے کا توهین کے قصد سے اُنھوں نے تیار کیا ہے۔ غرض به تحقیق ہے کہ سوداگر نے نغفور ای چن سے یہ دوستی بڑھائی اور اپنی لیاقت اس طرح اس کے نزدیک ظاہر کی کہ ای چن نے خدمت وزیر اعظم کی اسے دی ۔ خیر جب فغفور نے انتقال کیا وہی لڑکا تیرہ برس کی عمر میں گدی پر جلوہ بخش ہوا اور ایسے بہادر اور مدبر نغفور گنتی کے دو تین ھی ھوئے ھیں اور ایسا کام آس نے کیا کہ نام اس کا قیامت تک رہ جائے گا۔

اعیان دولت سے ایک شخص بنام لی زی غیر ملکی تھا ، یعنی وطن آس کا ریاست فغفور چین سے باہر دوسرے ایک سلطان کی حد میں واقع تھا ۔ جب فرمان اس مضمون کا نکلا که جتنے غیر ملکی اس سرکار کی ریاست میں آئے ہیں سب اپنے اپنے وطن کو چلے جاویں ، تب اس لی زی نے ایسی ایک عرضی حضور میں گزرانی اور ریاست میں اغیار کے رہنے سے جو فائلے متصور تھے سب اس خوبی اور فصاحت کے ساتھ آس نے بیان کیے کہ فغفور نے اپنے حکم کو دوسرے ہی روز منسوخ کیا اور لی زی کو

وزیر اعظم بنایا اور اسی کی صلاح سے بادشاہ نے تمام سلاطین کو سر کیا اور شهنشاه ختا اصل حقیقت مین هوا اس کی صورت اس طور سے ہوئی کہ بہلر کئی برس تک فغفور نے اپنر اخراجات کو حد اعتدال پر رکھا ، لڑائی بھڑائی سے وہ باز رہا اور خزانے کو خوب ھی معمور کیا ۔ جب دولت با مراد حاصل ھوئی فغفور نے زر پاشی شروع کی اور سلاطین میں زر کے وسیار سے بگالر ڈلوا دیا اور جب ایک دوسرے سے لڑکر قریب تباہی کے پہنچا اور اس کا حریف بھی علنی ہذا القیاس ضعیف ہوا ، تب فغفور نے کوئی جانہ کر کے دونوں سے یا ایک سے بگاڑ کیا اور آنا فانا میں اس کا ملک چھین لیا اور اسی تدبیر سے تمام سلاطین کو اس نے بے تخت و تاج کیا اور ساری مملکت ختا کا مالک هوا ، اور شهنشاه آسی وقت سے کہلایا اور حالانکه دولت و ملکیت خواهش سے زیادہ هاتھ آئی تھی اور تبت بزرگ کی حد سے مشرق سمندر تک اور ملک تاتار سے بحر جنوب تک حکمرانی هوئی ، لیکن آرام و عیش طلی مطلق مزاج میں نه سائی ـ باوجودیکه مکانات عالیشان اس نے بہت بنائے اور بے غایت تکلفات سے آراسته کیا اور باغات میں بھی علی هذا القیاس سامان بے پایان عیش و نشاط کا مہیا کر دیا اس پر بھی یه قاعده تها که چند آدمی کو لیر پوشیده جاتا تها اور احوال وھاں کے حکام عدالت اور تحصیل اور محاصل زراعت کے خود دریافت کرتا تھا اور شوق آس کے دل میں ہی تھا کہ مملکت ختا کا از سر نو بند و بست کرے اور قدیم فغفوروں کی رویۃ پر نہ چلے اور اس ارادے سے جب دستورات قدیم سے اندک فرق کرتا تھا علماء کا شور آٹھتا تھا کہ فلانی بات یاؤ اور شن اور یو کے خلاف حکم کے ہے ، اُس کو کرنا امتناع ہے اور یہ روک ٹوک جب فغفور کو ناگوار گزری ، لی زی سے اس نے مشورت کی اور وزیر نے

عمام کتب قدیم کو جمع کرکے آگ لگا دینے کی صلاح دی اور یمی بات وقوع میں آئی۔ اس سبب سے تاریخ ختا کے اکثر مقامات میں خلاء واتم ہوا ہے اور بہت سے احوال کو مؤرخوں نے فقط یاد سے لکھا ہے اور یہ حرکت ختائی علماء اور شعراء کو ایسی بری معلوم ہوئی کہ چی وانگ ٹی اور شیطان میں انھوں نے فرق نہیں کیا اور ولدالزنا ٹھہرانے کے علاوہ ابلیس مجسم کا لقب اس کو دیا ہے ۔ حقیقت میں ان کی هجو بے سبب نہیں تھی ، کیونکہ ایک تو کتب قدیم کے نقصان کرنے اور سب فاضلوں کے گھر سے کتاب جبراً منگوا کے جلا دینے کی حرکت اُس نے کی ہی تھی ، علاوہ اس کے چار سو ساٹھ علماء کو اس قصور پر اس نے جیتا گڑوا دیا کہ اپنے اپنے کتب خانے کو بادشاہ کے پیادوں کے حوالے انھوں نے نہیں کیا تھا۔ سوائے اس کے خوف فغفور کو یہ تھا کہ اگر زندہ رہیں گے. تو حافظے سے آن کتابوں کو پھر لکھیں گے اور ہم کو عاجز کریں گے۔ غرض طیش میں آکر چی وانگ ٹی نے یہ خون ناحق کیا اور بے رحم اور سنگدل اور خونخوار بجا کہلایا ، لیکن ان عیبوں کے ساتھ اتنا تھا کہ ختا میں اگر پانچ فغفور متواتر اسی طرح کے ہوتے تو واللہ اعلم کیا کیا وہ نه کر۔" اور کس کس ملک کو عمل میں نه لاتے ۔ القصه جب کشت و خون اور لڑائی بھڑائی سے فارغ ہوا اور انتظام ملک کا تردد کر چکا ، ہمیشہ جینے اور باق رہنے کی ہوس اس کے دل میں ازبس پیدا ہوئی اور اس خیال باطل کو خوشامدیوں نے ترق دی ـ آخر الامر چند نوجوان مرد اور عورتوں کو اس مشرق سمندر کی طرف روانہ کیا ، اس لیے کہ سن چکا تھا کہ ادھر کے جزیروں میں ایک جزیرہ ایسا تھا کہ وہاں کے چشمے کا پانی جس نے پیا مرگ اس کے نزدیک نہیں آئی ۔ غرض وہ لوگ گئے اور

بھر آئے اور آن کا بیان یہ تھا کہ مشرق سمندر میں طوفان نے آگے بڑھنر نه دیا ، لیکن ایک مردک کا جہاز چونکه طوفان میں بحر سے الک ہوگیا تھا اس نے چندے بعد آن کر یہ فقرہ سنایا کہ منزل مقصود تک منچا تها ، لیکن چشمه اس ایام میں جاری نه تها۔ غرض اس کے هاتھ ایک کتاب آئی تھی جس میں یه بات اس نے لکھی پائی کہ چین کا گھرانا اس خاندان کے ھاتھ سے تباہ ھوو ہے گا جس کا نام ہو کے لفظ سے شروع ہے ۔ اس واہیات بات کے اعتبار پر فغفور نے فورا جنگ کا سامان تیار کیا اور چونکہ ایک قوم تاتار کا نام ہوانگ تو تھا اور پہلے حروف ہو تھے ، دفعة ان کے ملک یر چڑھ گیا اور چونکہ اچانک جا ہنچا اور سب کو بے فکر پایا، اس سبب سے آن کو پانمال کیا والا اگر پیشتر سے خبر آن کو ملتى تو شايد شكست نه هوتى ، بلكه غالب هي كه وه تاتار خونخوار سب فغفور کو نہایت تنگ کرتے ، کیونکہ وے بڑے جنگی اور صحرا کے رہنے والے تھے اور لوٹ تاراج سے آن کی اوقات اور شکار پر آن کی گزران تھی اور ھر وقت گھوڑوں پر سوار ھاتھ میں تیر کان تلوار لیے خونخوار بنے رہتے تھے ، اگرچہ وہ بھی قوم ختا سے تھے ، چنانچه بعض مؤرخ کمہتے هیں که شمزاده چنکوئی خاندان هیا کے تباہ ہونے سے صحرامے تاتار میں جا چھپا تھا اور بعض کا بیان ہے کہ اسی ھیا ، یعنی یو کے گھرانے کا وہ شہزادہ باپ سے روٹھ کر صعرا میں چند آدمیوں کو لیے چلا گیا تھا ، وہی جد ان لوگوں کا تھا ، لیکن صحراکی آب و ہواکی خاصیت اور قنات کے نیچے بود و باش کرنے اور کچر گوشت کھانے اور رات دن کمر بندھ رھنے کی عادتوں نے ان کو ایسا مضبوط بنایا تھا کہ شہری ختائیوں سے اور اُن سے کچھ نسبت باتی نه رهی اور اُن کی گروه ایک دوسری قوم هو گئی اور یمی لوگ تھے که کسری اور سکندر

بھی آن کی بہادری اور مضبوطی اور سپہ گری کے قائل ہوئے اور ان سے باج نه لے سکے اور اسی قوم کے پہلوانوں سے رسم اور اسفندیار کا مقابله هوا اور افراسیاب بھی تاتار ھی تھا ۔ یہ لوگ تیر اندازی اور تلوار کے دھنی تھے اور ان کے گھوڑے بجلی تھے اور آن سے جب کسی سے بگڑتی تھی دشمنوں کو لاکھوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالتے تھے اور غنیم پر دفعة ایسے جا پڑتے تھے کہ آن لوگوں کو حربہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی ، گویا اجل سامنر موجود هو جاتی تهی ، اور ان کی رکاوٹ نه دریا نه جنگل نه کوهستان کسی سے ممکن تھی ۔ حاصل کلام تاتاری رسالوں میں ھر شخص ایک شہسوار خونخوار تھا اور ان لوگوں نے سینکڑوں تختوں کو آلٹ دیا اور جو سامنے پڑا ، خواہ دشمنی کی راہ سے خواہ لوف تاراج سے وہ بچ کے نہیں گیا ۔ الغرض چونکہ ان کا حال اسی جلد کے تیسرے دفتر میں طوالت کے ساتھ ھے جاب پر اتنا ھی بیان کا موقع تھا کہ نتیجہ نحفلت کا معلوم ہووے کہ غافل رہنے سے ایسے تاتار خونخوار بھی مارے زڑے ۔ القصہ چی وانگ ٹی باوجود اس شکست دبنے کے خوب جانتا تھا کہ یہ قوم موقع پا کر انتقام ضرور لے گی اور تاوقتیکہ بدلہ اور عوض معقول نہ ہووے اس شکست کی یاد ہمیشہ دل کو صدمہ پہنچائے گی ، اس سبب سے اس نے دیوار ختاکی بناکی جس کا تمام احوال عاصی نے جلد اول کے دوسرے دفتر کے چودھویں باب کے چار سے صفحے میں بیان کیا - 2

سینتیس برس اس نے سلطنت کی اور اس کے ایام انتقال کو مؤرخوں نے ۲۱۰ قبل مسیح قرار دیا ہے ۔

ذكر بنائح ديوار

یه دیوار قریب آٹھ کوس کے لمبی ہے اور سرحد ختا اور

تاتار پر واقع ہے اور وجه اس کی تیاری کی یه هوئی که جب قوم تاتار نے اس طرف سے بار بار یورش کر کے ختائیوں کو سخت عاجز کیا اور کوئی تدبیر ان کو ضبط کرنے کی نہیں سوجھی تب اس دیوار کی بنا کی گئی اور فغفور چی وانگ ٹی نے دو سو چالیس برس قبل حضرت عیسنی کے اسے شروع کیا اور عرصهٔ قلیل ، یعنی صرف پایخ برس میں یہ تمام هوئی اور حال اس کا یہ ہے کہ نہ پہاڑ نه دریا کوئی مانع اس کی ساخت کا هوا اور آٹھ سو کوس تک جو موانع سامنے آئے سب کو دفع کرتی ہوئی یہ دیوار اپنی منزل مقصود تک بہنچی ہے اور کئی مقام پر آدھ آدھ کوس کے آونچے بہاڑوں کی چوٹی پر سے یہ دیوار کھینچی ہوئی ہے اور بعض جکہ بڑے بڑے دریا پر پلوں کے اوپر سے به گئی ہے اور زیادہ تکلف یہ ہے کہ سمندر کے بیچ سے شروع اس طرح پر ہوئی ہے کہ صدھا جہاز پتھروں سے لدے ہوئے ڈبا دیے گئے اور اس پر اس کی بنیاد قائم ہوئی ہے اور آٹھ سو کوس تک تین گز اونچی اور اس قدر چوڑی ہے کہ چھ سوار پہلو به پہلو فراغت سے اس پر گھوڑے دوڑا سکتر ھیں اور سو سو قدم پر دو منزلہ اور سه منزله برج بنے هوئے هيں ، اور جب تک كه تاتاريوں نے اپنی دولت کی بنا ختا س نہیں ڈالی تھی تب تک ھزاروں توپیں ان پر چڑھی رہتی تھیں اور دس لاکھ فوجوں کی تقسیم عمام برجوں میں تھی۔ غرض جب سے قضامے فلکی سے وہی لوگ جن کی یورش کے سبب سے یہ دیوار بنی تھی ختا کے مالک ہوئے تب سے وہاں کی فوج موقوف ہوئی اور برج اور دیوار بے مرمت رہنے لگے ،مگر کئی باتیں عجیب و غریب اس دیوار کی ساخت میں هوئیں که ختائیوں کی حکمت اور قدرت اور مستقل مزاجی کی دلیلیں هیں، چنانچه اول یه که معاری کے سر انجام اور بڑے بڑے تفتر ہتھروں

حے ان لوگوں نے آدھ آدھ کوس کے بلند پہاڑوں پر پہنچائے جہاں چڑھنے کا کوئی سہارا نہیں معلوم ھوتا ، اور کڑارے کی بلندی ایسی ہے کہ آدسی کی چڑھائی ناممکن نظر آتی ہے ، اور دوسری بات تعجب انگیز ہے کہ سمندر میں جہاں تھاہ گم اور جوش و خروش بحر ذخارکا زیادہ ہے وہاں کس طرح سے نیو ڈالی گئی کہ دو ہزار برس سے هلی نہیں ، باوجودیکه ختا کے سمندر میں ایسا طوفان دس بیس دفعه هر سال میں آتا ہے کہ صدھا جہاز اور تخمینةً بارہ چودہ هزار آدمی سالانه ان هی طوفانوں سی هلاک هوتے هیں اور زور و شور هوا کا ایسا هوتا ہے که ایک انگریز نا خدا بہت تجربه کار اور عقلمند کا بیان اس طور پر ہے کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ایک هی جہاز کی گئی پر دس هزار قرنا اور دس هزار نقارے دفعةً مِجائے جانے تو آسی جہازکی پتوار پر سوا طوفان کے غل اور شور کے ان قرناؤں کی آواز کوئی شخص نہیں سن سکتا ۔ الغرض جس سمندر میں هر سال دس بیس مرتبه یه قیامت برپا هو اس مس اس دیوار کا قیام عجائبات سے ہے۔ تیسری بات یه که باوصفیکه آدھی خلقت سے زیادہ اس کی تیاری میں مطابق فرمان کے ھر وقت حاضر رھتی تھی ، لیکن پانچ برس کے قلیل عرصر میں اس دیوار کا تمام ہونا تعجبات سے ہے ،کیونکہ ایک انگریز سیاح نے حساب کیا تو دیکھا کہ اس دیوار کے فقط برجوں کی ساخت میں اس قدر اسباب معاری کا سرف ہوا ہے کہ انگاستان کی ہر طرح کی عارتوں میں جو خرچ ہوا ہے شاید اس کے مقابلے میں بہت کم نکنے گا اور منصفی شرط ہے کہ تمام دیوار میں کس قدر اسباب صرف ہوا ہوگا اور چوتھی بات حیرت افزا یہ ہے کہ جس ناکے پر یہ کھینچی ہے وہاں سے منزلوں تک نہ بستی نہ انسان کی نشانی تھی اور آٹھ سو کوس تک فقط صحرا اور کوھستان اور جنگل

تھا اور وھاں پر اس کارخانے کے لیے لازم ھوا ھو گا کہ سینکڑوں کوس سے مزدوروں اور کاریگروں کے لیے رسد اور دیوار کے واسطے سر انجام آوے اور اس وجہ سے مشکلیں دہ گئی ھوئی ھوں گی ، لیکن ختائیوں کی حکمت اور استقلال اور ثابت قدمی سب موانع پر غالب ھوئی اور ایک نشانی ایسی رہ گئی ہے کہ روئے زمین پر کوئی یادگار انسان کی اولوالعزمی کی اس کے مقابلے میں نہیں ہے ، بجز اس نہر بزرگ کے جو ختا میں تین سو بیس کوس تک بنائی گئی ہے اور جس کے لیے قبلا خاں چنگیز کے پوتے کی عص اور ختائیوں کے علم اور ثابت قدمی پر لاکھ لاکھ درود بھیجنا مقتضائے انصاف ہے۔ علم اور ثابت قدمی پر لاکھ لاکھ درود بھیجنا مقتضائے انصاف ہے۔

یہ بات کچھ کم تعجب کی نہیں ہے کہ سکندر کی نسبت بھی کہا گیا ہے کہ جو اُس کا بیٹا نہ تھا ، اُسی طرح چی وانگ ٹی کی نسبت بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مشہور باپ کا بیٹا نہ تھا ۔

سکندر کی نسبت بھی کہا گیا ہے کہ آس نے آب حیات کی تلاش کی تھی اور چی وانگ ٹی کی نسبت بھی آب حیات کا ڈھونڈنا مذکور ھوا ہے اور اسی لیے شبہ ھوتا ہے کہ چی وانگ ٹی کے حالات میں ملا دیا ہے ۔

چین ایسا ملک تھا کہ اگلے زمانے میں بہت کم اس کی تاریخ معلوم تھی اور ظاہرا یہی سبب ھوا ہے کہ مؤرخوں اور مفسروں کو سد کا مقام بتانے اور اس کے بننے کے حالات بیان کرنے میں دھوکا پڑا ہے۔ فقط

## عرب کے بتوں کے نام اور ان کے حالات

(تهذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۱۲ (دور سوم) بابت یکم رمضان ۱۳۱۳ء)

کتابوں میں تلاش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بیالیس بت تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ اس سے زائد ہوں ، مگر کتابور، میں اسی قدر نام ملے ہیں۔ منجملہ ان کے آٹھ بت وہ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔

ود ، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، لات ، منات ، عزی ـ

علاوہ ان کے چونتیس اور بت ہیں جو لغت کی کتابوں اور دیگر کتابوں سے پائے جاتے ہیں ۔

ذوالکلب ، هبل ، اساف (مجاور الرج) نائله (مطعم الطیر)
سعد ، کثری ، تیم ، ذو الشری ، باجر ، جهار ، اوال ، محرق ،
سعیر ، عمیانس ، فلس ، رضا ، ذوالکفین ، بجه ، جریش ، جلد ،
شارق ، عائم ، اقیصر ، کسعه ، مدان ، عوف ، مناف ، یالیل ،
جبهه ، ابراطالاه ، خلصه ، شمس ، ریام ، فراض \_

قرآن مجید میں جو پانخ نام هیں ، یعنی ود ، سواع ، یغوث ، یعوق ، نسر ، ان کی نسبت مختلف اقوال کتابوں میں لکھے هیں ۔ یعضے کہتے هیں که قابیل ابن آدم کی اولاد کے یه نام هیں

جن کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے گئے تھے ۔ بعض کہتے ھیں که قوم نوح میں سے چند نیک آدمی تھے جن کے یه بت بنائے گئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ ادریس کے پانخ بیٹے تھے جن کے یہ بت میں ۔ ان اقوال پر دو وجہ سے اعتبار نہیں ہو سکتا ۔ اول اس لیر که اس بات کی کوئی قابل طانیت سند موجود نہیں ہے که قابیل یا ادریس کی اولاد کے یه نام تھر اور نه اس کا ثبوت ہے کہ قوم نوح میں سے آن ناموں کے چند آدمی مشہور تھے۔ دوسرے یہ کہ آن بتوں کی صورتیں جو کتابوں میں بیان کی ہیں ، بعض تو ان میں سے مرد اور عورت کی صورت ھیں اور بعض جانوروں کی صورت ھیں ۔ اگر انسانوں کے بت بنائے گئر ھوتے تو سب انسانوں کی صورت کے هوتے ۔ اگرچه بخاری میں یه روایت ہے کہ یہ قوم نوح میں چند نیک آدمیوں کے نام ہیں " جن کے بت بنائے گئر ھیں ، مگر اس حدیث کے سلسلہ رواۃ میں ابن جریج ، عطا اور ابن عباس راوی هیں \_ علامه ابن حجر عسقلانی لکھتر ھس کہ عطا کی ملاقات ابن عباس سے کبھی نہیں ھوئی اور ابن جریج نے بھی عطا سے یه حدیث نہیں سنی اور یه بھی لکھا ہے کہ ابن جریج جو حدیث عطا سے روایت کرتا ہے وہ ضعیف هوتی ہے ' ـ

ایک عام خیال یہ ہے اور ھارے نزدیک صحیح بھی ہے کہ بت پرست یہ سمجھتے تھے کہ خدائے تعاللی نے کواکب کو مدبر بنایا ہے اور آن میں روحانیت بھی مانتے تھے اور اسی لیے آن کی پرستش کرتے تھے کہ خدا سے ان کے سفارشی ھوں اور ارواح طیبہ اور ارواح خیف کو مؤثر امور کائنات سمجھتے تھے اور اسی لیے آن کی پرستش کرتے تھے ، تاکہ وہ مہربان ھوں اور آن کی مضرت

ر\_ دیکھو قتح الباری جلد هشتم صفحه ۵۱۱ -

سے محفوظ رهیں اور اپنے خیالات کے موافق آن کی مورتیں بناتے تھے اور نیک اور خدا رسیدہ آدمیوں کی بھی مورتیں بنا کر آن کی پرستش کرتے تھے اور آن کی ارواح سے اپنی حاجات مانگتے تھے جیسے که اس زمانے میں اولیاء اللہ کے مزارات متبرکہ سے حاجات مانگی اور منتیں مانی جاتی هیں ۔ پس اس خیال سے مختلف صورتوں کے بت ، بت پرستوں نے بنائے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے ۔

عراق عرب جو قدیم ملک کلدانیوں کا تھا وھاں بت پرستی کثرت سے رائج تھی۔ پس ھم کو اس بات کی تحقیق کرنی منظور ہے کہ عرب میں جو بت تھے ان میں سے کون سے بت خاص عرب کے تھے اور کون سے بت ایسے تھے جو کلدانی قوموں میں سے عرب میں آگئے تھے ۔ ان امور کی تحقیق قابل اطمینان نہایت مشکل ہے ، کیونکہ ھارے ھاں کی عربی کتابوں میں ان تمام امور کا قابل اطمینان ملنا محالات سے ہے ، مگر جہاں تک ھم سے مکن ھوگا ھم اس کی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے ھم " نسر " جو عرب کا مشہور بت تھا اُس کی نسبت لکھتے ھیں۔

یه بات پہلے سبجھ لینی چاھیے که برجوں کے یا کواکب کے مجموعوں کی جو صورتیں علمائے ھیئت نے قرار دی ھیں در حقیقت آسانوں میں وہ صورتیں بنی ھوئی نہیں ھیں، بلکه ایک مجموعه ستاروں کا اس طرح پر واقع ھوا ہے که اگر اس مجموعے کے اطراف کے ستاروں پر خط فرض کیا جاوے تو ایک صورت پیدا ھوتی ہے اور جو صورت که اس طرح پر پیدا ھوتی ہے ستاروں کے اس مجموعه کا اسی صورت پر نام رکھ دیتے ھیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ایک جگه ستاروں کا مجموعه ہے اور ان میں سے ھم کسی ایک ستارے کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا جاھیں تو اس کا نشان دینا نہایت ھی مشکل مستارے کا نشان دینا بھی مشکل میں سے دینا نشان دینا نہایت ھی مشکل میں سے دینا نشان دینا نہایت ہے دینا نشان دینا نہایت ھی مشکل میں سے دینا نہایت ھی مشکل میں سے دینا نہانے دینا نہایت ھی مشکل میں سے دینا نہانے دینا

بلکه غیر ممکن هو جاتا ہے ، لیکن جب هم نے ایک صورت فرض کر لی مثلاً انسان کی یا جانور کی ، تو جو ستارہ اُس مقام پر آیا ہے جہاں که هم نے اُس صورت کا سر فرض کیا ہے اور اُس ستارے کا هم نشان دینا چاهتے هیں تو هم بخوبی بتا سکتے هیں که وہ ستارہ اُس صورت کے سر پر ہے ۔ اِسی طرح جو ستارہ پاؤں پر ہے اس کو بخوبی بتا سکتے هیں که وہ ستارہ اس صورت کے پاؤں کے مقام پر واقع ہے ۔ پس یه صورتین واسطے آسانی کے پاؤں کے مقام پر واقع ہے ۔ پس یه صورتین واسطے آسانی نشان دینے ستاروں کے فرض کر لی گئی هیں ، نه یه که در حقیقت آسان پر یه صورتیں هیں ۔

نسر

آسان کے شالی حصے میں ایک مجموعہ ستاروں کا واقع ہے ۔
جس پر بطور مذکورہ بالا خطوط فرض کرنے سے ایک اڑتے ہوئے .
جانور کی صورت بن جاتی ہے جس کا نام نسر طائر قرار دیا گیا ہے اور چند ستارے اور ہیں جن پر خط فرض کرنے سے ایک جانور کی شکل بن جاتی ہے جو اوپر سے کندھے تول کر نیچے اترتا ہو اور مثلث کی مانند دکھائی دے ، اس کا نام نسر واقع رکھا ہے ۔

نسر کہتے ھیں کرگس یا عقاب کو جس کو ھندی میں گد اور انگریزی میں ایگل (Eagle) کہتے ھیں ۔ نسر ارض حمیر میں قبیله ذوالکلاع کا بت تھا اور بنو جشم ظہور اسلام تک اس کی پرستش کرتے رہے ۔ عربی کی کسی کتاب میں بجز اس کے که پرستش کرتے رہے ۔ عربی کی کسی کتاب میں بجز اس کے که یہ بت گد کی صورت کا تھا اور کچھ زیادہ تفصیل نہیں ھے ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے که طوفان نوح میں یہ پانچوں بت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ طوفان نوح میں یہ پانچوں بت جب کا ذکر سورہ نوح میں ہے زمین کی تہہ میں دب گئے تھے ، عربوں نے سالہا سال کے بعد ان کو زمین سے نکال کر اپنا معبود

۱- دیکھو فتح الباری جلد هشتم صفحه ۲۰۱۳ -

ٹھہرایا تھا ، مگر مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید سے یا توریت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ است نوح نے قبل زمانۂ طوفان مجسم بت بنا کر اِن کی پرستش کی ہو ۔ اُست نوح بے شک مشرک تھی اور وہ لوگ غیر خدا کی پرستش کرتے تھے ، مگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انھوں نے روحانیت یا کواکب یا اور کسی کی صورتوں کے بت بنا کر اُن کی پرستش کی ہو ۔ جناب مولوی عنایت رسول صاحب نے اپنے خط میں جو یکم رجب ۱۳۱۳ھ کے تہذیب الاخلاق میں چھپا ہے ارقام فرمایا ہے کہ روحانیت ، خواہ ملائکہ ہوں یا ارواح کواکب یا اور کوئی ارواح ، اُن کی پرستش بھی بت پرستی میں داخل ہے ۔ یہ بات بالکل درست ہے اور قوم نوح میں بلا شبہ غیر خدا کی پرستش جاری تھی ، مگر ہم کو اس بات کی تلاش غیم مورتوں کی پرستش خاری تھی ، مگر ہم کو اس بات کی تلاش عبسم مورتوں کی پرستش کرتے تھے ۔ اس بات کا ٹھیک پتا اور ان عبسم مورتوں کی پرستش کرتے تھے ۔ اس بات کا ٹھیک پتا اور ان عبسم مورتوں کی پرستش کرتے تھے ۔ اس بات کا ٹھیک پتا اور

حال میں کالڈیا اور نینوا کے میدان اور ٹیلے کھود ہے گئے ھیں اور آن میں سے بہت سے قدیم بت نکلے ھیں اور ایک بت نسر کا بھی نکلا ھے۔ اگر ھم توریت کے مندرجہ حساب کو صحیح سمجھیں تو حضرت نوح سنہ ۱۵۰۹ دنیوی میں پیدا ھوئے تھے اور ۱۲۵۵ دنیوی میں طوفان ھوا تھا اور بابل کی تعمیر سنہ ۱۲۵۰ دنیوی میں ھوئی ، یعنی ۱۱۳ برس بعد طوفان کے اور نینوا کی تعمیر سنہ ۱۲۸۹ دنیوی میں ھوئی ، یعنی ۱۳۰۰ برس بعد طوفان کے ۔ پس جو بت کہ وھاں بنائے گئے تھے وہ غالباً آسی زمانے میں یا اس کے بعد بنائے گئے ھوں گے جب وہ شہر تعمیر خوث تھے اور اس لیے جو بت کہ وھاں سے نکلے ھیں آن کی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طوفان سے پہلے کے ھیں ۔

یہ بت جو کالڈیا میں سے نکلا ہے اُس کی کیفیت ہم اس آرٹیکل میں چھاپتے ہیں، اُس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، اُس کا بدن ، ہاتھ ، پاؤں ، قد و قامت سب انسان کا سا ہے، صرف چہرہ گد کا ہے اور دو پیر ہیں۔ اُس کے ایک ہاتھ میں مقدس درخت کی تصویر ہے ، یعنی اُس درخت کی جو بہشت میں تھا اور جس کا پھل کھانے سے آدم کو منع کیا گیا تھا اور اس درخت کے دونوں طرف دو فرشتے ہیں جو اس کی نگہبانی یا پوجا کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں ایک پھل ہے غالباً اُسی درخت کا۔ نہیات قدیم زملنے کے بت آکٹر اسی طرح کے ہوئے تھے ۔ اُن می کچھ اعضاء انسان کے اور کچھ حیوان کے بنائے جاتے تھے ۔ اُن می اب یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ عرب میں جو نسر کا بت تھا اُس کی بھی شکل تھی یا اور کسی طرح کی ۔ چونکہ عرب میں کالڈیا سے بت ایس شکل تھی یا اور کسی طرح کی ۔ چونکہ عرب میں کالڈیا سے بت اسی شکل کا تھا ۔

کالڈیا میں یہ بت معلوم نہیں کس نام سے موسوم تھا ، مگر کتاب دوم سلاطین اور کتاب اشعیا میں نسروک اس کا نام آیا ہے ۔ اس کا ایک مندر تھا اور سنحیریب بادشاہ اشورکو اس بت کی پوچا کرتے وقت اس کے بیٹے نے مار ڈالا تھا ، چنانچہ کتاب دوم سلاطین میں یہ عبارت مندرج ہے:

"پس سنجیریب ملک اشور رحلت محوده و روانه شده برگشت و در نیونه ساکن شد و واقع شد - هنگامیکه در خانهٔ خدائ خود نسروک سجده میکرد پسرانش اور ملک و شراصر او را بشمشیر زدند و بولایت اراراط فرار کردند و پسرش ایسرحدون مجایش ملک شد."

(کتاب دوم سلاطین باب ۱۹ ورس ۳۸ و ۲۷ و کتاب اشعیا باب ۲۷ ورس ۲۷ و ۳۸) -

یه بهی ایک بت عرب میں تھا جس کی قبیله بنو کلاب کرتا تھا اور یه بت دو مة الجندل میں تھا ۔ عربی لغتو واقدی کی روایت کی بنا پر صرف اس قدر لکھا ہے کہ یہ بت صورت پر تھا اور کچھ تشریج نہیں لکھی ۔

قرآن مجید میں ود منصرف آیا ہے اور اس سے معلوم ہ کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ، کیونکہ اگر یہ عجمی لف تو عجمہ اور علمیت پائے جانے کے سبب سے غیر منصرف ہ ود کے معنی دوستی کے ہیں ، مگر یہ معلوم نہیں ہو سا

ود کے معنی دوسی کے هیں ، محریه معلوم بہیں هو سے
کس خیال پر اس بت کا نام ود رکھا گیا ، اور یه بت ان
بتوں میں سے هے جن کا ذکر سورة نوح میں آیا هے اور
نسبت بیان هوا هے که وه طوفان نوح میں زمین کی ته مر
کئے نہے ، عربوں نے کہود کر نکالا اور اپنا معبود ٹھہرایا

هم بیان کر چکے هیں که کوئی کافی ثبوت اس بات کا که طوفان سے پہلے مجسم مدرتیں بتوں کی بنا کر پوجی گئی مگر کالڈیا میں جب بعد طوفان کے وہ آباد هوا ، بت پرستی رواج هو گیا تھا ، کچھ عجب نہیں که عرب میں وهاں سے بت لایا گیا هو اور اس کی پرستش هونے لگی هو ۔ کالڈی زبا (اد) سورج کو کہتے تھے ، لیکن اس بات کا کوئی قرینه : که ود وهی لفظ ہے جو کالڈیا میں (اد) کہلاتا تھا ، مگر کالڈ (اد) یعنی سورج کا جو مندر تھا اور زمین کھودنے سے و اس کا ذکر هم پچھلے تہذیب الاخلاق میں لکھ چکا اور جو تصویر اس مقام سے نکلی ہے وہ وهاں کے عجائب خو کھی هوئی ہے ۔ جس تحتی پر یه تصویر ملی ہے اس پر آرکھی هوئی ہے ۔ جس تحتی پر یه تصویر ملی ہے اس پر آ

کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی صورت مرد کی ہے تخت پر بیٹھا ہے جو سورج کا خدا ہے ۔ اس بح آگے آگے آسانی روحیں سورج کو ڈوریوں میں باندھ کر لٹکا رھی ھیں اور لوگ اس کی پرستش کر رہے ھیں۔ اس شخص کے سر پر تین دائرے بنے ھوئے ھیں جو چاند، سورج اور اشتر (زھرہ) کے نشان ھیں۔

آسان پر ستاروں کے متعدد مجموعے ھیں جن کے اطراف پر خط کھینچنے سے مرد کی شکل پیدا ھوتی ہے۔ ان مجموعوں کے نام یہ ھیں: قیقاؤس ، عوا جاتی ، برساؤش ، مسک الاعنه ، حوا ، جبار وغیرہ۔ یہ تحقیق نہیں ھو سکتا کہ "ود " جس کی صورت واقدی کی روایت کی بناء پر مرد کی بیان ھوئی ہے ان مجموعوں میں سے کس مجموعے کی طرف منسوب ہے، لیکن اس میں شبه نہیں ہے کہ اِس کی پرستش کسی مجموعۂ کواکب کی پرستش ھوگی ، کیونکہ بت پرست قومیں جو عرب یا کالڈیا میں بستی تھیں ستاروں میں روحانیت کو تسلیم کرتی تھیں اور اُن کو مدبر فی الکائنات خیال کر کے اُنھی کی مجسم مورتیں بنا کر پوجتی تھیں۔ پس ود کی صورت کسی ایسے ھی مجموعۂ کواکب پربنائی تھیں۔ پس ود کی صورت کسی ایسے ھی مجموعۂ کواکب پربنائی گئی ھوگی جس کے اطراف پر خط کھینچنے سے مرد کی شکل پیدا ھو جاتی ہے۔

### سواع

یہ بھی ان پانچ بتوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے۔ واقدی کی روایت میں کوئی تشریج اس بت کی سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ عورت کی شکل پر بنایا گیا تھا۔ بخاری کی حدیث میں جو ابن عباس سے مروی ہے، مذکور ہے کہ یہ بت قبیلہ بنو ہذیل کا تھا۔ علامہ ابن حجر نے ابن اسحاق کے قبیلہ بنو ہذیل کا تھا۔ علامہ ابن حجر نے ابن اسحاق کے

حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ بت مقام رہاط میں تھا جو ملک حجاز میں سمندر کے کنارہے پر واقع ہے اور احمد بن واضح کاتب عباسی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ اس بت کو قبیلہ کنانہ کے لوگ پوجتے تھے ، مگر اس کا مقام بیان نہیں کیا ۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ بت ذوالکلاع العمیری کی اولاد کے پاس تھا ، پھر آن سے بنو حمیر کے سب قبائل کے پاس پہنچا ۔ محیط المحیط میں ہے کہ اس بت کی بنو همدان پرستش کرتے تھے ۔

واقدی کی روایت کو اگر تسلیم کیا جائے تو کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ بت بھی کسی ایسے مجموعۂ کواکب کے خیال سے بنایا گیا هوگا جس کے اطراف پر خط کھینچنے سے عورت کی شکل پیدا هوتی ہے۔ ذات الکرسی ، مراۃ المسلسلہ اور سنبلہ تین ایسے هی محموعے ستاروں کے هیں جن کی شکل علمائے هیئت نے عورت کے مشابہ بنائی ہے۔ ذات الکرسی آسان کے نصف کرۂ شالی میں واقع ہے اور اس میں تیرہ ستارے هیں۔ اس مجموعے کی اطراف پر خطوط کھینچنے سے ایک عورت کی شکل بن جاتی ہے جو کرسی پر بیٹھی هوئی ہے اور مراۃ المسلسلہ بھی ایک مجموعہ ستاروں کا بیٹھی هوئی ہے اور مراۃ المسلسلہ بھی ایک مجموعہ ستاروں کا نصف کرۂ شالی میں ہے جس میں تیٹیس ستارے هیں اور اس کی منطقۃ البروح کا ایک برج ہے ، جس میں چھبیس ستارے داخل هیں منطقۃ البروح کا ایک برج ہے ، جس میں چھبیس ستارے داخل هیں اور اس کی شکل بھی عورت کی ہے جو خوشۂ گندم هاتھ میں لیے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هوئے ہے۔ پس غالباً سواع کی شکل انھی مجموعوں میں سے هیں ایک کی پرستش کے خیال سے بنائی گئی هوگی۔

#### يغوث

بخاری کی روایت سے جو ابن عباس سے مروی ہے معلوم ہوتا ہے که یه بت بنو مراد کا تھا ، پھر بنو غطیف اس کی پرستش

کرنے لگے اور اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بت مقام جرف میں تھا جو شہر سبا کے قریب واقع ہے۔ سبا کے قریب ھونے سے غالباً یه مراد ہے که جرف یمن میں واقع ہے ۔ یاقوت حموی کی کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ عدثین کر زندیک جرف یمن میں ایک مقام ہے اور ایک محدث کا نام بھی بتایا ہے جو اسی مقام کی طرف منسوب ہونے سے جرفی کہلاتا ہے ، مگر بخاری کے حاشیے پر جرف کی جگه "جوف" بھی ایک نسخه میں لکھا ہے اور غالباً یہ صحیح معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ جوف یمن میں ایک وادی ہے اور غالباً یہ بت اسی وادی میں تھا۔ عینی شرح بخاری نے اسی نسخر کو اختیار کیا ہے۔ دو نسخر لفظ جرف پر اور لکھر ھیں۔ ان میں سے ایک نسخه "جون" ہے۔ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جون ایک پہاڑ ہے اور بعض کے نزدیک بمامہ میں ایک قلعہ ہے جس کو طسم و جدیس نے جو عرب کے قدیم قبيل تهے بنايا تها ، ليكن اگر الفاظ "عند سبا" كو جو روايت بخاری میں هیں تسلیم کیا جائے تو اس نسخر پر کچھ بھی اعتبار نہیں رہتا ۔ ایک نسخہ ''حوف'' ہے اور غالباً یہ وہی لفظ جوف ہے جس کو بعض نے حائے حطی سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جوف مراد اور حوف همدان دو مقام یمن میں هیں جن کو بعض نے حائے حطی سے روایت کیا ہے۔

عیط المحیط اور صناجة العرب میں لکھا ہے کہ یہ بت قبیله مذحج کا اور یمن کے کئی قبیلوں کا تھا اور اس کا مقام وهی بیان کیا ہے جو قبیله مذحج کے رهنے کا مقام ہے اور بعض نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ بنو طے نے یغوث کو اپنی بستیوں میں رکھا اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ پھر بنو مراد ان سے بت کا سے بت کا سے بت کا سے بت

چھین لیں ، مگر وہ اِس خوف سے بت کو لے کر بھاگے اُور بنو حرث کے ملک میں آ رہے جہاں اس بت کی عرصه دراز تک پرستش ہوتی رہی -

واقدی کی روایت میں جو فتح الباری میں درج ہے بیان موا ہے کہ یہ بت شیر کی شکل کا تھا۔ منطقة البروج میں ایک ستاروں کا مجموعہ ہے جس کو برج اسد کہتے ہیں اور جس میں ستائیس ستارے داخل ہیں۔ اس مجموعے کے اطراف میں خط ملانے سے شیر کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ پس کچھ عجب نہیں ہے کہ یغوث کی شکل اسی مجموعے کی پرستش کے خیال پر بنائی گئی ہو۔

#### يعوق

بخاری کی روایت میں مذکور ہے کہ یعوق بنو همدان کا بت تھا اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ بنو مراد بھی اس کی پرستش کرتے تھے ، مگر اس بت کا کوئی مقام بیان نہیں کیا ہے ۔ غالباً جن شہروں میں بنو همدان اور بنو مراد بستے تھے آنھی میں یہ بت ہوگا اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ بت پہلے بنو کہان کا تھا ، پھر بنو همدان کے پاس وراثت میں بہنچا ۔

واقدی کی روایت میں اس بت کی شکل گھوڑے کی بیان ھوئی ہے۔ آسان کے نصف کرۂ شالی میں ستاروں کا ایک مجموعه ہے جس کو فرس اعظم کہتے ھیں اور اس میں بیس ستارے داخل ھیں جن کی اطراف پر خط کھینچنے سے ناقص گھوڑے کی شکل پیدا ھوتی ہے جس کے پچھلے دونوں پاؤں اور کفل اور دم نہیں ہے ۔ غالبا انھی ستاروں کی پرستش کے خیال سے یعوق کو گھوڑے کی شکل پر بنایا ھوگا۔

تاریخ مسعودی میں لکھا ہے کہ بت پرستی سے پہلے

۱- دیکهو تاریخ مسعودی مطبوعه پیرس جلد به صفحه ۳ به و به به ـ

ستارہ پرستی شروع ہوئی تھی اور چونکه ستارے کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہو جاتے ہیں ، اس لیے مختلف ستاروں کی مختلف شکلیں بنا کر آن کی پرستش کرنے لگے اور اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا ۔ اس کے بعد رفته رفته ستارہ پرستی موقوف ہو کر اس کی جگه بت پرستی قائم ہو گئی ۔ پس کچھ عجب نہیں ہے که ان مذکورہ بالا پانچ ستاروں کی پرستش اسی طرح شروع ہوئی ہو اور حقیقت میں آن کی شکلیں پرستش اسی طرح شروع ہوئی ہو اور حقیقت میں آن کی شکلیں آسانی کواکب کی صورتوں پر بنائی گئی ہوں جیسا که واقدی کی روایت میں بیان ہوا ہے۔

تفسر لباب التاويل مين لكها هے كه يغوث اور يعوق يا تو اس لیر غیر منصرف آئے ہیں کہ یہ عجمی نام ہیں اور ان میں علمیت اور عجمه دو سبب غیر منصرف هونے کے موجود هیں یا ید دونوں لفظ عربی هیں اور علمیت اور وزن فعل دو سبب غیر منصرف ھونے کے ان میں موجود ھیں۔ ھارے نزدیک ان بتوں کا غیر ملکوں یا غیر قوموں سے منتقل ہو کر عرب میں آنا پایهٔ تحقیق کو نہیں بہنچا ہے اور جہاں تک ثبوت بہم بہنچا ہے وہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بت ایام جاہلیت میں عرب میں موجود تھر اور عرب کے مختلف قبائل ان کی پرستش کرتے تھے اور اسی لیر هم تسلیم کرتے هیں که یغوث اور یعوق کے سوا باق سب نام جو منصرف هیں عربی زبان کے الفاظ هیں اور یغوث اور یعوق اس لیر غیر منصرف آئے هیں که آن میں غیر منصرف ھونے کے دو سبب موجود ھیں ، وزن فعل اور علمیت ؛ نه اس لیر که ان میں عجمه اور علمیت دو سبب منصرف نه هونے کے پائے جاتے میں ، کیونکہ ہارے نزدیک یہ نام بھی عربی زبان کے میں۔ پس در حقیقت یه تمام بت جن کا ذکر اوپر هوا اور جو سورة نوح

میں مذکور ہیں عرب کے بت ہیں اور اس بات کا کوئی ثبہ موجود نہیں ہے کہ وہ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان سے پینڈ كالذيا اور اطراف كالذيا ميں پوجے جاتے تھے ، كيونكه عبرى كالذى زبان كا لغت ديكھنے سے اور جو بت كالذيا كے كھنڈر کھود کر نکالے گئے ہیں ان کے نام اور صورت ملانے سے یا ہو جاتا ہے کہ طوفان سے پیشتر کوئی بت آن بتوں کا ہم اور هم شکل کالڈیا میں موجود اور معبود نه تھا۔ پس ت مفسرین نے جو آبت "وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذر ودا ولا سواعا ولايغوث ويعوق ونسرا " • قا لـواکی ضمیرکا مرجع قوم نوح کے لوگوں کو قرار دیا ہے هم اس سے اختلاف کرتے هیں۔ هارے نزدیک اس آیت آ نوح کے قصے سے جو اس سے پہلے اور بعد بیان ہوا ہے کوئی تع نہیں ہے ، بلکہ یہ آیت بطور جملہ معترضہ کے ہے اور قبا لوا ضمیرکا مرجع ، یعنی یه بات کہنے والے که تم اپنے خداؤں َ نه چهورانا نه ود کو نه خواع کو نه یغوث کو اور یعوق نسر کو ، خود اہل عرب ہیں جو آنحضرت کے زمانے میں بتوں کی عبادت کرتے تھے ، اور جب سورۂ نوح میں قوم نوح . کفر و ضلالت کا ذکر ہوا کہ شرک سے ان کو منع کیا گیا 🕆 اور جو وبال آن پر آیا تھا اس کا ذکر بھی ھوا تو کفاڑ عر آپس میں کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے پس یہ آیت سورۂ نوح میں اس لیے بطور جملہ معترضہ کے اسی ط آئی هے جس طرح سورة هود میں آیت "ام یقولون افتر قل انافتریته فعلی اجراسی و انا بری ٔ س تبجر سون'' بطور جمله معترضه کے قوم نوح کے قصے کے درمہ واقع ہوئی ہے اور مفسرین نے بھی مقاتل کی روایت پر اس آ جمله معترضه ٹھہرایا ہے اور لکھا ہے کہ اس آیت کے مضمون کو اس قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کے درمیان یہ واقع ہوئی ہے۔ مفسرین نے یقو لون کی ضمیر کا مرجع قریش کو اور افتراہ کی ایک ضمیر کا مرجع آنحضرت کو اور دوسری ضمیر کا مرجع قرآن شریف کو قرار دیا ہے اور اسی ترکیب کے موافق شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ " یا علا آیا می گویند بر بستہ است قرآن را بگو اگر ہر بستہ ام پس بر منست گناہ من و من بے تعلقم از گناہ کردن شا" یعنی اے علا! کیا قریش کہتے میں کہ علا نے قرآن بنا لیا ہے ، تم کہہ دو کہ اگر میں نے بنا لیا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمھارے گناھوں سے بعلق ھوں۔

امام فخرالدین رازی نے خود اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ یہ بت توم نوح کے تھے اور اُن سے منتقل ہو کر عرب تک پہنچے ، چنانچہ انھوں نے لکھا ہے :

وفيه اشكال لانالدنيا قد خربت في زمان الطوفان فكيف بقيت تلكالاصنام وكيف انتقلت الى العرب ولا يمكن ان يقال ان نوحا عليه السلام وضعها في السفينة وامسكها لانه عليه السلام انما جاء لنقيها وكسرها فكيف يمكن ان يقال الله وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها (تفسر كبر جلا ب صفحه ٢٥٥ و ٢٠٠٠) -

(ترجمه) "اس آیت می ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے که دنیا طوفان کے وقت برباد ہو گئی تھی ، پھر یه بت کس طرح قائم رہے اور منتقل ہو کر عرب تک کیونکر چنچے ۔ یه کہنا تو ممکن نہیں ہے که نوح علیه السلام نے ان بتوں کو اٹھا کر

کشتی میں رکھ لیا ہوگا ، کیونکہ وہ تو بتوں کو مٹانے توڑنے کو آئے تھے ، یہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ انھوں ان بتوں کی حفاظت میں کوشش کی اور اس لیے ان کو کشتی میں رکھ لیا تھا ۔''

امام صاحب نے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا جواب دینا آس زمانے میں ممکن بھی نہ تھا، کیونکہ نہ آس تک کالڈیا کے بت زمین کھود کر نکالے گئے تھے نہ آن کی زبا مذھب ، تاریخ اور علوم سے کوئی آس وقت تک آگاہ تھا۔ پس طرح اس بات کی تحقیق ممکن تھی کہ یہ بت حقیقت میں قوم کے بت تھے جو طوفان سے پہلے کالڈیا میں پوچے جاتے تھے جو منتقل ھو کر اھل عرب کے پاس پہنچے یا یہ بت خود عوالوں کے بت تھے جو غیر ملک اور غیر قوم سے منتقل ھو عرب میں نہیں آئے تھے۔

# عقیدهٔ آمد مهدی آخر الزمان کا و اقعانی اور تاریخی بهلو

(تهذيب الاخلاق جلد هفتم بابت شعبان مهه، ١ه)

آن غلط قصوں میں سے جو مسلمانوں کے ھاں مشہور ھیں ایک قصه امام مهدی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا ہے۔ اس قصے کی بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں بھی مذکور ھیں ، مگر کچھ شبه نہیں که سب جهوئی اور مصنوعی هیں ـ جب که ایک محقق کیا با عتبار واقعات تاریخی کے اور کیا باعتبار آن کے راویوں کے ِ أن پر غور كرتا هے تو أن كا غلط اور نا معتبر اور وضعى هونا آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ ان حدیثوں کے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی ۔ چنانچہ ہم ان حدیثوں کو اولًا مع تاریخی واقعات کے بیان کرتے ہیں اور آن کا وضعی ہونا دکھلاتے ہیں اور پھر محدثین کے طریقے پر اُن کے راویوں کی نسبت محث کریں کے اور راویوں کا نا معتبر ھونا دکھلاویں کے جس سے ثابت ہو جاوے گا کہ سہدی آخرالزمان کی بشارت کوئی اصلی بشارت نه تھی ، بلکه اس زمانے کے لوگوں کی صرف ایک حکمت عملی اور خلافت هاتھ آجانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی اور آن سے کسی ایسے سہدی کی جو مسلانوں نے تصور کر رکھا ہے اور جس کا قیامت کے قریب ھونا خیال کیا ہے بشارت مقصود نهين تهي ـ

جب که خلقائے اربع کی خلافت ختم هوگئی اور حضرت امام حسن نے بھی خلع خلافت کیا اور مستقل خلافت خاندان بنی امیه میں چلی گئی تو بنی هاشم اور بنی فاطمه کے دل سے پھر خلافت حاصل کرنے کا جوش کبھی کم نہیں ہوا ۔ اسی حالت میں واقعۂ کربلا واقع ہوا جس سے بہت لوگوں کا دل بنی آمیه کی طرف سے متنفر اور بنی فاطمه کی طرف مائل ہوا ۔

مگر جیسا که بنی فاطمه خلافت کا اپنے تئیں مستحق سمجھتے نھے بنی عباس بھی کچھ کم خواستگار خلافت کے نہ تھے، کیونکہ وہ بھی بنی هاشم تھے اور تمام بنی هاشم اپنے تئیں آل مجدم ، یعنی آنحضرت صلعم کا کنبه سمجھتے تھے ۔ بنی عباس کو یہ بھی یقین تھا کہ بنی فاطمہ سے خلافت کا کام نہیں چلنے کا مگر ہم چلا لیں گے ۔ چنانچه جب بنی عباس خراسان میں اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھر اس وقت بنی فاطمه کے دل میں بھی اس کا جوش ھوا تھا کہ تم سے یہ کام نہیں ہونے کا۔ ترجمہ تاریخ طبری میں مندرج هے که "آنگاه ، (یعنی برمانه تحریک خراسان برخلانت بنی عباس) طمع افتاد بني هاشم را اندر خلافت و فضل ابن عبد الرحان بن عباس بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب بيتر چند گفت و بعد الله ين الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب رضي الله عنها داد و او را تحریص کرد بر طلب ولایت و ابو الحسن گفت که با عبدالله بن الحسن بن على بن ابى طالب و على بن عبد الله بن العباس همى رفتيم داؤد بن على فرا نزديك عبد الله بن حسن شد و گفت اگر تو فرمودی پسران خویش را محد و ابراهیم تا اندر آمدندے فردا و حرب کردندے نیک بودے که دولت بنی آمیه اندر شورید . نه بینی که خبر هائے خراسان چگونه همی آید و تباه شده است و عبد الله بن الحسن گفت هنوز آن هنگام نیست که ما را باید آمدن عبد الله بن

على گفت يا ابا مجد شا را بر بنى آميد ظفر نباشد ظفر ما را بود و منم كه ايشان را بكشم و كار از ايشان بستانم و ما ذلك على الله بعزيز پس عبد الله بن الحسن خاموش شد و چيز على نگفت " (ورق ٩٨ م م صفحه ٢)

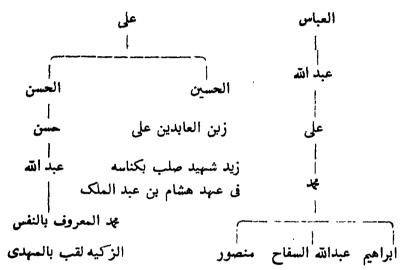

غرض که اخیر زمانهٔ خلفائے بنی آمیه میں جبکه آن کی خلافت میں کسی قدر ضعف بھی ھو گیا تھا اور آن کے ظلم و تعدی سے اھل حجاز ناراض بھی تھے ، بنی عباس اور بنی فاطمه بہت سی تدبیریں اور ترغیبیں خلافت حاصل کرنے کو کر رہے تھے ۔ اس خلفشار میں لوگوں کے چار گروہ ھوگئے ؛ ایک گروہ تو خلفائے بنی آمیه کا طرفدار تھا جو مسند خلافت پر جلوہ آرا تھے ۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عبد اللہ بن زبیر کی خلافت پر ماثل تھا جنھوں نے مکه معظمه میں دعوی خلافت کا کیا تھا ۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو بنی عباس میں سے خلیفه ھونے کی تدبیر میں تھا اور چوتھا وہ تھا جو بنی فاطمه میں سے خلیفه ھونے کی تدبیر میں تھا اور چوتھا وہ تھا جو بنی فاطمه میں سے خلیفه ھونے کی تدبیر میں تھا اور چوتھا وہ تھا

بني آميه والرگروه كو تو بجز اس كےكه وه أن كى خلافت قائم رکھنے میں کوشش کریں اور مخالفوں سے لڑیں اور آن کو قتل و ہرباد کریں اور کوئی کام نه تھا ، مگر تین فریق جو باقی رہے آن کی تدبیریں البته غور کے قابل هیں ـ عبد الله بن زبیر کے طرفداروں کو کچھ زیادہ کارروائی کا موقع نہیں ملا ، مگر بنی عباس و بنی فاطمه کے طرفداروں نے نہایت عاقلانه تدبیریں اختیار کی تھیں - سب سے بڑی تدبیر یہ تھی کہ آن کی طرف سے لوگ دور دور ملکوں میں جاتے تھے اور لوگوں کو بنی آمیہ سے برخلاف اور آن کی خلافت پر ماثل کرتے تھے اور سب سے بڑا ذریعه لوگوں کے بر انگیخته کرنے کا آن وضعی حدیثوں کا پھیلانا اور لوگوں کو سنانا تھا جن سے آن لوگوں کے استحقاق خلافت کو من کے طرفدار آن حدیثوں کو بناتے تھر ، بطور پیشن گوئی کے تقویت ملتی تھی ۔ وہ ان پیشین گوئیوں میں یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ کوئی دوسرا پیغمبر ہونے والا ہے جس کی اطاعت سب کو چاھیر ، اس لیر اُنھوں نے لفظ سہدی کا اختیار کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک شخص جو خدا کی طرف سے هدایت کیا گیا ہے عدل و انصاف کرنے والا پیدا ہوگا جس کی اطاعت سب کو چاہیے اور آن وضعی حدیثوں میں اس مهدی کی ایسی نشانیاں بتاتے تھر جو ان لوگوں پر صادق آتی تھیں جن کا وہ خلیفہ ھونا چاھتر تھر ۔ چنانچہ یہ امر آن واقعات کو حدیثوں سے مطابق کرنے سے بخوبی واضح هو حاتا ہے۔

عبد الله بن زبیر کا زمانه بهت نہیں چلا۔ جبکه ، مجری میں مطابق ، ۲۰۰ کے بزید تخت پر بیٹھا اور واقعۂ کربلا بھی موچکا تو اهل حجاز آس کی بدکاریوں سے نہایت ناراض تھے۔ عبد الله بن زبیر رضنے بزید سے بیعت نہیں کی تھی اور حجاز کے

لوگ آن کی طرف مائل تھے۔ پس عبد اللہ بن زبیر نے مکّے میں اپنے آپ کو خلیفہ کیا اور عراق و حجاز و یمن و بصرے کے لوگوں نے آن کی اطاعت قبول کی۔ یزید نے آن سب ملکوں کو باغی قرار دیا اور مدینه منورہ کے قتل و غارت کے بعد عبد اللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکے پر فوج بھیجی۔ وہ مکے میں محصور ھوئے اور لڑائی ھوئی ، مگر یزید کے می جانے کے سبب سے وہ فوج واپس آئی۔

یزید کے بعد معاویہ ابن یزید خلیفہ ہوا ، مگر اس نے خلافت چھوڑ دی اور ۲۵ ھجری مطابق ۲۸٫۳ عیسوی کے عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا۔ اس نے اپنے وزیر حجاج کو مع فوج کثیر عبد اللہ بن زبیر سے لڑنے کو مکے پر روانہ کیا ۔ عبد اللہ پکڑے گئے اور سے ھجری مطابق ۲۰۰۳ء کے آن کو سولی دے کر مار ڈالا ۔

یه فوج کشی جو دوسری دفعه هوئی نهایت سخت تهی اور

اس غرض سے که لوگ عبدالله بن زبیر کی مدد کریں اُن لوگوں نے جو حضرت عبدالله بن زبیر کے طرفدار تھے اُن کے لیے حدیثیں بنالیں۔ اُنھی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد نے ام سلمه سے روایت کی ہے جس میں قتادہ بھی ایک راوی ہے اور وہ حدیث یه ہے کہ '' ام سلمه نے آن حضرت صلعم کا فرمانا بیان کیاکه ایک خلیفه کے مرنے پر اختلاف واقم

ر- (قتاده) عن ام سلمة عن النبى صلعم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة فياتيه ناس سن اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبا يعونه بين الركن و المقام و يعبث اليه بعث من الشام فيخسف مهم بالبيداء

فاذاراى الناس ذالك اتاه ابدال الشام و عصالب اهل العراق فيبا يعونه ثم ينشاء رجل من قريش الخواله كاب فيبعث اليهم بعشا فيظهرون عليهم ذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيتسم المال ويعمل في الناس لسنة نبيهم صلعم ويلقى الاسلام يجرانه الى الارض فيلبث سبع سنين (تسع سنين) ثم يتوفي ويصلي عليه المسلمون -

(ابو داؤد صفحه ۲۳۳)

بين مكة و المدينة هوگا، پهر ايك شخص مدينے میں سے بھاگ کر مکے میں آوے گا، پھر اس کے پاس مکے کے نوگ آویں گے اور اس کو خلیفہ بنانے کے لیے نکالیں گے اور وہ خلیفہ ہونے کو ناپسند کرے گا،پھر لوگ اُس سے حجر اسود اور مقام ابراهیم کے بیج میں بیعت کر لیں گے ، پھر شآم سے آس پر لشکر چڑھ کر آوے گا ، پھر وہ لشکر مکے و مدینے کے درسیان کے میدان میں دھنس جاوے گا۔ جب لوگ یہ بات دیکھیں گے تو شام کے ابدال ، یعنی بزرگ لوگ اور عراق کے لشکر اس کے پاس چلے آویں گے اور اس سے بیعت کریں گے، پھر ایک شخص

قریش میں سے جس کی قوم بنی کلب رشتے میں ماموں زاد ہوگی، آٹھے گا اور ایک لشکر ان پر بھیجے گا اور وہ ان پر فتح پاویں کے اور یه لشکر قوم کلب کا هو گا۔ افسوس هے اس شخص پر جو کلب کی لوٹ میں موجود نه هو ۔ پهر وه شخص مال کو تقسیم کرے گا اور لوگوں میں آن کے پیغمبر کے طریقے پر عمل کرے گا اور اسلام کو زمین پر پھیلاوے گا، پھر سات برس یا نو برس جیتا رہے گا پھر مر جاوے گا اور مسلمان اس کی نماز پڑھیں گے ۔

یه شروع شروع زمانه اس قسم کی حدیثوں کے بننے کا ہے۔
اور ابھی تک مہدی کا لفظ وضع نہیں کیا گیا ہے ، مگر محدثین نے
مہدی ھی سے اس حدیث کا بھی تعلق سمجھا ہے اور اسی لیے
ابوداؤد نے باب المہدی میں اس حدیث کو لکھا ہے ، مگر غور
کرنے سے صاف ظاهر ہے کہ یه حدیث عبدالله بن زبیر کے لیے
بنائی گئی تھی۔ مدینے سے مکے میں آنا اور بین الرکن و المقام بیعت
کا ھونا اور پہلی دفعہ جو شام کا لشکر بغیر فتح کے واپس چلا گیا
اس کے دھنس جانے سے کنایہ کرنا اور عراق سے لشکر کا آنا جس
نے عبدالله بن زبیر کی اطاعت قبول کی تھی۔ یہ سب ایسے اشار سے
اس پیشین گوئی میں ھی کہ ھیر پھیر کر سب اس بات پر دلالت
کرتے ھیں کہ جو پیشین گوئی اس میں ہے وہ عبدالله بن زبیر ھی
آس کے مصداق ھیں۔

بنی فاطمه نے جو تدبیر خلافت مغصوبه کے دوبارہ حاصل کرنے کی کی تھی وہ مدت تک جاری رھی ، مگر افسوس ہے کہ کامیاب نه ھوئے ۔

سب سے پہلی کوشش وہ تھی جو یزید کے وقت میں ھوئی اور اھل کوفه کی خواھش پر حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو وھاں بھیجا اور پھر خود بھی روانه ھوئے اور صحرائے ماریه میں فرات کے کنارے ۲۱ ھجری مطابق ۲۸۰ء کے مع بہتر رفقا کے شہید ھو گئے۔

مگر بنی فاطمہ کے دل سے یہ دعوی زائل نہیں ہوا۔جبکہ محری مطابق ۲۰۵ کے ہشام بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو زید ابن علی بن حسین علیهم السلام نے جو مدت سے اپنی خلافت کی تدبیر کر رہے تھے اور جا بجا آن کے نقیب پھیلے ہوئے تھے کوئے میں دعوی خلافت کیا ، مگر جب ہشام کی فوج آئی تو صرف

پایخ سو آدمیوں نے ساتھ دیا ، شکست ھوئی اور حضرت شہید ھوئے ، یعنی کناسه میں سولی دے دی گئی ۔

جو لوگ که بنی فاطمه سے گرویده تھے اور زید شہید کی خلافت چاہتے تھے آنھوں نے اس لیے کہ لوگ بنی فاطمہ کی طرف رجوع کریں اور زید شہید کی خلافت کے حامی ہوں ، وضعی حدیثیں بناکر لوگوں میں پھیلانی شروع کیں۔ اب ایسا مضمون ان حدیثوں میں بیان ہونے لگا جس سے پایا

> ٧- (فطر) عن على عن النبي صلعم لو لم يبق سن يملاء هاعدلاكما ملئت جورا ..

(ایه داؤد صفحه ۲۳۲)

جاوے کہ بنی فاطمہ میں سے خلیفه هونے کی پیشین گوئی الدنيا الا يوسا لبعث هوئي هے ـ إس مضمون كي بهت الله رجلا سن اهل بیتی سی حدیثین کتابون میں پائی جاتی هیں ، چنانچه ابو داؤد میں · حضرت علی سے روایت ہے جس میں کا ایک راوی فطر بھی ھے اور وہ یہ ھے که '' حضرت

علی نے آں حضرت صلعم کا فرمانا بیان کیا که اگر دنیا سب جل جاوے اور صرف ایک دن هی باق ره جاوے تو بھی ضرور خدا تعاللی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا حو دنیا کو عدل سے بھر دے گا ، جس طرح که وہ ظلم سے پهري هو کی .. "

اسی طرح مشکوة میں ایک حدیث غالباً حاکم کی مستدرک سے نقل کی ہے۔ ابو سعید نے س عن ابی سعید قال ذکر کہا کہ آن حضرت صلعم نے رسول الله صلعم بلاء ذكركياكه اس امت ير ايك -یصیب هذه الاسة حتى بلا بلے كى ، يهاں تك كه كوئى

شخص اس کے ظلم سے بچنے کو کوئی ٹھکانا نه ياوے کا ، يھر الله تعاللي ایک شخص میری اولاد اور میری اهل بیت سے کھڑا کرے کا اور اس کے سبب سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح که وہ ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی ، اس سے آسان کے رہنے والے اور زمین کے رھنے والے راضی ھوں کے اور آسان اپنی بوندوں مین سے ذرا بھی نہیں چھوڑنے کا جو نه برسائی هو اور زمین نباتات میں سے کچھ ند چھوڑے گی جو نه آگائی هو ، یهاں تک که زندے مردوں کو یاد کریں گے اور اسی حالت میں وہ سات یا

لا عدالرجل سلجاء اليه. من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتی و اهل بیتی فيملاء به الارض قسطا وعدلاكما ملئت ظلما و جورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض لاتدع السماء من قطر ها شيئاً الاصبته صدرارا ولا تدع الارض من نباتها شئيا الا اخرجته حتى يتمنى الاحياء الاسوات يعيش في ذلك سبع سنين اوثمان سنين اوتسم سنین ـ (مستدرک حاکم) (مشكواة صفحه ١٣٣٨)

آٹھ یا نو برس زندہ رہے گا۔ "

کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی زمانے میں اس شخص کے لیر جس کی نسبت مگھم مگھم میں پیشن گوئی هوتی چلی آتی تھی مهدی لقب وضع هوا ، کیونکه مهدی کا لقب انهی حدیثوں کے ساتھ شامل ہے جن میں بنی فاطمه اور اهل بیت میں سے

س- (على بن نفيل) عن ام سلمة قال سمعت رسول الله صلعم يقول المسهدى سن عبرتي سن ولد فاطمة ـ (ابو داؤد ـ صفحه ۲۳۲)

خلیفہ ہونے کی بشارت ہے اور وہ حدیثیں بھی جن میں سہدی کا لقب بیان ہوا ہے متعدد کتابوں میں میں ، چنانچہ ابو داؤد میں ام سلمه سے جس کے راویوں میں علی بن نفیل بھی ایک راوی ہے یه حدیث مذکور مے که "ام سلمه نے کہا که میں نے رسول خدا صلعم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری آل میں سے اور فاطمه کی اولاد میں سے سہدی ہوگا ۔ ''

اور ابو داؤد هی میں ایک دوسری حدیث ابی سعید خدری

سے ہے جس میں عمران القطان بھی ایک راوی ہے اور وہ یہ ھے کہ ابی سعید خدری نے آن حضرت صلعم کا یه فرمانا بیان کیا کہ مہدی مجھ میں سے ھے ، چمکتی هوئی پیشانی اور اونچی ناک والا ، بھر دے گا زمین کو عدل و انصاف سے جیسر که بھر گئی ہوگی جور و ظلم سے اور وہ مالک رہے گا سات برس۔

٨- (عمران القطان) عن ابي سعيد المخدري قال قال رسول الله صلعم المهدى منى اجلى الحيبهة افني الانف بملاءالارض فسطا وعدلاكما سلئت جورا و ظلماء يملک سبع

(ابو داؤد \_ صفحه ۲۳۲) جو حلیه اس حدیث میں بیان هوا هے گویا وہ حلیه زید شہید کا ہے۔

اتفاقات زمانه سے حضرت زید شہید اور آن کے بیٹر حضرت یمیلی اپنے ارادے میں کامیاب نه هوئے اور هشام کے هاتھ سے شہید ہوئے ۔ حضرت بحیلی خراسان وقتل بالخور نے شہید ہوتے وقت وصیت کی که میرے بعد مجد بن عبداللہ

قال الزيدية بامامة ابنيه يحيلي سن بعد زید قمضی الی جان بعد ان اوصی الی

عد بن عبدالله بن حسن بن الحسن السبط ويقال له النفس الزكيه فخرج بالحجاز وتقلب بالمهدى وجاثة عساكر المنصور فقتل ـ

(این خلدون صفحه یهر)

کی طرف رجوع کرنا ـ حضرت بد پڑپوتے ھیں حضرت امام حسن علیه السلام کے۔ انھیکا خطاب نفس زکیه اور لقب المهدی هے ، چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے كه فرقه زيديه حضرت زيد شہید اور آن کے بیٹر حضرت

یےیئی کی امامت کے قائل میں ،

پهر وه خراسان کی طرف گئر اور خورجان میں شمید هو گئر ـ شمید ھوتے وقت اُنھوں نے محد بن عبداللہ بن حسن بن الحسن السبط کے حق میں وصیت کی ۔ اُن کو نفس زکید کہتر ہیں۔ اُنھوں نے حجاز میں خروج کیا اور سہدی آن کو لقب دیا گیا ، پھر منصور کا لشکر چڑھ آیا اور وہ شہید ہو گئر ۔ ''

حضرت عد بن عبدالله کی خلافت مستحکم کرنے کو اور اس غرض سے که لوگ آن کے معتقد اور آن کے گرویدہ ھو جاویں آن کے طرفداروں نے بهت سی وضعی حدیثیں پھیلائیں ، انھیں میں سے وہ حدیث بھی ہے جو ابو داؤد میں لکھی ہے اور جس میں هارون اور عمرو بن ابی قیس اور ابو اسحاق بهی راوی هیں اور وہ حدیث یه ہے که حضرت علی نے اپنے بیٹے

٣- (هارون عسر و بن اي قیس ابواسحق شیعی) قال على ونظر الى ابنه الحسن قال أن أبني هذا سيد كما سماه النبي صلعم ويستخرج سن صلبه رجل یسمی باسم بینکم أصلعم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكرقصة يملاء

الارض عدلا (ابوداؤد صفحه ۱۳۳۳) امام حسن کی طرف دیکها ا کها که یه میرا بیثا سید.

جیسے که پیغمبر خدا نے آن کا یه نام رکھا ہے اور قریب ۔ کہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام وہی ہو جو تمھارے نبی کا نام ہے اور آنھیں کا سا خلق ہوگا ، مگر صور میں آن کے مشابه نه هوگا، پهر آن کا بیان کیا که وه بهر دے زمین کو عدل سے۔ عد ابن عبداللہ حضرت امام حسن کے پڑپو۔ تھے اور عد ھی ان کا نام تھا۔پس ان کی خلافت پر لوگوں ک راغب کرنے کے لیے یہ حدیث بنائی گئی ۔

علاوہ اس کے اور بہت سی وضعی حدیثیں ہیں جن م

ے۔ (عیاصم) عن عبداللہ بن مسعود عن النبي صلعم ايک حديث هم جس ميں عاص لولم يبق من الدنيا الا بهي ايك راوى في اور يوما لطول الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا سنى او سن اهل بهتي يتواطي استمه استني واسم ابيه اسم ابي ـ زاد فنطبر يسملاء الأرض قسيطيا وعدلاكما سلئت ظلما وجورا وفي حديث سفيان لاتذهب اولا تتغضى الدليا حتے بملک العرب رجل سن اهل بيتي يواطي

سہدی کا جد نام ھونے ; بشارت ہے ، جنانچہ ابو داؤد ب حدیث یه مے که عبدالله او مسعود نے نہی صلعم کا فرما بیان کیا که اگر دنیا مجز ایک د کے کچھ باقی ند رھی تو بھ الله تعاللي ضرور آس دن آ بڑھا دے گا، تاکه اللہ اس س ایک شخص کو محم میں سے یه کها که میری اهل بیت من سے کھڑا کرےگا جس کا نام میر۔ نام کے مطابق ہوگا اور اس \_ باپ کے باپ کا نام میرے نام \_

استه استي ـ

مطابق اور فطر راوی نے اس قدر (ابو داؤد صفحه ۱۳۰۰) اور برهایا که وه بهر دے گا زمین کو عدل و انصاف سے جیسر که

وہ بھر گئی ہوگی ظلم و جور سے اور سفیان کی حدیث میں ہے کہ نه جاوے کی یا نه گزرے کی دنیا یہاں تک که معربے اهل بیت میں سے عرب کا ایک شخص مالک ہوگا جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا ۔ مجد ابن عبداللہ نے حجاز میں خروج کیا تھا اور اسی لیے اس حدیث میں عرب کا نام بھی داخل کیا گیا ۔

ترمذی میں بھی اسی قسم کی مندرجه ذیل حدیثیں هیں اور ٨- (عاصم) عن عبدا لله قال آن سب مي عاصم بهي ايک قال رسول الله صلعم لا راوی هے اور وہ حدیثیں یہ هیں: یذ هب الدنیا حتی بملک عبدالله نے کہا که رسول خدا صلعم نے فرمایا که دنیا نہیں جانے کی جب تک که میری اهل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک ہو جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔

کہ نبی صلعم نے فرمایا کہ والى هوگا ايک شخص ميري اهل بیت سی سے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور ابو هريره سے روايت هے كه آل حضرت صلعم نے فرمانیا کہ اگر دنیا سے بجز ایک دن کے۔

پھر انھی عبداللہ سے روایت ہے

العرب رجل من اهل بيتي يسواطني استمنه استمني (ترمذی صفحه ۲۰۰۱)

و\_ (عاصم) عن عبدالله عن النبى صلعم قال يلي رجل من اهل بيتي يواطي استمنه استمنى

(ترمذی صفحه ۲۵۱)

. ١- (عاصم) عن أبي هريره قال لولم يبق من الدنيا الايوما لطول الله ذالك اليوم حتى يبلى - البخ (ترمذی صفیعه عمر)

باق نه رہے تو ضرور اللہ تعاللی اس دن کو بڑھا دے گا ، تاکه والی ھو ایک شخص میری اھل بیت میں سے جس کا نام میرے نام کے مطابق هوگا ـ

ابن ماجه میں بھی اس قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں جس کے راویوں میں یاسین العجلی بھی راوی ہے یہ آیا ہے کہ حضرت علی نے كمها كه رسول خدا صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المهدى هم ميں سے هارى اهل بیت میں سے ہے ۔ ایک رات میں

١١- (ياسين عجلي) عن على قال قال رسول الله صلعم الممدى منا اهل البيت يصلح الله في ليلة (ابن ماجه صفحه وسر)

اللہ تعالٰی اس کے سب کام درست کر دے گا ۔

مرو (على بن نفيل) عن سعيد بن مسيب قال كنا عندام سلمة فتذاكرنا المهدى فقالت سمعت رسول الله صلعم يقول المهدى من ولد فياطيمية (ابن ساجه صفحه وبرر)

١٣- (عكرمة بن عمار على بن زیاد) عن انس ابن

ایک اور حدیث میں جس میں علی بن نفیل بھی راوی ہے سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ هم ام سلمه کے پاس بیٹھے ھوئے تھے اور مہدی کا ذکر کر رہے تھر ، ام سلمه نے کہا که میں نے رسول خدا صلعم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھر که مهدی اولاد فاطمه سے هوگا۔ ایک اور حدیث میں جس میں علی بن نفیل بھی راوی ہے سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ هم ام سلمه کے پاس بیٹھر هوئے تھے اور سہدی کا ذکر کر رہے ،

مالک قال سمعت رسول الله صلعم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة اهل الجنة انا وحمزة و على وجعفر و الحسن والحسين والمهدى (ابن ماجه صفحه ممر)

تھے ، ام سلمہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلعم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ ہم اولاد عبدالمطلب سردار اہل جنت ہیں اور وہ کون ہیں میں ہوں اور حمزہ اور علی اور جعفر اور حسن اور المہدی۔

غور کرو که اس حدیث کے بنانے والے نے جو خاص بنی فاطمه کا طرفدار معلوم هوتا هے کس حکمت سے حضرت عباس کا نام اولاد عبد المطلب سے چھوڑ دیا هے ، تاکه بنی عباس کے دعوی خلافت کو تقویت نه پہنچے ، حالانکه طرفداران بنی فاطمه و طرفداران بنی عباس دونوں اکثر شیعی تھے ، مگر جو جس کا طرفدار تھا اس کے مفید کام کرتا تھا ۔

بنی عباس نے اپنی تدبیروں میں نہایت کامیابی حاصل کی اور آخرکار وہ خلیفہ ھوگئے۔ بنی عباس میں سے ابراھیم بن جد بن علی بن عبد اللہ بن العباس نے اپنے تئیں بلقب امام ملقب کیا ، مگر وہ مروان کی قید میں پڑے اور قتل ھوئے۔ اس واقعے سے بنی عباس کی تدبیروں میں کچھ نقصان نہیں آیا ، اس لیے کہ ابو مسلم خراسانی نے جو نہایت دانشمند اور مدبر شخص تھا جد بن علی بن عبد اللہ بن العباس سے خفیہ بیعت کر لی تھی اور وہ خراسان میں اس لیے گیا ھوا تھا کہ لوگوں کو بنی عباس کے خلیفہ ھونے پر مائل کرے۔ ابو مسلم کے پاس وھاں خوب جمعیت جمع ھوگئی اور بنی عباس کی طرف لوگوں کے دل مائل ھوگئے۔ ابو مسلم نے ''تقیب آل جد'' کیا تھے ابنا لقب اختیار کیا ، کیونکہ بنی عباس بھی آل جد کہلاتے تھے اور اپنی طرف سے ستر نقیب اطراف میں لوگوں کو بنی عباس کی

خلافت پر ماثل کرنے کے لیے روانہ کیے اور کل دوست دار آل عباس کے لیے سیاہ لباس تجویز کیا اور آن کے لشکروں . جھنڈے بھی سیاہ قرار پائے ۔

اس زمانے میں سب سے بڑا نسخه لوگوں کو گرویدہ کرنے حدیثوں کا پیش کرنا تھا ، اس ل

بنی عباس کے طرفداروں نے ایس م، عن ثوبان قال قال وضعی حدیثیں بنائیں جن سے خلب رسول الله صلعم اذا رثيتم یا مہدی ہوئے کی پیشین گو البرايات السود قدجاءت بنی عباس کے حق میں نکلتی تھ من قبل خراسان فاتو اور مسلانوں کو آن کی مد ها فان فيها خليفة الله کرنا آن حدیثوں کی رو سے ضرا المهدى رواه احمد و ثابت هوتا تها ، جنانجه اسى قسه البهقي في دلائل النيوة كي وه حديث هے جو مشكواة ما (مشكواة صفحه ٢٣٣م)

اس سے بھی زیادہ وضعی ایک اور حدیث ہے جو ابو داؤ میں مذکور ہے۔ انھی ھنگامون کان الحرث عظیم الازد اور تدبیروں کے زمانوں میں ج بحضرا سان فخلع سنة سنة عشر نسبت خلافت کے هو رهی تھیر

ولبس السواد ودعاالي كتاب الله وسنة نبيه و البيعة الرضاعلي ماكان عليه دعاة بنى عباس مناك ـ

(این خلدون جلد سـ صفحه به)

م ۱- (هارون عمرو بن ابي قيس هلال ابن عمرو) عن على قال قال رسول انه صلعم يخرج رجل من ورامے النہريقال. له الحارث حراث على مقدمة رجل يقال له سنصور يوطن أويمكن لال محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلعم وجب على كل سوسن تنصره ـ

(ابو داؤد صفحه ۲۳۳)

وہ حدیث یہ ہے کہ "حضرت علی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیه و آله وسلم نے فرمایا که نہر فرات کے اس طرف سے ایک شخص خروج کرے کا جس کو حارث حراث کمیں گے ، اس کی سرداری میں ایک شخص ہوگا جس کو منصور کہیں گئے، بساوے گا اور جگہ

بنی آمیہ کے گروہ میں تھا ، مگر اس نے خلیفہ بنی امید کی اطاعت كو چهوار ديا اور هوا خواهان بني عباس مبن شامل هوگيا ، چنانچه تاریخ ابن خلدون میں لکھا هے که "حرث ایک شخص قوم ازد کا خراسان میں تھا اس نے ١١٦ه مس خليفه بني آميه كي اطاعت كو چهوا ديا اور سياه لباس یہن لیا اور لوگوں کو خدا کی کتاب و پیغمبر کی سنت پر چلنر اور اس طریقر کو پسند کرنے پر جس پر کہ بنی عباس کے ہوا خواہ بیعت لر رہے تھر مشغول ھوا ۔'' اس حرث کے لیر بھی ایک حدیث بنائی گئی اور لوگوں میں پھیلائی گئی جو ابو داؤد میں مندرج ہے اور جس میں هارون و عمرو بن ابی قیس و هلال ابن عمرو بھی راوی هیں اور

ایک شخص الحرث قوم ازد میں

سے تھا اور وہ بھی خراسان سیں

دے کا آل بحد کو جس طرح کہ جگہ دی قریش نے رسول خدا صلعم کو۔ واجب ہے هر مسلمان پر اس کی مدد ۔" یه منصور وهی هیں بنی عباس میں سے جو خلیفه هوئے ۔ پس ان عمام واقعات کے مطابق کرنے سے کس شخص کو شبہ باقی رہتا ہے کہ یہ سب حدیثیں وقت کی مناسبت سے اور اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیر بنا لی گئی تھیں ۔

اسی قسم کی کئی حدیثیں ابن ماجه میں هیں ، آنهی میں سے و حدیث ہے جس میں یزید ابز ابی زیاد بھی راوی ہے اور وہ یہ مے کہ "عبداللہ نے کہا کہ ایک دفعه هم رسول خدا صلعم کے پاس تھے کہ دفعة بنی ھاشہ کے چند گیرو آگٹر ، جب ان کو رسول خدا صلعم نے دیکھا تر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھ آئے اور آپ کا رنگ متغہ ہو گیا ۔ عبداللہ نے عرض کے که کیا بات ہے جو آپ ج چہرہ مبارک سے ایسی باد پائی جاتی ہے جو ہم کو ناخوش کرتی ہے آپ نے فرمایا ک الله تعاللي نے هم اهل بيت \_ لیر دنیا پر آخرت کو پسند ک ہے اور قریب ہے کہ مین اهل بیت میرے بعد بلا ما

۱۹ (یزید ابن ابی زیاد) عن عبدالله قال بينما نحن عند رسول الله صلعم اذا قيل فتينه سن بني هاشم فلما راهم النبى صلعم اعزو رقت عينآه وتغبر لونه قال فقلت ما نزل نری فی وجهك شيئا نكرهه ختال انا اهل بيت اختباراته لنا الاخرة على الدنيا و ان اهل بيتي سیلقون بعدی بلاء و تشديد او تطريدا حتى ياتى قوم سن قبل المشرق معمهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون قيعطون ما سالوا فلا

يقبلونه حتى يدفعوها الى رجل سن اهنل بيتي فيملاءها قسطاً كما ملؤها جورا سن ادرک ذالک منکم فالیاتہم جھنڈے موں کے ، بھر وہ ایک ولوحبوا على الثلج -

ھوجانے میں پڑے گی ، جاں تک که مشرق کی جانب سے ایک قوم آوے کی جس کے ساتھ سیاہ نیک بات کا سوال کرے گی بھر (این ماجه صفحه ۸سم) آن کو وه نهی ملر گا ، پهر وه

اور تشدد می اور ڈاوان ڈول

الڑیں کے اور فتح پاویں کے اور جو مانگترتھے وہ سل جاوے گا، پھر وہ اُس کو قبول نہ کریں گے ، ہاں تک کہ اُس کو سری اہل بیت ا میں سے ایک آدمی کو دے دیں گے ، اس وقت جس شخص کو معری اھل بیت میں سے وہ دیا جاوے گا تو وہ بھر دے گا دنیا کو انصاف سے جس طرح که وہ بھر گئی ھوگی ظلم سے ۔ جو شخص تم میں سے اس کو ہاویے تو ان کا ساتھ دے ، گو که برف ہر گھسٹ گهسك ح هو ـ"

ابو مسلم نے جو لوگوں کو بنی عباس کی خلافت پر ماٹل کیا تھا ، مدت تک اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کس شخص کو وہ خلیفه هونا چاهتا ہے ۔ جب بہت لوگ جمع هو گئے اور لشکر بہم پہنچ گیا اور خراسان میں بخوبی ضبط ہو گیا اس وقت اس نے عبداللہ ابوالعباس کا نام ظاہر کر دیا اور اس کو خلیفہ مشہور کر دیا ۔ 🕾 یس یہ حدیث صرف اس تدہر کے پورا کرنے کو بطور پیشین گوئی بنائی گئی ، تاکہ عبداللہ کی خلافت کا اثر اور استحکام لوگوں کے۔ دلوں ہر جم جاوے ۔

ابن ماجه میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں عبدالرزاق ابی ا ع، (عبدالرزاق ابي قلابة) قلابه بهي راوي هے اور وہ يدھ عین ثوبان رض قال قال که "ثوبان نے کہا که رسول

رسول الله صلعم تقتل عن كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفه ثم لا يصبر الي الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم تتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال اذا رايشموه فيا يعوه ولوحبوا على الشلج فانه خليفة الله المهدى \_ (ابن ماجه صفحه وسم)

خدا صلعم نے فرمایاکہ تمھارے خزانے پر تین شخص مارمے جاویں گے ، وہ سب خلیفہ کے واحد سنهم ثم تطلع بیٹے هوں کے ، پهر آن میں کسی کو نہ ملے گا پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکلیں کے اور تم کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے نہ کیا ہوگا۔ آس کے بعد اور کچھ فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہا ۔ پھر یہ فرمایا که حب تم آن کو دیکھو تو آن سے بیعت کرو گوکہ برف

پر گهست کر جانے سے هو ، کیونکه وه هوگا خلیفة الله مهدی ۔'' جب کہ بنی آمید کے خاندان کی خلافت ختم ھونے کو ھوؤ اور بنی عباس کا ستارهٔ اقبال عروج پر هوا تو ان جهکڑوں میر اس قدر خون ریزیان هوئی تهیں که درحقیقت کسی قوم میں نه هوؤ تھیں ۔ بنی آمیہ اور آن کے طرف دار سب قتل ہوئے ۔ عد بن علم کے سامنر ایک حام میں ستر گروہ بنی آمیہ کے قتل ہوئے تھر او پھر آن کی لاشوں پر مجھونا مجھا کر کھانا کھایا گیا تھا۔ عبدان ابوالعباس کا نام سفاح بسبب بے انتہا خون ریزی کے پڑ گیا تھا۔ اس خون ریزی پر خاک ڈالنے اور بنی عباس کی خلافت مستحکم کر\_ کے لیے یہ حدیث بنائی گئی جس سے معلوم ہوا کہ اس خون ریزہ کی پیشین گوئی هو چکی تھی اور ضرور هونے والی تھی ۔

أبن ماجه میں ایک اور حدیث ہے که عبداللہ بن الحارد ۱۸- (ابن لسیعة) عن زیدی نے کہا که رسول خدا صلع

عبدالة ابن الحارث بن زیدی قال قال رسول الله صلعم يخرج ناس من المشرق فیوطون المهدی یعنی قائم کریں گے۔

سلطانه ـ

نے فرمایا کہ مشرق کی حالہ سے لوگ خروج کریں گے ، مہدی کے لیر سلطنت و حکوم

ینی عباس کی کوششوں

(ابن ماجه صفحه ۵۰۰) آخرکار نتیجه یه هوا که عبدا ابوالعباس سفاح سپڑ پوتے حضرت عباس کے مستقل خلیفہ ہو گئے ان کے مرنے کے بعد ابو جعفر منصور دوانقی آن کا بھائی ہم مطابق ۵۵ء کے خلیفہ ہوا۔ اسی کے وقت میں جد بن عبدا حضرت امام حسن کے پڑوتے نے دعوی خلافت کیا تھا جو انجام قتل ہوئے ۔ اس کے مرنے کے بعد ابو عبداللہ بن منصور ۱۵۸ مطابق ۵ مرء کے خلیفه هوئے اور انهوں نے المهدی اپنا لقب قو دے دیا ، تاکه لوگ جان لیں که المهدی جس کی پیشن گوئیا تھیں وہ آ چکا اب کوئی نہیں آنے والا ۔ مقصود اس سے یہ تھا آ آئنده کا فساد اور دعوی سهدیت بند هو ـ

ان تمام حالات کو پڑھ کر ضرور ہارہے اس آرٹیکل کے پڑھ والوں کے دل میں یہ خیال جاوے کا کہ یہ کیوں قرار دیا گیا \_ که جب یه واقعات پیش آئے تو اس وقت ان کے مطابق یه حدیث اپنر اپنر اغراض کے لیر بنا لی گئیں برعکس اس کے یہ کیوں نہر قرار دیا جاتا که یه سب حدیثی تهیں اور جو پیشین گولیاں آ میں تھیں آنھی کے مطابق یه سب واقعات پیش آئے۔

مگر اس کا سبب ذرا سے غور کرنے میں بخوبی واف ھو جاتا ہے۔ دیکھو یہ حدیثیں دو گروہ سے متعلق ھیں۔ ایا بنی فاطمه سے اور ایک بنی عباس سے ۔ ایک قسم کی حدیثوں سے المهدى كا هونا بني فاطمه مين بيان هوا اور اس كي اطاعت و نصر پر حکم ہے ، اور ایک قسم کی حدیثوں میں بنی عباس میں المهدی کا هونا اور اس کی مدد و اعانت کرنے کا حکم ہے ۔ اگر در حقیقت کوئی المهدی هوتا تو وہ بنی فاطمه میں سے هوتا یا بنی عباس میں سے نه یه که دو مختلف شاخوں میں سے ۔ پس صاف پایا جاتا ہے که کوئی پیشین گوئی المهدی کی نه تهی ، بلکه هر ایک فریق نے اپنی اپنی تائید کے لیے حدیثیں بنا لی تهیں ۔

جن حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں مندرج میں اگر وہ کتابیں قبل ان واقعات کے تصنیف هو چکی هوتیں اور آن میں یہ حدیثیں مندرج هوتی، مگر وہ سب کتابیں حدیث کی جن میں یہ حدیثیں هیں، ان واقعات کے بہت دنوں بعد تالیف هوئی هیں۔ ان حالات سے جو هم نے بیان کیے صاف ظاهر ہے کہ یہ سب واقعات ۱۵۸ هجری سے پہلے ختم هو چکے تھے اور آن حدیث کی کتابوں کے مصنف سب اس زمانے کے بعد تالیف هوئی هیں جن کی تفصیل ذیل میں مندرج ہے:

| سنه وفات | سنه پيدائش | نام نام                  |
|----------|------------|--------------------------|
| P674     | #1 9 m     | هد اساعیل بخاری          |
| Aryı     | A7.1       | مسلم                     |
| A769     | A7.9       | ابو عیسیل ترمذی          |
| A725     | 4.7        | ابو داؤد                 |
| ۵4.4     | A710       | ابوعبدالرحان احمد نسائى  |
| 2724     | A7.9       | ابو عبداللہ مجد ابن ساجہ |

اس رائے کی زیادہ تقویت اس بات سے هوتی ہے که امام مالک ہم هجری میں نوت هوئے اور ۱۵۹ هجری میں نوت هوئے اور ۱۵۹ هجری میں آن کی کتاب اور یه ممام واقعات آن کے سامنے گزرہے ، مگر آن کی کتاب

موطا میں کوئی حدیث المهدی کی پیشین کوئی کی نہیں ہے اور للہ مخاری و مسلم میں ہے ۔

ایک بڑا دھوکا لوگوں کو یہ پڑتا ہے کہ جب سنتے ھیں یا دیکھتے ھیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں درج ہے تو بلا غور اس کو مان لینا چاھتے ھیں ، حالانکہ مصنفین صحاح ستہ نے جہاں تک ان سے ھو سکا ہے انھوں نے روایت کی تنقیح میں بڑی کوشش کی ہے ، یعنی حتی المقدور جن راویوں کو معتبر سمجھا اور انھوں نے جو حدیث نقل کی اس کو کتاب میں مندرج کیا ، مگر ان حدیثوں کی تنقیح بلحاظ آن کے واقعات مندرجه اور آن کے مضامین کے جو درایت سے تعلق رکھتے ھیں ، پڑھنے والوں کی شقیق پر چھوڑا ہے ، مگر انسوس ہے کہ اس زمانے کے پڑھنے والے اس کی تنقیح کی طرف مطلق متوجہ نہیں ھوتے ۔

یه حدیثیں جو هم نے بیان کیں اگرچه انهی کتب میں مندرج هیں جو صحاح میں کہلاتی هیں، لیکن ان کے راوی بهی معتبر نہیں هیں اور اس لیے یه حدیثیں روایت کی تنقیح کے مطابق بهی جو محدثین کے اصول مسلمه میں سے هے، قابل رد کرنے کے هیں۔ پس اب هم بموجب اصول محدثین کے ان حدیثوں کا مردود هونا بیان کرتے هیں۔ ابن خلاون نے ان حدیثوں کے راویوں کی سبت جو بحث هے نہایت خوبی سے ایک جگه جمع کر دی هے اور هم اسی کی نقل پر اکتفا کرتے هیں۔

ھارے آرٹیکل کے پڑھنے والے دیکھیں گے کہ ھم نے ھر حدیث کے پہلے بعض راویوں کا نام دوھلالی خط کے بیچ میں لکھ دیا ہے ، اس سے مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں سے وہ شخص بھی ایک راوی ہے اور وھی شخص نامعتبر ہے اور اسی کے اوی ہونے کی وجہ سے وہ حدیث قابل اعتبار اور لائق قبول کے ۔

تهیں رهی ۔ پس اب هم هر ایک کی نسبت جو جرح هے وہ لکھ دیتر میں ۔

ابو داؤد کی روایت میں قتادہ ایک راوی ہے اور وہ مدلس ہے ، یعنی بیچ کے راویوں کے نام چھوڑ جاتا ہے اور اس نے اس حدیث کو عن عن کر کر بیان کیا ہے اور مدلس کی بیان کی هوئی حدیث بغیر اس کے كه وه اسكا سنا صاف نه بيان کرمے قبول نہیں ہو سکتی ۔

۱ ـ (قتاده) وقتاده سدلس وقد عنعن فيه والمدلس لايقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالسماع-(ابن خلدون صفحه ۲۶۳)

ب. (فطر) قال العجلي حسن الحديث و فيه تشيع قليل وقال ابن معين ثقة شيعي وقال احمد بن عبدالله بن يونس كنانمر على فطر و هو مطروح لانكتب منهو قال مرة كنت امربه و ادعه مشل الكلب وقال الدار قطتي لايحتج به و قال ابوبکر بن عیاش ماتركت الرواية عنه الااسرء مذهبه وقال

عجلی نے فطر کے حق میں کہا ہے کہ اس کی حدیثیں اچهی هیں اور اس میں کچھ شیعہ پن ہے اور ابن معین نے كما هےكه وہ ثقه هے شيعه هے ، اور احمد بن عبد الله بن يونس نے کہا ہے کہ هم قطر کے سامنر کو چلر جاتے تھر اور اس کو چھوڑ دیتر تھر اس سے کچھ نہیں لکھتے تھے، یعنی هم اس کو لائق اخذ روایت کے نہیں جانتر تھر اور مرہ نے کہا ہے کہ میں اس کو مثل کتر کے چھوڑ کر چلا جاتا ھوں ، اس سے روایت نہیں کرتا ھوں اور دار قطنی نے یہ کہا ہےکہ

ر جانی زاین غیر اسکی روایت سے استدلال نه کرنا صفحه ۲۹۲) چاهیے اور ابو بکر بن عیاش نے کہا ہے که میں نے فطر کی

تو اس کی خرابی مذہب کے سبب سے چھوڑ دی ہے ر جانی نے کہا ہے کہ وہ کج رائے ہے ، قابل اعتبار کے

ماکم کے حق میں بلقینی نے کہا ہے کہ ذھبی نے بقدر

سو حدیث موضوع کے جمع کی مستدرک میں روایت کی هیں اور اس پر بہت تشنیع کی ہے اور برا کہا ہے اکثر جگه اور حافظ ابن حجر نے کہا ہے که حاکم سے مستدرک میں تساهل اس لیے موا که اس نے یه کتاب لکھی تھی که پھر اسی میں سے احادیث صحیحه کا انتخاب کرے گا، مگر اس سے پہلے مر گیا۔

اكم) قال البلقيني
ع الحافظ الذهبي
ما تة حديث موضوع
ماديث المستدرك
عليه غاية التشنيع
ض المواضع وقال
بظ ابن حجرا نما
لحاكم التساهل
ود الكتاب لينفتحه
علم المنية او

(11

رر) بیهتی اور شاه عبد العزیز محدث دهلوی نے مستدرک اور قی کو طبقهٔ سوم که جس میں احادیث صحیح اور حسن اور رر متهم بالوضع بھی ہیں شار کیا ہے۔ قوله "طبقه ثالثه له جاعه از علاء متقدمین بر زمان بخاری و مسلم یا معاصرین حقین بانیا در تصانیف خود روایت کرده اند و التزام صحت

نه نموده و کتب آنها در شهرت و قبول در مرتبه طبقه اولنی و ثانیه نه رسیده هر چند مصنفین آن کتب موصوف بودند به تبحر در علوم حدیث و وثوق و عدالت و ضبط و احادیث صحیح و حسن و ضعیف ، بلکه متهم بالوضع نیز دران کتب یافته می شود و رجال آن کتب بعضے موصوف بعدالت و بعضے مستور و بعضے مجهول و آکثر آنها احادیث معمول به نزد فتها نشده اند ، بلکه اجاع برخلاف آنها منعقد گشته و درین کتب هم تفاصیل و تفاوت هست بعضها اقوی من البعض - اسامی آن کتب این است : مسند شافعی ، سنن ابن ماجه ، مسند دار می ، مسند ابی یعلی موصلی مصنف عبد الرزاق مصنف ابی بکر شیبه ، مسند عبد بن حمید ، مسند ابی داؤد طبالسی ، سنن دار قطنی ، صحیح بن حبان ، مستدرک حاکم ، کتب بیهتی ، کتب طعاوی تصانیف طعرانی -

على بن نفیل کو عقیلی نے ضعیف کہا ہے اور کہا ہے اس میں اس کا اور کوئی تابع نہیں اس کا اور کوئی تابع نہیں اور علی بن نفیل قد ہوا ہے اور کوئی روایت اس کی لایتا بع بن نفیل کہیں نہیں مروی ہوئی ۔

(م و ۱۷) على بن نفيل قد ضعفه ابوجعفر العقيلي وقال لا يتابع بن نفيل عليه و لا يعرف الابه (صفحه ۲۹۲)

عمران القطان میں اختلاف ہے کہ اس کی روایت حجت ہوسکتی ہے یا نہیں۔ بخاری نے اس کی روایت تو دوسری روایت کی تائید اور تقویت کے لیے ذکر کی ہے، اس کی اصل روایت نہیں بیان کی

(ه نمبر) عمران القطان اختلف فی الاحتجاج به انسا اخرج له البخاری استشها دالا اصلا وکان یحینی لقطان لا یحدث عنه وقال یحیی بن معین

لیس بالقری وقال مرة ليس بشئروقال احمد بن حنبل ارجو ان یکون صالح الحديث وقال يزيد بن،الزريع كان حروريا و كان يرى السيف على اهل القبلة وقال النسائي ضعیف (صفحه ۲۹۳)

اھل قبلہ یہ تلوار پکڑنا اور آن سے لڑنے کا قائل تھا اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔

> (٦) هارون عمروبن ابي قيس ابواسحاق شيعي هارون سكت ابو داؤد علیه و قال فی سوضع نى ھارون ھوسن ولد الشيعة وقال السليماني فيه نظر (صفحه ۲۹۲)

عمروبن ابى قيس قال ابو داوودني عمروبن قيس لا باس به قي خديثه خطه و قال الذهبي صدق له اوهام (صفحه۲۹۲)

ہے اور محیلی قطان تو اس کی حدیث نہیں الیتر تھر اور عیلی بن معین نے کہا ہے کہ یہ توی نہیں ہے اور مرہ نے کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اور امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ شاید اس کی حدیثیں اچھی ھوں اور یزید بن الزریع نے کہا ہے کہ آس کا عقیدہ خوارج کا سا تھا اور

هارون اور عمرو بن ابي قيس اور ابو اسحاق شيعي كا يه حال ھے کہ ھارون کے حال سے ایک جگه تو ابو داؤد نے سکوت کیا اور دوسری جگه کها ہے که وہ شیعوں میں سے ہے اور سلیانی نے کہا کہ اس میں نظر ہے۔

عمرو بن ابی قیس کے حق میں داؤد نے یه کہا ہے که اس کا ڈرنیس ہے ، اس کی حدیث 🔻 میں خطا ہوتی ہے ۔ ذہبی نے کہا ہے کہ وہ سوا ہے ،

مگر اس كو كچه اوهام اور شبهات هو گئے هيں ـ ابواسحاق الشيعي و و روایته عن علی مقطعة (صفحه ۲۹۲)

> (ع و ٨ و ٩ و ١٠) عاصم قال العجلى كان يختلف عليه في زروايي واثل يشير بذ لك الى ضعف روايتهما عنه و قال سحمد بن سعه كان ثقة الاانه كثير الخطاء

فى مديشه وقال يعقوب بسن سفیان فی حمدیثه اضطراب وقال عبدالرحمن بن ابي حاتم قلت لابي ان بازرة يقول عاصم ثقة الليس محله هذا وقد تكلم فيه ابن علية فقال ئل سن اسمه عاصم سئي

ابو اسحاق شیعی کی روایت اگرچه ان خرج عنه الشيخان بخارى اور مسلم مين مذكور فى الصحيحين فقد ثبت هين ، مكريه ثابت هوا هے كه انه احتلط اخر عمره وه آخرمین بهک گئر تهر اور حضرت على رضيه أن كي روايت متصل نہیں ہے ۔

عجل نے کہا ہے کہ عاصم نے جو روایتی زر اور ایی وائل سے کی ھیں آن میں اختلاف ھے۔ اس سے اشارہ ہے کہ ان دونوں سے اس کی روایتی ضعیف هی اور عد بن سعد نے کہا ہے کہ وہ اچھا ہے ، مگر آس کی حدیث میں اکثر خطا ہوتی ہے ـ

اور یعقوب ابن سفیان نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں اضطراب ھے اور عبدالرحمن بن ابی حاتم نے کہا ہے کہ میں نے اپنر باپ سے کہا کہ ابو زرہ یہ کہتا ہے کہ عاصم ثقه هے ، کہا اس کا یه درحه نہیں ہے اور ابن علیة نے اس میں کلام کیا ہے اور کہا ہے جتنوں کا ُنام عاصم ہے آن کا حافظه اچھا نہیں ہے اور

الحفظ وقال ابو حاتم عله عندى محل الصدق صالح الحديث ولم يكن بذلك الحافظ واختلف فيه قول النسائي وقال ابن حراش في حديثه نكرة وقال ابوجعفر العقيل, لم يكن فيه الاسوء الحفظ وقال الدار قطني في حفظه شئي وقبال محینی القطا ن ما وجدت رجلا اسمه عاصم وجدته ردى الحفظ وقال ايضا سمعت شعبة يقول حدثنا عاصم ابن اى النجودو في الناس مافيها وقال الذهبي في القراة وهوفي الحديث دون الثبت صدوق فهم وهوحسن الحديث وان احتج احد بان الشيخين خرجاله فنقول اخرجا مقرونا بغيره لا اصلاله (صفعه ۲۲۱)

ابو حاتم نے کہا ہے کہ میرے نزدیک اس کا درجه یه هے که وہ سچا ہے اور لائق حدیث کے ہے، مگر کچھ ست یاد رکھنر والر نہیں ہیں اور نسائی کے قول اس کے حق میں مختلف ھیں اور ابن حراش نے کہا ہے کہ اس کی حدیث می امر قابل انکار بھی ہوتا ہے اور ابو جعفر عقیلی نے کہا ہے اس میں سوائے نقص حافظه کے اور کچھ عیب نہ تھا اور دار قطنی نے کہا ھے کہ اس کی یاد میں کچھ نقص تھے اور یحیلی قطان نے کہا ہے کہ میں نے کسی عاصم کی یاد اچھی نہیں پائی اور کہا ہے کہ میں نے سنا ہے شعبہ سے کہ کہتر تھے مجھ سے حديث كمبي عاصم بن ابي النجود نے اور آدمیوں میں مشہور ہے جو اس کا حال ہے اور ذھی نے کہا ہے کہ قرات میں تو وہ بہت اچھا ہے اور حدیث میں

اس سے کم ہے۔ سچا ہے اور اچھی حدیث والا ہے اور اگر کوئی یه اعتراض کرمے که بخاری اور مسلم نے تو اس سے روایت کی ہے

تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی آ نے روایت کی ہے اور اصل اسی کی روایت نہیں کی -

البخارى فيه نظر و هذه نے كہا هے كه اس ميں البخارى فيه نظر و هذه نے كہا هے كه اس ميں اللفظة سن اصطلاحه هے اور بخارى كى اصطلاح قوية بالتضعيف جدا و يه لفظ بهت زياده ضعيف كه اور دله ابن عدى فى كاسل اور ابن عدى نے كاسل مير و ذهبى فى الميزان هذا ذهبى فى الميزان هذا ذهبى فى الميزان هذا المحديث على وجه الا اس اور كها هے كه وه تو مشهستكارله و قال هو معروف به اور كها هے كه وه تو مشهستكارله و قال هو معروف به اس حديث كے معامل مس

(۱۳) عکرمة بن عمار علی عکرمه بن عار اور علی بن بن زیاد ـ عـکسرسه بن عکرمه بن عار کو تو بعض عماقد ضعفه بعض و ثقة ضعف کها هے اور بعث آخرون و قال ابو الرازی اچها کها هے اور ابو حا هوسدلس فلا يقبل منه کها هے که وہ مدلس هے الا ان يصرح بالسماع راوی چهوڑ ديتا هـ ـ اس صفحه عـ اس حدیث ماننی چاهير حدیث ماند خدیث ماند خ

على بن زياد ـ قال الذهبى فى الميسزان لا ندرى سن صووقد تكلم فيسه الثورى ـ

قالواراه یفتی فی مسائل کہا ہے کہ ثوری نے

یه لفظ بهت زیاده ضعیف کم اور ابن عدی نے کامل میر ذھی نے میزان میں یہی اّس پر انکار کے لیر ذکر ا اوركها هےكه وه تو مشه اس حدیث کے معاملر میں عکرمه بن عهار کو تو بعض ضعیف کہا ہے اور بعد اچھا کہا ہے اور ابو حا راوی چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث ماننی چاهیے جہ به تصریح یه کہر که من سنا ہے ۔

علی بن زیاد کے حق میں نے کہا ہے کہ ہم نہیں وہ کون ہے اور ثوراہے ۔ اس میں کلام کیا ہے ۔

(۵۱) هلال بن عمر و محهول (صفحه ۱۳۲)

(۱٦) يريد بن ابي زياد ـ قال فيه شعبة كان رفاعا يرفع الاحاديث التي لا تعرف مرفوعه وقال جد ابن الفضل كان من كبار ائمة الشيعة وقال احمد بن حنبل لم يكن بالحافظ وقال مرة حديثه ليس بذلک وقال يحيلي بن معين ضعيف قال ابوزرعه لان يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابوحاتم ليسس بالقوى وقال البجرجاني سمعتمهم يضعفون

دیکها که ست مسئلوں میں حكم ديتا تها اور أن مين خطا کرتا تھا اور ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ صرف کرتا تها اور دیتا تها تو اس کی حدیث سے حجت نہیں لا سکتر۔' هلال بن عمرو مجهول هے ، اس كاكچه حال معلوم نهيں هواكه کیسا ھے۔

شعبہ نے یزید بن ابی زیاد کے حق میں کہا ہے کہ وہ تو یونہی آن حدیثوں کو حضرت رسول الله صلعم تک مرفوع کر دیتا تھا جس کا رفع ثابت نہیں ہوا اور مجد بن الفضل نے کہا . هے وہ تو شیعوں کا بڑا پیشوا تھا اور احمد بن حنبل نے بھی كها هے كه وه ياد ركھنر والا ند تھا اور مرہ نے کہا ہے کہ اس کی حدیث ایسر درجر کی نہیں ہے اور محیلی بن سعین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور ابو زرعه نے یہ کہا ہے کہ وہ اس لائق ہے که اس کی حدیث لکھی جاوے اور اس کی حدیث سے حجت نه لانی چاهیر

حديثه وقال ابن عدى هومن شيعة اهل الكوفه وسع صعفه یکتب حدیثه کها هے که میں نے رواه مسلم لكن مقرونا علاء كوكه أس كي حد يغره وبالجملة فالا تضعيف كرت تهراورا كثرون على صفه وقد صرح الانمه بضعف هذ شیعوں میں سے هے اور الحديث قال ابوقدامه ضعف کے اسکی حدیث ا سمعت ابا سلمة يقول جاوے - مسلم نے آس سے ف حديث يزيد عن ابراهم لوحلف عندی خمسین هوئی اور اکثر اس کو بعينا قسامة ما صدقته كهتر هين اور سب آ؟ (صفحه ۲۶۵)

اور ابو حاتم نے کہا وہ توی نہیں ہے اور جرم نے کہا ہے کہ وہ تو ک کی ہے ، لیکن دوسرے سے به تصریح اس حدیث کو کہا ہے اور ابو قدامه \_

ہے کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا ہے کہ وہ یزید کی حدیث ک اس نے ابراہیم سے روایت کی ہے یہ کہتر تھر کہ اگر وہ سامنے بچاس مرتبه اپنے علم پر قسم کھا کر بھی کہر تو می کو سچا نه مانوں ـ

عبد الرزاق بن هام تو شیعه هونے میں مشهور تها او عمر من الدها بهي هو

(12) عبدالرزاق وابى اور ابن عدی نے کہا \_ قلابه - عبد الرزاق بن اسنے فضائل میں ایسی . همام کان مشهورا با تشیع روایت کی هیں جو کس و عمى في اخروقته و قال نہیں کی اور اس کو تو سہ

ابن عدی حدیث با حادیث في الفضائل لم يوافقه عليها احدو نسبوه اللي التشيع (صفحه ٢٦٤)

ابوقلابة ذكره الذهبي وغيرهاته سدلس وقيه السفيان و هو مشهورً بالتدليس وعنعاولم يصرحا بالسماء فلا تقسل (۲۹٫)

اپنا ساع نہیں بیان کیا تو نہیں قبول کی جا سکتی ۔

ابن لہیعہ کی حدیث کو طبرانی نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف

(۱۸) ابن لهیعه ـ قال حضرت علی کی حدیث میں جو الطبراني تفردبه ابن طراني نے معجم اوسط میں لهيعه وقدتقدم لنافى حدیث علی الذی خرجه البراني في معجمة الأ وسط ان ابن لهيعه ضعیف صفیحه (۲۹۸) ـ

> وعبدالله بن لهيعة معروف الحال وقيه عمروبن جابر الحضرسي و هو اضعف سنه وقال احمد بن

تشیع کی طرف نسبت کیا ہے۔

ابو قلابه کے حق میں ذھبی اور اوروں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ مدلس ہے اور اس حدیث کے راویوں میں سفیان سے بھی جو تدلیس میں مشہور ہے اور ان دونوں نے یه حدیث عن عن کر کے روایت کی ہے اور صاف

آسی سے مروی ہے اور ہم پہلے روایت کی ہے کہد چکر میں کہ وہ ضعیف ہے ۔

عبدالله ابن لهیعه کے ضعیف ھونے کا حال تو مشہور ہے اور اس حدیث میں عمرو بن جابر بھی اس کے ساتھ شریک ہے اور حنبل روى عن جابر مناكير وبلغى انهكان يكذب و قال النسائى ليس بثقة قال كان ابن لهيعه شيخا احمق ضعيف العقل و كان يقول على في السحاب وكان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول هذا على قدم في السحاب (٢٦٦)

وہ آس سے بھی زیادہ ضعیف اور احمد بن حنبل نے کہا ۔ تو بہت منکر حدیثیں جابر نقل کرتا ہے اور مجھ ک دریافت ہوا ہے کہ وہ ج کہتا ہے اور کہا ہے نساؤ کہ وہ ثقہ نہیں ہے اور نساؤ کہا ہے کہ ابن لہیعہ بوڑھا احمق آدمی تھا اور کہا کرتا تھا کہ علی مرآ ابر میں ہیں اور ہارے

بیٹھا تھا، جب ابر کو دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ علی تھے۔ ابر میں گئے ۔

جس وقت حدیث کے راویوں کی نسبت بحث ہوتی ہے اس
یہ مشکل پیش آتی ہے کہ کسی راوی کو ایک شخص نا معتبر
دیتا ہے اور دوسرا اس کو معتبر سمجھتا ہے ، مگر اصول حدیث
سے یہ قاعدہ مسلم ٹھہرا ہے کہ جرح تعدیل پر مرجح ہوتی
اس کا سبب یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو معتبر سمجھ
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس میں کچھ نقص نہیں
پس گویا اس کی شہادت ایک نفی کی شہادت ہے اور جس
اس کو نا معتبر قرار دیا ہے اس نے اس میں نقص پایا ہے
اس لیے اس کی شہادت ایک مثبت ہے جو منفی پر مقدم
اس لیے اس کی شہادت ایک مثبت ہے جو منفی پر مقدم
پس جو لوگ ان راویوں کو متعبر قرار دیتے ہیں اس سے جو
پس جو لوگ ان راویوں کو متعبر قرار دیتے ہیں اس سے جو
پیان کی ہوئی روایت معتبر نہیں ہو سکتی اور اس لیے آ

ان راویوں میں سے بعض کی نسبت شیعہ ہونے کی وجہ سے جرح کی گئی هو ، گو هارمے نزدیک صرف شیعه هونا وجه ک**انی** جرح کی نه هو ، لیکن ایسر موقع میں جس میں یه حدیثیں مذکور هوئی هیں کوئی حدیث جو کسی فریق کے طرفدار نے اس فریق کے حق میں شہرت دی ہو قابل اعتاد نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے ہاری دانست میں وہ حدیثیں جو شیعوں نے بنی فاطمه و بنی عباس کی نسبت مشہور کی تھیں اعتاد کے لائق نہیں ھیں۔

معلوم هوتا ہے کہ خود اس زمانے میں بھی جبکہ سب واتعات هو رهے تهر اور يه

عن جابر قال وسول الله حديثي پهيل رهي تهي ايسر صلعم من کذب بالمهدی بهی لوگ تهر جو مهدی کے فقد كفر و من كذب منكر تهر ،كيونكه اس وقت ايك حدیث بنائی گئی کہ جو شخص (فوا ید الاخبار لابی بکر العسکاف) مهدی کا انکار کرمے وہ کافر ھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ

بالدحال فقد كذب

اگر آس وقت میں منکرین مهدی موجود نه هوتے تو آس حدیث کے بنانے کی ضرورت ھی نه ھوتی اور وہ حدیث یه ھے: فواید الاخبار مصنفه ابی بکر العسکاف میں جابر سے یه حدیث نقل کی ہے که رسول خدا صلعم نے فرمایا که جو کوئی جھٹلاوے مہدی کے ہونے کو وہ کافر ہوگیا اور جو جھٹلاوے دجال کے ہونے کو وہ جھوٹا ہو گیا ۔

مگر یه حدیث بھی محض جھوٹی اور وضعی ہے ؛ ابن خلدون نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ میں وحسك هذا غلوا والله بات كاني هيكه يه نهايت غلو اعلم بصحة طريقه الى في اورخدا هي اس حديث كي

مالک ابن انس علی ان صحت کے طریقر کو ابن انس تک جانتا ہوگا ۔ اي بكر العسكاف عندهم متهم وضاع (صفحه ۲۶۱) اس کے یہ بات ہے کہ العسکاف اهل حدیث کے آ

متهم ہے اور بہت بڑا جھوٹی حدیثیں بنانے والا ہے ۔

یہ تمام جھکڑے تو بنی فاطمہ اور بنی عباس کے تہ

اپنر تئين مستحق . (۱۹) (زیدالعمی) عن ابی سعید سمجھتے تھے ، مکر آس میر العدرى قال سئلنا عن أستاد اور كود پڑے اور النبى صنعم فقال ان في في ايك لفظ حديث مير کر آمتی کا لفظ داخل کر تاکه مهدی کا پیدا هونا بنی فاطمه یا بنی عباس پر . نه رہے اور وہ حدیث یہ 🛚 " ابو سعید خدری نے ک استطاع ان محمله . هم نے رسول خدا صلی الآ وسلم سے پوچھا ، حضرن فرمایا که میری است مس ، ہوگا ، وہ خروج کرے ؟ پایخ برس یا سات برس یا نو

أمتى السهدى يخرج يعيش خمسااوسيعااوتسعا فيجثى اليه الرجل فيقول یا سهدی اعطنی اعطنی قبال نيحسى له في ثوبه ما (ترمذي صفحه ريم) (ومثل هذا في ابن ماجه صفحد و۳۵)

جیتا رہے گا ، پھر اس کے پاس ایک شخص آوے گا اور کہ اے سہدی ! مجھے دو ، مجھے دو ، حضرت نے فرمایا کہ پھر : اُس کو دونوں لپیں بھر کر اُس کے کپڑے میں ڈالے گا جس اُ آلها سكر \_ " یه حدیث تو ترمذی کی هے اور اسی طرح کی ایک حدیث

ابن ماجه میں ہے اور اس میں بھی اُسی کا لفظ ہے ، مگر ان دونوں حدیثوں میں زید العمی ایک راوی ہے جو نا معتبر ہے اور اسی سبب سے یه حدیث مردود ہے ۔ ابن خلاون نے اس لکھا ہے که ابو حاتم نے اس کی حدیث ضعیف ھی لکھ لی جاوے اور سند نه پکڑی جاوے اور سند نه پکڑی جاوے اور عیلی بن معین نے ایک دوسری روایت میں کہا ہے که دوسری روایت میں کہا ہے که ور مره

زید العمی - قال فیه ابو حاتم ضعیف یکبب حدیثه ولا یحتج به وقال مینی بن معین فی روایة اخری لاشی وقال مرة یکتب مدیثه وهوضعیف وقال ابوزرعه لیس بقوی واهی الحدیث وقال ابو حاتم لیس بذلک و قد حدث لیس بندلک و قد حدث عنه شعبة وقال النسائی نعیف (صفحه ۲۳۳ و ۲۳۳) -

نے کہا ہے کہ اُس کی حدیث اور وہ تو ضعیف ہے اور ابو زرعه نے کہا ہے که وہ قوی نہیں ہے ، واہی حدیثیں کہتا ہے اور بو حاتم نے بھی بھی کہا ہے وہ تو ایسا نہیں ہے اور شعبه نے س سے حدیث روایت کی ہے اور نسائی نے کہا کہ وہ ضعیف ہے۔

اس حدیث کی بدولت دنیا میں بڑے بڑے کام ھوئے۔

ت سے لوگوں نے بلا لحاظ اس بات کے که وہ بنی فاطمه

یں یا بنی عباس صرف آسی ھونے کی دلیل سے سہدیت کا
عوی کیا اور کبھی زیادہ اور کبھی کم لوگ آن کے معتقد
وگئے ، یہاں تک که ایک فرقه سهدویه قائم ھوگیا جن کا اعتقاد
ہے که سهدی موعود آیا اور گزر گیا۔ شیخ مبارک ، ابوالفضل
باپ بھی سہدویه فرقے میں سے تھا۔

مگر جبکه عام لوگوں نے دیکھا که جن لوگوں نے سہدیت کا دعوی کیا آن کے آنے سے دنیا میں وہ تبدیلیاں واقع نہیں ھوئیں جن کے ھونے کی وہ توقع کرتے تھے ، آنھوں نے سہدی موعود کا آنا دنیا کے خاتمہ ھونے کے قریب قرار دیا اور دجال کے پیدا ھونے اور حضرت سیح کے آسان پر سے آترنے کے زمانے سے مہدی موعود کے ھونے کا زمانہ ملا دیا اور اسی پر اب عام مسلمانوں کا اعتقاد ہے ، مگر ھارے اس آرٹیکل سے ظاھر ھو گیا ھوگا کہ سہدی کے آنے کی کوئی پیشین گوئی مذھب اسلام میں ہے ھی نہیں ، بلکه وہ سب ایسی ھی جھوٹی روایتیں ھیں جیسے کہ دجال اور مسیح کے آنے کی ۔

شیعوں نے اس سے بڑھ کرکام کیا ، وہ یہ اعتقاد کرتے ھیں کہ سہدی پیدا ھوئے ، جبکہ وہ دو ڈھائی برس کے ھوئے تو فرشتے ان کو آٹھا لے گئے اور ایک غار میں چھپا رکھا۔ گو سینکڑوں برس گزر گئے ، مگر وہ اس غار میں زندہ موجود ھیں اور چھپے ھوئے بیٹھے ھیں ، جب دنیا اخیر ھونے کو ھوگی تو وہ نکایں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اخیر زمانے کے امام اور مہدی ھوں گے ۔

امام کے معنی پیشوا کے هیں ، معلوم هوتا ہے که اول اول یه لقب ابراهیم بن جد بن علی بن عبدالله بن العباس نے اختیار کیا تھا ، کیونکه اُس وقت اُن کو ملک پر کچھ حکومت نه تھی اور اس لیے خلفه یا امیر کا لقب اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ پس بامید آئندہ امام کا لقب اختیار کیا تھا ، جب هی سے پیشوایان دین کو یه لقب ملنے لگا ، چنانجه دوازدہ امام کا (جن میں سے بارهویں شیعوں کے مذهب کے مطابق امام مہدی هیں جو غائب هوا ہے ۔

## اسلامی سلطنت کا زوال

(سرسید کا ایک ناتمام مضمون ـ منقول از (آخری مضامین سرسید ")

سرسید نے یہ مضمون اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے لکھنا شروع کیا تھا ، مگر اسے مکمل نہ کر سکر اور اس کا مسودہ سرسید کے لٹریری اسسٹنٹ مولوی سید وحید الدین سلیم کے پاس ناتمام حالت میں پڑا رہا۔ جب سرسید کے انتقال کے بعد مولانا سلیم نے علی گڈھ سے رسالہ معارف جاری کیا تو اُنھوں نے اُس میں یه مضمون شائع فرمایا ـ معلوم نهیں که سر سید مرحوم اس مضمون می سلطنت اسلامیه کے زوال و انشقاق کی تاریخ بیان کرنے کے بعد کن خیالات کا اظہار کرنا چاھتر تھر۔ مضمون کی تمہید سے یہ خیال پیدا ھوتا ہے که مسلمانوں کے عروج اور ان کے تنزل کی تاریخ بیان کرنے کے بعد سرسید قوموں کے عروج و زوال کے فلسفر پر اپنر خیالات کا اظہار کرنا چاہتر تھے جس کی موت نے انھیں سہلت نه دی ۔ سرسید نے مضمون کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا کہ اس ھی سے مضمون کے موضوع کا پتا چلتا ۔ سرسید کا قاعدہ تھا کہ مضمون ختم کرنے کے بعد اس کا عنوان لکھا کرتے تھے ؛

چونکه مضمون آن کی زندگی میں پورا نہیں ہوا ، اس لیے آنھوں نے اس کا کوئی عنوان بھی قائم نہیں کیا ۔ عنوان میں نے لکھا ہے ۔

(جد اساعیل پانی پتی)

هر ایک قوم کی ترق ، عروج اور نام آوری کی ایک عمر هوتی هے ، جس طرح که ایک انسان کی ۔ انسان پیدا هوتا هے ، بڑھتا هے ، جوان هوتا هے، بوڑها هوتا هے اور آخیر کو مر جاتا هے۔ اس کے بڑھنے، جوان هونے ، اور بڈها هونے مرنے کے طبعی اسباب هوتے هیں جو کسی کے روکے سے رک نہیں سکتے ۔ اسی طرح ایک وحشی قوم ترق کرتی هے ، نام آور هوتی هے ، عروج پر پہنچ جاتی هے ، پهر تنزل شروع کرتی هے ۔ بڑهاپا آسے آ جاتا هے اور پہنے راسی گمنام هو جاتی هے که اس پر موت کا اطلاق هوتا هے ۔

اور کا تنزل ایک طبعی امر ہے ، جس طرح انسان کا بوڑھا ھونا طبعی امر ہے ۔ بڑھا ہے کے امراض کو لوگ جانتے اور پہچانتے دیں اور کہتے ھیں کہ یہ مرض ھیں ، مگر نہ اس کی دوا ھو سکتی ہے اور نہ وہ جاسکتے ھیں ، کیونکہ وہ طبعی ھوتے ھیں اور طبیعت بدلتی نہیں ۔ جو لوگ قوم کے خیر خواہ ھوتے ھیں کہ اُن کا وہ اُن مرضوں کی تشخیص کرتے ھیں اور سمجھتے ھیں کہ اُن کا علاج ممکن ہے اور نہایت کوشش سے اُس کے علاج پر متوجه ھوتے ھیں اور خیال کرتے ھیں کہ ھارے ھی قصور اور غفلت سے ھوتے ھیں اور خیال کرتے ھیں کہ ھارے ھی قصور اور غفلت سے یہ مرض لگ گئے ھیں ، مگر در حقیقت یہ بات یوں نہیں ھوتی ، بلکہ قوم کی طبیعت ھی ایسی ھو جاتی ہے کہ وہ امراض جو باعث تنزل ھیں خود قوم کی طبیعت بن جاتے ھیں اور اس لیے علاج پذیر نہیں ھوتے ۔

عرب کی وحشیانہ حالت سے ترق کی پہلی سیڑھی کمدنی حالت کر طرف ماثل ہونا تھی ۔ ان لوگوں نے جو خانہ بدوش پھرتے تھے

مختلف مقامات پر سکونت اختیار کی اور توالد و تناسل سے آبادی کی کثرت ہوتی گئی ۔ آن کے تمدنی تعلقات صرف اسی گروہ میں محدود تھے جو ایک جگہ آباد تھی ۔ ھر ایک گروہ دوسرے گروہ سے اس طرح علیحدہ رہتے تھے جیسے مختلف قسم کے جانور کہ باوجود ایک میدان میں رهنر کے ایک دوسرے سے علیحدہ رهتر تھے۔ اس تفرق کا طبعی نتیجه یه تها که هر ایک گروه کے لیر جدا جدا نام اور لقب قائم هوں ، تاکه ایک گروہ دوسرے گروہ سے ملنے نہ یاوے ، ایک گروہ دوسرے گروہ کے معبود کو پسند نہ کرمے ، بلکہ اپنے اپنے لیے جدا جدا معبود قرار دے ـ ایک دوسرے پر غلبر اور تفوق کی کوشش کرے اور هر گروهوں میں همیشه جنگ و جدل و بغض و عداوت قائم رہے ۔ عرب کی یہی حالت تھی کہ جب اس نے ترق شروع کی تھی اور گو یہ سب باتیں ترق کے موانع میں سے تھیں ، لیکن زوال پذیر تھیں ، کیونکہ قوت بمو موجود تھی اور وہ ان سب موانع کو دور کر سکتی تھی جیسے که ایک بچے کی قوت نمو اس کے ضعف کو اور ان امراض کو جو طبعی طور پر بچپن میں لاحق ہوتے ہیں دور کرتی ہے ، مگر جب یہی: امراض کسی قوم میں ترق کے بعد لاحق هوتے هیں تو زوال پذیر نہیں ہوتے جیسے کہ بجین کے زمانے کے امراض بڑھاپے میں۔ لاحق هونے سے جا نہیں سکتر ۔

آن کی قوت ہموکچھ نہ کچھ ان امراض کو دور کرتی جاتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے حلیف ھونے لگے تھے ، مگر آن میں ایک ایسی قوت ہموکی ضرورت تھی جو ان سب مرضوں کو دور کر دے ۔ وہ زمانہ آیا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیه و آلہ و سلم نے فرمایا ''ا نبی رسول اللہ فا تبعونی''کل قومیں۔ اس کلمے کی خالفت میں متحد ھو گئیں اور یہی اتحاد ، گو کہ

مخالفت میں تھا ، اس قوی قوت نمو کے پیدا ہونے یا موجود ھونے کی بشارت دیتا تھا ۔ تمام مختلف امراض جو قوموں میں تھے اس کے مقابل مضمحل ہو گئے یا معدوم یا قریب معدوم ہونے کے بہنچ گئے صرف ایک مرض شدید '' لا نسلم انت رسول الله'' کل قوموں میں پھیلا ہوا رہ گیا ۔ تائید النہی اور نصرت ساوی نے ، یا یوں کمہو کہ سچ کے طبعی اثر نے یا نموکی طبعی قوت نے آس مرض کو دور کیا اور سب نے کہا " الشہد انت رسول الله نتبعک دفعة تمام موانع ترق دور هو گئے ۔ قوت ممو اپنی پوری قوت سے اپنا کام کرنے لگی ۔ سب کا معبود ایک ہو گیا ، تمام اختلافات دور هو گئے ، عداوتیں سٹ گئیں ، آپس کی لڑائیاں موتوف ہو گئیں ، دینی اور دنیاوی سرداری نے ایک مرکز پر قرار پایا اور تفوق کی مخالفانه خواهشین جو ایک کو دوسرے کے ساتھ تھیں جاتی رھیں اور بر خلاف اس کے اطاعت و محبت اور اتفاق و همدردی میں تفوق حاصل کرنے کی خواهش پیدا هو گئے ، ـ تمام مختلف گروهیں ایک قوم هو گئیں ۔ قومیت کا اصول جو نسل پر عدود تھا وسیع ہو گیا اور جس نے کہا "اشہدان لاالہ الاالله و ان تجد الـرسـول الله''كسى نسل كا تها ، أسى ايك قوم كا هو گيا ـ كما قال الله تعالى "انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقواته لعلكم تىر حىمىون ـ '' نوم قوم هو گئى ، جوانى ميں بھر پور هو گئى ، ترق اور عروج کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی ۔ خدا نے بھی اس پر اپنا بڑا احسان جتایا اور فرمایا "هوالذی ایدك بنصره وبالمومنين الف بين قلوبهم لوانفقت ماني الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم أنه عزيز حكيم" انسوس كه جواني كي عمر صرف

دس برس رهی اور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کی رحلت کے بعد هی وه امراض شروع هوئے جو جوانی کی حالت میں شروع هوتے هیں اور جوانی کی قوت ان کو دفع کرتی ہے اور اپنی قوت کو قائم رکھتی ہے۔

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کے زمانهٔ حیات میں کسی کو کسی کے تفوق کا خیال نه تھا ، مگر انتقال هوتے هی یه خیال پیدا هوا۔ هم دل سے قبول کر لیں گے که وہ خالصاً لله تھا اور دنیاوی کچھ لگاؤ اس میں نه تھا ، مگر وہ وجود میں آیا۔ اس کا وجود میں آنا ایک طبعی امر تھا ، مگر قوم کی جوانی بھر پور تھی ، اس نے کچھ زیادہ اثر نہیں کیا ، تھوڑی سی حرارت هو کر جاتی رهی ، مگر بیاری نے گھر دیکھ لیا۔

گو اس بیاری نے اس وقت کچھ اثر نہیں کیا ، مگر اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ، رفته رفته اپنا کام کرتی رهی ، چنانچه حضرت عثان کی شہادت ، جنگ جمل اور جنگ صفین ، شہادت حضرت علی مرتضلی ، ترک خلافت حضرت امام حسن ، شہادت حضرت امام حسین ، حرمین کے واقعات درد آلود ، سب اسی بیاری کے نتائج میں سے تھر ۔

سب سے بڑا نشان قومی تنزل کا حکومت یا سلطنت کا تقسیم هو جانا ہے۔ حضرت علی مرتضنی اور معاویہ بن ابو سفیان ، امام حسن علیه السلام نے کال دانائی و برد باری اور عالی همتی اور قومی همدردی سے اس کو مثایا اور ترک خلافت کیا ، مگر حضرت عبدالله بن زبیر نے حجاز میں مستقل حکومت قائم کرنے سے پھر آس علامت کو تازہ کیا ، مگر تھوڑا هی زمانه گزرا تھا که عبدالملک ابن مروان نے اس حکومت کو برباد کر دیا۔ عبدالله ابن زبیر بھی شمید هوئے اور پھر کل سلطنت

اسلامیه کا مدار ایک مرکز پر جمع هو گیا اور عروج جیسا که تها پهر قائم هوا ـ گو بنی امیه تی سلطنت بهی بنی فاطمه علیه السلام اور علویوں عباسیوں کے اندیشے سے خالی نه تهی ، مگر وہ ایسی مستحکم تهی که ایک زمانے تک کوئی شخص اس کو هلا نه سکا ـ

مگر عباسی اپنی دهیمی اور دور اندیش اور خاموش تدبیر میں کامیاب ہوئے ۔ بنی آمیہ کو آنھوں نے نکالا اور خود سلطنت حاصل کی ، مگر پوری قوت ایک مرکز پر قائم نه رهی ـ بنی آمیه ح خاندان کا ایک شخص عبدالرحان اندلس میں جا پہنچا اور وهاں ایک مستقل جداگانه سلطنت قائم کرنے میں کامیاب هوا اور سلطنت اسلامیه دو ٹکڑے ہو گئی ۔ با ایں ہمه عباسیوں کے وقت میں مسلمانی سلطنت غایت درجے کال پر ترقی کر گئی تھی ، مگر عيش و عشرت اور مظالم بهي ، خصوصاً سادات پر اپنر درجه كال پر پہنچ گئے تھے ۔ عہد جوانی ختم ہو گیا تھا اور مطابق قانون طبعی کے بڑھاپے کا زمانہ شروع ہونے والا تھا ، وہ آ موجود ہوا اور کسی تدبیر سے نہیں رکا۔ سلطنت کے ٹکڑے ھونے شروع ھو۔ "، پھر ادریس نے ایک مغربی سلطنت قائم کی اور برابرہ اور معلیہ اور زناته اس کے شریک ہو گئے۔ پھر شیعوں نے خروج شروع کیا اور کتامہ اور صہاحہ کی مدد سے مغرب اور افریقہ میں ایک اور سلطنت قائم کی اور مصر ، شام اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا اور ادریسیوں کو بھی برباد کر دیا ۔ اب تین مسلمانی سلطنتیں ھو گئیں ۔ ایک عباسیوں کی اور دوسری بنی آمیہ محددین کی۔ اندلس میں اور عبیدیین کی افریقه ، مصر ، شام اور حجاز میں ـ

بعد اس کے عباسیوں کی سلطنت کے اور بھی ٹکڑے ہو گئے ۔ سامانیوں نے خراسان اور ماوراء النہر میں سلطنت قائم کی ، علویین نے دیلم و طبرستان میں ، یہاں تک که آنھوں نے عراقین اور بغداد پر بھی قبضه کر لیا۔ پھر سلجوق آٹھے اور آنھوں نے ان سب کو مار هٹایا ، مگر پھر آن کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ھوگئے۔ اسی طرح سلطنت مغاربه پر جو صہاجه اور افریقه میں تھی۔ بادیس کے عہد میں اس کے چچا عاد نے خروج کیا اور سلطنت کے دو ٹکڑے ھو گئے۔ موحدین کی سلطنت کا بھی جو افریقه میں تھی یہی حال ہوا۔ بنو ابی حقص نے خروج کیا ، آنھوں نے ملک لیا اور ایک سلطنت قائم کر دی۔ اسی طرح تمام افریقه کے ملک لیا اور ایک سلطنت قائم کر دی۔ اسی طرح تمام افریقه کے ملک لیا جدا جدا سلطنتیں قائم ہو گئیں اور مجموعی طاقت جو مسلمانی سلطنت کی تھی ٹکڑے وریزہ ریزہ ہو گئی۔

## سأسلة الملوك

(ایک عجیب و غریب تاریخی فهرست)

۱۳۹۸ هجری مطابق ۱۸۵۲ عیسوی میں نہایت کاوش و محنت اور تحقیق و تلاش کے بعد سرسید مرحوم نے ایک نہایت جانے اور مکمل تاریخی فہرست راجکان اندربت اور شاهان دهلی کی بہت سی نادر کتابوں سے اخذ و انتخاب کر کے مرتب کی جس میں ابتدا سے ۱۸۵۲ء تک کے پائے هزار برس کے دهلی میں راج کرنے والے تمام راجاؤں اور بادشاهوں کے نام ، سند جلوس ، سند وفات اور دیگر ضروری کے نام ، سند جلوس ، سند وفات اور دیگر ضروری کوائف مہیا کیے اور تیاری کے بعد اس قیمتی فہرست کو دهلی کے مطبع شرف المطابع میں چھپواکر شائع کیا۔ فہرست بڑی تقطیع کے ۹۹ صفحات بر آئی ، کیونکہ نہایت کہلی کہلی اور خوشخط لکھی ہونی ہے ، اور جدولوں کی شکل میں ہے ۔

یه فہرست اگرچه اس وقت قطعاً نایاب اور نابید هے ،
مگر خوش فسمتی سے اس کا ایک مکمل نسخه بہت
اچھی حالت میں لاهور کی پنجاب پبلک لائبریری میں
موجود اور محفوظ هے ـ وهاں اس کا نمبر س ۲۰۰۶ میں
ھے ـ میں ہےانتہا ممنون هوں اپنے محترم دوست
مکرمی سردار مسیح صاحب ایم ـ ایے ـ انجارج شعبه

مشرقیات پنجاب پبلک لائبریری کا که آن کی عنایت اور مہریانی کی بدولت میں بڑی آسانی سے اس نایاب فہرست کی نقل قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ھو سکا ۔

ھجری حساب سے یہ تاریخی فہرست آج سے ایک سو بارہ برس پہلے سرسید مرحوم نے مرتب کی تھی، للهذا اس کی عبارت اسی قسم کی ہے جو اس وقت رائخ تھی۔ اس وقت کی طرز کتابت آج کل نہ روانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، نه آسانی سے سمجھ س آ سکتی ہے ، اس لیر میں نے ناظرین کی سہولت کے لیر عبارت اور مطلب کو بدلر بغیر اس کو موجودہ رسم الخط میں لکھا ھے۔ امید ھے یه قابل قدر مضمون تاریخ کے شائقین کو بہت سی موٹی موٹی کتابوں کی ورق گردانی سے مستغنی کر دے گا ، کیونکہ اس میں سرسید مرحوم نے دھلی کی تاریخ کے متعلق وہ سب کچھ جمع کر دیا ہے جو بعض مرتبه بڑی بڑی کتابوں کے دیکھنے کے بعد بھی حاصل نہیں ھوتا۔ اس تاریخی فہرست کے مطالعر سے بیک نظر دھلی کے تمام راجاؤں اور بادشاھوں کی تاریخ آنکھوں کے سامنر آ جاتی ہے۔ (مجد اساعیل پانی پتی)

## بسم الله الرحمن الرحيم

كل من عليها فان ويبقنى وجه ربك ذوالجلال والا كرام والصلواة والسلام على سيدنا بهد خير خلقه وعلنى اله و اصحابه افضل الصلواة واكمل السلام ـ الله اور الله كي رسول كي حمد و نعت كے

بعد سید احمد خال بیٹا سید عد متقی خال بهادر مرحوم او پوتا جوادالدوله جواد على خان بهادر مرحوم اور نواسه نواب دبير الدوله امين الملك خواجه فريد الدين احمد خان بهادا مصلح جنگ مغفور کا یہ عرض کرتا ہے کہ جس زمانے میر صاحب والا مناقب ، عالى مناصب ، عدالت گستر ، رعیت پرور مسٹر آرتھر آسٹن رابرٹس صاحب بھادر دام اقبالہ صاحب کاکٹر ا عسٹریٹ شاہجہاں آباد نے کتاب آثار الصنادید کا انگریزی میر ترجمه شروع کیا اور اس کی نہایت صحت کی تاکید فرمائی تو بسبب اختلاف کتب تواریخ اور غلطی کاتبوں کے ہر اس کہ صحت میں کال دقت اور نہابت کلفت ہوتی تھی اور بسبب نا مرتب ھونے سلسله حکومت بادشاھوں اور راجوں کے اس کتاب کی صحت نه هو سکتی تهی ، کیونکه اس کتاب میں اگلے بادشاهور اور امیروں اور راجاؤں کی بنائی ہوئی عارتوں کا حال ہے۔ پھر جب تک که آن بادشاهون اور راجاؤن کا حال بصحت معلوم نه هو آس وقت تک اس کتاب کی صحت کیونکر هو ؟ اس واسطر میں نے دھلی کے راجاؤں اور بادشا ھوں کی فہرست بنائی جس میں پائخ ہزار برس کے راجاؤں اور بادشاھوں کا حال تھا ۔ اتفاق سے وہ فہرست صاحب ممدوح کے ملاحظے سے گزری اور پسند طبع عالی ہوئی۔ اس سبب سے میں نے خیال کیا کہ اگر وہ بطریق اسلوب مرتب ہو جاوے اور ایک کتاب بن جاوے تو نہایت مفید ہوگی اور یہ مختصر کتاب وہ فائدہ دے گی جو بڑی بڑی کتابوں سے بھی حاصل نه هوتا ۔ اللہ تعالنی نے میرے اس ارادے کو پورا کیا ۔ اور رفته رفته وه فهرست ایک کتاب بن گئی اور سلسلة الملوک اس کا نام رکھا ۔خدا کرے کہ پسند طبع صاحب محدوح کے هو جن کی قدر دانی اور رئیس پروری سے یہ عجیب چیز تالیف ہوئی : یکن راجاؤں اور بادشاھوں کا حال بیان کرنے سے پہلے چند باتیں ابل جان لینے کے میں ۔

پہلی یہ کہ جو شخص ھندوؤں کی تاریخ لکھنے کا ارادہ کرے اس کو لازم ہے کہ پہلے حضرت نوح علی نبینا و علیه لصلواۃ و السلام کے طوفان کی تحقیق بیان کرے کہ وہ کیا تھا ور کیونکر تھا اور کب تھا ، کیونکہ ھندو تو زمانے کو قدیم باتے ھیں اور بہت پرانی پرانی تاریخوں کا ذکر کرتے ھیں اور ہم لوگ اھل کتاب ہایت پرانے حالات بیان کرتے ھیں اور ھم لوگ اھل کتاب س بات کے قائل ھیں کہ جو کچھ سلسلہ اب عالم میں ہے وہ سب طوفان نوح کے بعد کا ہے ، پھر ھندوؤں کی تاریخ کی صحت کیونکر ھو ؟ اس واسطے پہلے طوفان نوح کا حال بیان کرنا چاھیے ۔ واضح ھو کہ وہ قومیں جو ''مشبہ بالکتاب'' ھیں (یعنی واضح ھو کہ وہ قومیں جو ''مشبہ بالکتاب'' ھیں (یعنی گرچہ اپنے پاس اللہ کی بھیجی ھوئی کتاب بتاتے ھیں ، لیکن ھم

واصح ہو کہ وہ فوسی جو سسبہ بالکتاب ، ہیں (یعی گرچہ اپنے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب بتاتے ہیں ، لیکن ہم وگ اس کو نہیں مانتے) حضرت نوح کے طوفان کے قائل نہیں ۔ ور وہ چار قوسیں ہیں :

- (۱) ایک هندو جن کی تاریخ هم بیان کرتے هیں ـ
  - (۲) دوسری خطا اور چین والے ـ
- (٣) تيسرى مجوسى، يعنى پارسى آگ كے پوجنے والے -
  - (س) چوتھی اگلے زمانے کے ترک ۔

اور ان کے سوا " اہل کتاب " یعنی وہ قومیں جن پر اللہ نے کتاب نازل کی ، وہ سب طوفان نوح کی قائل ہیں اور وہ بھی چار وہیں ہیں :۔

- (۱) ایک وہ لوگ جو حضرت موسنی علیه السلام سے پہلے کے نبیوں کی امت میں تھے۔
- (۲) دوسری یهودی حضرت موسلی علیه السلام کی امت والے ۔

- (۳) تیسری مسیحی ، حضرت عیسلی علی نبینا و علیه الصہ والسلام کی امت والے -
- (س) چھوتھی مسلمان ، حضرت مجد مصطفلی صلی اللہ علیہ و کی است والے ـ

بعضے مجوسیوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ طوفان عالم میں نہ تھا ، بلکہ صرف بابل اور اس کے قرب و جوار تھا ، اور عقبہ حلوان سے جو مدائن کا ایک شہر عراق عرب میں بغ اور اصفہان کے بیچ میں ہے ، طوفان نے تجاوز نہیں کیا ۔ اسب سے کیومرس کی اولاد جو مشرق میں رہتی تھی ، طوفان بچ گئی ۔ اسی طرح ترک اور چین اور هند والے بھی کہہ سہ ھیں ؛ مگر یہ بات بالکل غلط ہے ، کیونکہ توریت مقدس سے شہوتا ہے کہ طوفان تمام عالم میں تھا ۔ چنانچہ توریت مقدس رسالہ پیدائش کے ساتویں باب کے انیسویں درس میں لکھا ہے بانی نے زمین پر بہت سے بہت غلبہ کیا کہ جتنے اونچے بھاڑ آ پانی نے زمین پر بہت سے بہت غلبہ کیا کہ جتنے اونچے بھاڑ آ پانی نے زمین پر بہت سے بہت غلبہ کیا کہ جتنے اونچے بھاڑ آ پانی نے زمین پر بہت سے بہت غلبہ کیا کہ جتنے اونچے بھاڑ آ پانی نے زمین پر تھی ، انساور چوپایہ اور حشرات اور پرند جانور سب کو زمین پر سے اور چوپایہ اور حشرات اور پرند جانور سب کو زمین پر سے دے ، صرف حضرت نوح اور جو آن کے ساتھ کشتی میں ا

هندوؤں کی تاریخ جو پانچ هزار برس سے پہلے کی ہے ا تو ایک افسانه سا معلوم هوتا ہے۔ الا پانچ هزار برس کی تاریخ هم لکھتے هیں قریب القیاس اور صحیح معلوم هوتی ہے اور بھی اسی پر دلیل ہے که طوفان کے بعد جو حال ہے وہ صحیح اس سے پہلے کا بطور کہانی ہے۔ اب یه بات قابل بیان کے رہ ا که طوفان کو کتنی مدت هوئی۔ خاص مسلمانوں کی مذهبی کتا میں طوفان کی مدت کا بیان نہیں ہے ، الا توریت مقدس میں جس کو مسلمان بھی مانتے ھیں عالم کی پیدائش اور طوفان کی مدت کا ذکر ہے۔ توریت مقدس کی کتابیں جو پائی جاتی ھیں تین ھیں:

۱- ایک توریت سامریه جس کو انگریزی میں سارٹین کہتے هیں -۲- دوسری اصل عبری -

۳۔ تیسری یونانی جس کو انگریزی میں سپیتو ایجنٹ کہتے ہیں ـ

ان تینوں توریتوں سے مدت پیدائش عالم اور زمانه طوفان کا مختلف نکاتا ہے ، مگر تاریخ والے یونانی توریت پر اعتاد کرتے ہیں ، کیونکه اس توریت کا ترجمه دو سو ستتر برس پہلے سنه مسیعی سے بہتر علمائے ہود نے بطلیموس ثانی کے لیے جو سکندر کے بعد دوسرا بطلیموس ہے ، کیا تھا اور حضرت عیسلی علیه السلام کے پیدا ہونے کے بعد عبری توریت پر بہودیوں کی دشمنی اور حضرت عیسلی علیه السلام پر ایمان نه لانے کے سبب بھروسا نہیں کرتے ۔ عیسلی علیه السلام پر ایمان نه لانے کے سبب بھروسا نہیں کرتے ۔ اسی سبب ہم نے بھی جو طوفان کی مدت اختیار کی ہے وہ یونانی توریت مقدس کے حساب پر درست ہے ، چنانچه اس مقام پر ہم ان حسابوں کو بیان کرتے ہیں :

## حساب توريت يوناني

نام واقعه تعداد زمانه کیفیت ازهبوط آدم تا طوفان ۲۳۳۲ ازهبوط آدم تا طوفان تا ولادت ابراهیم ۱۰۸۱ از طوفان تا ولادت ابراهیم ۵۰۰۵ از وفات موسلی تا ظهور بخت از وفات موسلی تا ظهور بخت نصر مدت میں سے منجمین دو سو انجاس برس کم کرتے هیں سو انجاس برس کم کرتے هیں

نام واقعه تعداد زمانه کیفیت
از ظمور بخت نصر تا غلبه
سکندر بر دارا ۳۳۳
از زمان سکندر تا ولادت
مسیح ۳۰۳
از ولادت حضرت مسیح تا
هجرت ۱۳۳ الیوم (۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۳۸)

اس حساب بموجب طوفان کو پایخ هزار دو سو چار برس هوئے ، اور هم نے یه تاریخ چار هزار نو سو ستتر برس کی لکھی هے که طوفان سے دو سو ستائیس برس بعد کی هے اور ممکن هے که اس مدت میں حضرت نوح کی اولاد تمام عالم میں منتشر هو گئی هو اور هندوستان میں بھی آ بسی هو ، کیونکه طوفان کے ایک برس بعد بابل آباد هوا اور انسان عالم میں منتشر هوئے لگے اور زبانوں کی تبدیلی شروع هو گئی ۔

حساب توریت سامریه

نام واقعه تعداد زمانه کیفیت

از هبوط آدم تا طوفان
از طوفان تا ولادت ابراهیم ع۳۰

ازولادت ابراهیمتا وفات، و سایی ۵۳۵

از وفات موسلی تا ولادت

نام واقعه تعداد زمانه کیفیت حضرت مسیح ۱۵۱۵ اس مدت میں سے منجمین دو سوانچاس برس کم کرتے هیں از ولادت حضرت مسیح تا هجرت ۱۳۳۰ مطابق ۱۲۳۸ هجری) ۱۲۳۰

اس حساب بموجب طوفان کو پانچ هزار ساٹھ برس هوئے ، مگر اس توریت پر تاریخ والے بھروسا نہیں کرتے ، کیونکہ اس توریت سے ثابت ہوا کہ ھبوط آدم اور طوفان میں ایک هزار تین سو سات برس کا فاصلہ هے ، اور جب طوفان آیا تو عمر حضرت نوح کی بالاتفاق چھ سو برس کی تھی اور حضرت آدم کی عمر بالاتفاق نو سو برس کی ھوئی ، تو اس سے لازم آیا کہ حضرت نوح نے دو سو برس تک حضرت آدم کو دیکھا ھو اور نیز اپنے نے دو سو برس تک حضرت آدم کو دیکھا ھو اور نیز اپنے آباؤاجداد سے ملاقات کی ھو اور یہ نہیں ھوا۔ اس سبب سے اھل تاریخ نے اس توریت کو چھوڑ دیا۔

حساب توریت عبری

نام واقعه تعداد زمانه کیفیت از هبوط آدم تا طوفان از طوفان تا ولادت حضرت ابراهیم ۲۹۲ از ولادت ابراهیم تاوفات موسلی ۵۳۵ تعداد زمانه كيفيت

نام واقعنه

ازوفات موسلي تا ولادت

اس مدت میں سے منجمین د سو آنچاس برس کم کرتے ہا

مسيح

از ولادت حضرت مسيح تا

هجرت ٦٣١

از هجرت تا اليوم (١٨٥٢ء

مطابق ۱۲۳۸ هجری) ۱۲۳۰

7.41

اس حساب بموجب طوفان کو چار هزار چار سو پندرہ برہ مونے ، مگر اس توریت پر بھی تاریخ والے بھروسا نہیں کرتے کیونکہ اس توریت بموجب طوفان میں اور ولادت حضرت ابراہ میں دو سو بانویں برس کا فاصلہ ہے ، اور طوفان کے بعد حضرت نوح بالاتفاق ساڑھ تین سو برس زندہ رہے ۔ اس سے لازم آیا کہ حضرت نوح نے اٹھاون برس تک حضرت ابراھیم سے ملاقات کی ھو، از یوں نہیں ھوا ، کیونکہ حضرت نوح کے بعد ھود کی امت ھوئی او اس کے بعد حضرت صالح کی امت ھوئی ۔ اس سبب سے اھل تار اس توریت کو بھی چھوڑ دیا ۔

علاوہ اس نے یونانی توریت کے اختیار کرنے کا بڑا سبب یہ کہ کتب بنی اسرائیل میں خبر تھی کہ حضرت عیسا علیہ السلام پانچ ہزار برس کے بعد چھٹے ہزار برس میں پیدا ہوں یہ خبر یونانی توریت کے حساب بموجب صحیح پڑتی ہے ، اور او توریتوں کا حساب ٹھیک نہیں آتا ، کیونکہ حضرت عیسلی کے پید ہونے کے بعد بہودیوں نے آپ کی دشمنی سے زمانے کی مدت ک

کم کر دیا ، اس حکمت سے که جس زمانے میں جو شخص پیدا هوا تھا اس سے سو برس پہلے کی پیدایش بیان کی ۔ مثلاً حضرت آدم کی عمر دو سو تیس برس کی تھی جب حضرت شیث پیدا هوئے، یہودیوں نے بیان کیا که اس زمانے میں حضرت آدم کی عمر ایک سو تیس برس کی تھی ۔ اسی طرح هر جگه کمی کر دی که کسی کی عمر میں بھی کمی نه هوئی اور زمانے کی مدت کم هو گئے، ۔

جب ایسا کر چکے تو کہنے لگے که حضرت عیسلی تو شروع پانچویں هزار برس میں پیدا هو گئے ۔ آن کی خبر تو چھٹے هزارویں برس میں پیدا هونے کی تھی ۔

حساب مختار اهل تاریخ انگریزی

|                           | _          |                    |           |
|---------------------------|------------|--------------------|-----------|
| كيفيت                     | مانه مابين | نام واقعه ز        | سال ماقبل |
|                           | الواقعتين  |                    | سنه مسیحی |
|                           |            | هبوط آدم           | W • • W   |
| موافق توریت عبری م        | 1767       | طوفان              | ۲۳۳۸      |
| مخالف تینوں توریتوں کے    | 201        | ولادت ابراهيم      | 1997      |
| مطابق تینوں توریتوں<br>کے | ۵۳۵        | وفات موسلى         | 1 ~ 6 1   |
|                           | ۷.0        | بخت نصر            | 200       |
|                           | ۳۱٦        | غلبه سکندر بر دارا | 441       |
|                           | 472        | ولادت مسيح         | ~         |
|                           | . ~        | شروع سنه مسيحي     |           |
|                           |            | از شروع سنه مسیحی  |           |
|                           | 1001       | تا اليوم (١٨٥٠)    |           |
|                           | 2447       |                    |           |

اس حساب بموجب طوفان کو چار هزار دو سو برس هوئے مگر اس حساب پر بھی دو اعتراض ہوتے ہیں :۔۔

## (۱) ایک یه که تینوں توریتوں کے برخلاف ہے

(۲) دوسرے یہ کہ اس حساب سے بھی حضرت مسیع کر ولادت چھٹے ہزارویں برس میں نہیں آتی ۔ اس واسطے اس حساب کو بھی چھوڑ دیا ۔

دوسری یہ کہ هندوؤں کے هاں سہابهارت کے بعد کوؤ کتاب تصنیف نہیں ہوئی اور اسی سبب سے اگلر راجاؤں کا حال نهس بایا جاتا ، ایسا معلوم هوتا ہے که هندوستان میں یه روار تها که هر ایک خاندان کا بهائ اور جکه دوتا تها، وهی اس خاندان کے حال اور نسب سے واقفیت رکھتا تھا اور اس خاندال كا سلسله اپني پوتهيول من لكه ركهتا تها اور جو كچه او حادثات هوتے تھر وہ بھی اسی پوتھی میں داخل ہوتے تھر ۔ یا دستور اب تک قائم ہے۔ ہندوستان کے جتنر قدیم زمیندار اور راج ھی سب کے خاندان کے بھاٹ اور جکہ اب تک موجود ھی اور بدستور اس خاندان کا حال اپنی پوتھی میں لکھتر ہیں اور درحقیقت جو حال اس خاندان کا اس سے معلوم ہوتا ہے اور طرح پر معلوم ھونا مکن نہیں اور یہی دستور فارس کے سلک میں تھا ، کیونکہ شاہنامہ میں جہاں یہ مذکور آتا ہے کہ دھقان کہن سال نے یہ بات کہی اس سے وہی بھاٹ اور چکہ مراد ہے ۔ جبکہ هندوستان کی حکومت ضعیف ہو گئی اور مسلانوں نے غلبہ بایا تب ان کے عہد میں ہندوستان کے راجاؤں کا سلسلہ درست کرنا چاہا اور مہلی ہرانی ہوتھیاں اور پنے تلاش ہوئے اور آن سے فارسی میں کچن کچھ ٹرجمہ ہوا ۔ آن تاریخ کی کتابوں میں اور پوتھیوں کے ترجموں۔ میں کئی خرابیاں واقع ہوئیں ۔

- (۱) ایک یه که مثلاً کسی تاریخ لکھنے والے کو کوئی پنه پوتھی کا بابت کسی ایک خاندان کے نہیں ملا تو اس کتاب میں سے وہ سارے کا سارا خاندان لکھنے سے رہ گیا ۔
- (۲) دوسری یه که کسی پوتهی میں کسی راجا کی اولاد کا مذکور تها ، حالانکه وه راجا نہیں هوئے اور مسند حکومت پر نہیں بیٹھے ، مگر تاریخ لکھنے والے نے آن سب کا نام سلسلۂ حکومت میں داخل کر دیا ۔
- (۳) تیسری یه که مثار کوئی راجا دو یا تین نام سے مشہور ہے ، اُس کو جدا جدا راجا خیال کرکر اُس کا نام لکھ دیا ۔

(س) چوتھی یہ کہ مدت سلطنت میں جس کے اسباب بہت متعدد خیال میں آ سکتے ھیں ، اختلاف کیا ہے۔ جس نے اپنی کتاب میں سے کوئی خاندان سارے کا سارا حذف کر دیا ہے آس نے تو مدت سلطنت حد سے زیادہ بڑھا دی ہے ۔ پھر آس پر بھی نام بڑھا دی ہے۔ پھر آس پر بھی حساب کرو تو ظاهر هوتا ہے کہ وہ سب یقینی غلط ہے اور آن سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ کاتبوں نے آن تاریخوں کو غلط کر دیا ہے کہ ایک کتاب دوسری کتاب سے نہیں ملتی۔ مسلمان بادشا ہوں کے عہد میں جو کتابیں تصنیف هوئی ھیں یہ عیب آن میں بھی ہے کہ آگر کتاب کا دوسرے نسخے سے مقابلہ کیا جاوے تو آپس میں۔ گد اگر کتاب کا دوسرے نسخے سے مقابلہ کیا جاوے تو آپس میں۔ گد آگر کتاب کا دوسرے نسخے سے مقابلہ کیا جاوے تو آپس میں۔

بھی اس پر خیال نہیں کیا کہ جو سنہ اور سال ہم لکھتے ہیں وہ ۔ وہ حساب کی رو سے بھی ٹھیک آتا ہے یا نہیں ۔

ان خرابیوں پر خیال کرنے سے آدمی بہت حیران ہو جاتا ہے اور یقین جانتا ہے کہ ہندؤوں کی تاریخ کا درست ہونا نہایت دشوار ہے ۔ ہم نے اپنی دانست میں اور اپنے مقدور بھر ان سب باتوں پر خیال کیا اور جہاں تک ہو سکا ان خرابیوں کو درست کیا اور جس جگہ ہم نے راجاؤں کی مدت سلطنت اور سال جلوس میں اختلاف پایا ، اس کتاب کی بات معتبر جانی کہ جس کی مدت سلطنت اور سال جلوس حساب کی روسے بھی صحیح آن کر پڑے ۔ علاوہ اس کے بعض سنہ ایسے ہیں کہ وہ نہایت مشہور ہیں اور آن میں غلطی کا احتال نہیں ، جیسے سمت بکرماجیت یا ساکہا سالباہن یا سال کلجگ ۔ اس کے سوا بعضی ایسی تاریخیں ہیں جو آسی زمانے سے مکانات پر کندہ ہیں جیسیکہ سلطان شہاب الدین غوری کے فتح کرنے کی تاریخ بہ سپہ سالاری قطب الدین ایبک مسجد قوت الاسلام کے دروازے پرکندہ ہے ۔ اس قسم کے سال اور تاریخ کو ہم نے بطور میں حصیح نکایں آسی میکز کے قرار دیا اور جس حساب سے یہ تاریخیں صحیح نکایں آسی میاب کو ہم نے صحیح جانا ۔

غرضیکہ هم نے اس تاریخ کے لکھنے میں وہ سعی اور کوشش کی ہے کہ هاری دانست میں اس سے زیادہ صحت متصور نہیں الا صحت ناموں میں هم مجبور هو گئے که راجاؤں کے ناموں کی صحت کا حقه جیسا که هم چاهتے تھے ویسی نہیں هو سکی ۔ علاوہ اس کے اصلی نام اور مشہور نام راجاؤں کے هم نے اس کتاب میں الکھنے هیں ، مگر هم کو یقین ہے که ان ناموں کے سوائے اور بھی

عام راجاؤں کے مشہور هوں الا آن کا احاطه کرنا ایک اس نہایت دشوار ہے ۔

تیسری ید که اس کتاب میں هندو راجاؤں کی جس قدر منت سلطنت لکھی ہے وہ سب شمسی حساب سے ہے اور مسلمان بادشا هوں کی مدت سلطنت قمری حساب پر ہے کیونکه ، تاریخ کی کتابوں میں اسی طور پر لکھا ہے ، مگر امتداد زمانه سب بحساب شمسی مندرج

چوتھی یہ کہ مؤلف کتاب دستور العمل نے مدت سلطنت راجاؤں کی اب تک پال تنور تک لکھی ہے۔ اس میں ماہ اور یوم کی کسرات جو قلیل تھیں چھوڑ دی ھیں اور جو کثیر تھیں پوری کر دی ھیں۔ ھم نے بھی اسی دستور کو اختیار کیا ، کیونکہ ان راجاؤں کا سلسلہ بلا کسرات بھی درست ھونا مشکل تھا چہ جائیکہ اس میں حساب شہور اور ایام کا لکھا جاوے۔

پانچویں یہ کہ اس بیان پر یہ تفریع ہوتی ہے کہ اگر کوئی سکہ کسی راجا کا ہاتھ آوے اور جس قدر مدت سلطنت اس راجا کی اس کتاب میں لکھی ہے اس سے ایک برس زیادہ کا سن اس سکے میں پڑا ہو تو اس کتاب کی غلطی خیال نہ کریں اور جان لیں کہ یہ ایک سنہ کی زیادتی اسی کسر کی بابت ہے جو واسطے سمولت کے چھوڑ دی گئی ہے۔

چھٹی یہ کہ اس کتاب میں جن سنوں کا حال مذکور ہے آن کی تفصیل بقید مطابقت اس مقام پر لکھ دیتے ہیں: حدول مطابقت سنین

تعداد سال

. 61 · m

تام سنه طوفانی

| 7944    | سأكها راجا جدهشش |
|---------|------------------|
| 76P.    | سال کل جگ        |
| 1175    | اسكندرى          |
| 19.9    | سمبت بكرماجيت    |
| 1 1 1 1 | عیسوی .          |
| 1220    | سأكمها سالباهن   |
| 1774    | هجری قمری        |

ساتویں یہ کہ جن کتابوں سے یہ تاریخ منتخب کی گئی ہے ' کی فہرست اس مقام پر مندرج کرتے ہیں :

۱- ترجمه فارسی منها بهارت

۲- ترجمه فارسی بهاگوت

٣۔ پوتھي گرگ سنگھتا

سر راجا ولى تصنيف ولى

ہ۔ راجا ولی دیگر جس کے مصنف کا نام بسبب نہ ہو۔ سرے کے اوراق کے معلوم نہ ہوا ۔

و۔ طبقات اکبری

ے۔ منتخب دستورات هند مسملی بدستور العمل جو کسی شخص فے بطور خلاصه انتخاب کیا ہے اور فی الجمله حساب راجاؤں کا آ، میں صحیح پایا گیا ۔

۸۔ تاریخ فرشتہ ، بادشاہوں کا حال اکثر اسی تاریخ ،
 مبنی ہے ۔

٩- خلاصة التواريخ

٠١٠ مراة آفتاب يما

۱۱- آئين اکبري

۱۲- جام جم

## سلسله فرمانروایان دارالملک اندرپت و دهلی از ابتدائے راجا جد هشر لغایت ۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۹۸ء هجری

اندریت کے راجاؤں کی جو فیرست "سلسلة الملوک" میں سر سید نے ۱۸۵۲ء میں مرتب کی تھے، ، بعد میں مزید غور و خوض کے نتیجر میں آپ نے اس میں کچھ غلطیاں محسوس کی ، لنہذا ست کاوش ، تحقیق اور تفتیش کے بعد اس طویل فہرست کی تصحیح کرکے اس كو "رو آثار الصناديد " كے دوسرے اڈیشن میں شائع كيا جو سرد ، میں چھیا ، مگر اس ایڈیشن کی قریباً تمام کاییاں مولانا حالی کے قول کے مطابق ۱۸۵۷ء کے غدر میں تباہ ہو گئیں (حیات جاوید ایڈیشن چہارم صفحہ 112) کہیں نه کہیں سے اس کی ایک کابی کسی طرح ہم ہنچا کر منشی رحمت اللہ رعد (کائیور) نے س مایت نفاست کے ساتھ شائع کی۔ (یه س. و رء والا الديشن بهي اب بهت ناياب هے اور عام طورسے کہیں نہیں ملتا) اس ایڈیشن میں هندو راجاؤں اور مسلان بادشاھوں کی جو فہرست دی ہے وہ وھی ھے جو سر سید نے سمروء میں شائع کی تھی ، للمذا هم بهى وهى فهرست آثار الصناديد م. ٩ ، ٩ والے ایڈیشن سے لے کر جاں درج کرتے ہیں جو نسبة زیادہ صحیح اور درست ہے اور اتفاق سے میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ فہرست ۱۸۵۲ء میں شائم ہونے والی فہرست سے قدرمے غتلف ہے ، مثلاً ١٨٥٢ ميں راجا جد هشتر کے سال جلوس کی تفصیل اس طرح دی عد " ۲۲۲ طوفانی ۔ سنه احد جد هشتر ۔ ۲۲ سال قبل از شروع کلجگ" مگر ۲۰۹ء کے ایڈیشن میں لکھا ھے " . ۲۵ سال قبل مسیح" (جو ظاهر هے که نسبة بہت زیادہ قریب الفہم اور آسان هے ) اسی طرح ۱۸۵۲ء میں "امتداد زمانه" کا ایک خانه هے جو ۱۸۵۳ء کے ایڈیشن میں آڑا دیا گیا ھے ۔ یه ترمیم اور تصحیح شدہ فہرست ذیل میں درج کی جاتی ھے ۔

(مجد اساعيل پاني پتي)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |             | 3                                                                      | <b>^</b>                                                      |                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             | راجا جدهشتر کی اجازت<br>سے مسند پر بیٹھا اور<br>سانپ کے کائنے سے مرکبا | چھوڑ کر کوہ ہائچل میں<br>اپنے تئیں برف میں ڈال<br>کرگلا دیا ۔ | بعد وفات کرشن اوتار کے<br>راجا جد ہشٹر نے ریاست | حالات                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مال ۳۲      | ), TT       | ), TT                                                                  |                                                               | טוי                                             | تحميناً مدن<br>سلطنت                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هستنا پور   |             |                                                                        |                                                               | هستنابور                                        | دارالسلطنت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1447        | 1441        | 1017                                                                   |                                                               | ۱۳۵۰                                            | تخیناً سال جلوس<br>قبل حضرت<br>مسیح |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | راجا جنميجه | وأجأ يريجهن | ارخ المار<br>المجن بن<br>المجن بن                                      |                                                               | راجا باند                                       | نام پدر                             |
| عرف راجا اشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | راجا غنانيک | رابا جنديجه | راجا بريجهن                                                            |                                                               | راجا جدهشتر                                     | فام فرمائروا                        |
| A STATE OF THE STA | 4           | 4           | -4                                                                     |                                                               | -                                               | <b>1</b>                            |

| مع حرواو سے مستابور<br>به کیا اس سب سے راجا<br>نے پہلے دکن میں کوشکی<br>ندی کے کنارے شہر<br>نسانا چاھا اور پھر اندرہت<br>میں چلا آیا ۔ | 1          |            | ·                                   | سالات                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 1 6                                                                                                                                  |            | 3          | کال ۲۲                              | تخميناً مدت<br>سلطنت                 |
| بیده کوشکی<br>ندی و بهده<br>اندی:                                                                                                      | *          | 3          | هستنا پور ۲۷ سال                    | دارالسلطنت                           |
|                                                                                                                                        | •          | 1          | 1                                   | تخميناً سال جلوم<br>قبل حضرت<br>مسيح |
|                                                                                                                                        | راجا مهاجی | راجا ادهمن | راجا اشميد                          | نام پدر                              |
| ي وان دشه وان                                                                                                                          |            |            | راجا سهنرا نیک<br>عرف<br>راجا ادهمن | ئام فرسائروا                         |
|                                                                                                                                        | ٠,         |            | 0                                   | 1                                    |

#\*\* \*\*\*

| ×                             | 8                        | ×                       | *                    | ×            | ¥                           | 3                        |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 4                             | \$                       | 7.7                     | 3                    | 44           | 3                           | 1.                       |
| 3                             | *                        | 3                       | 3                    | 3            | 2                           | ټ <u>.</u>               |
| <b>3</b> > <b>2</b>           | 1.10                     | 1 - 74                  | · T                  |              | 117                         | 1122                     |
| j.                            | راءِ                     | ુ<br>કુ                 | <b>و.</b><br>بح      | سورسين       | اوگرسين                     | دشت وان                  |
| راها نرچک شو<br>عرفیه لرهودیو | واجا سونته<br>عرف<br>عرف | سوسین عرف راجا<br>برچهل | برشت مان<br>عرف رسمی | <b>ئ</b> ريم | راجا چٽر رتھ<br>عرف سور سين | واجا چکو عرف<br>اوکو سین |
|                               |                          | ्रद                     | 7                    | =            | •                           |                          |

| •                        |                                                                             |                                   | •                       |                         |                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                          | اسی راجا کا نام دھاوا<br>بھی ھم جانتے ھیں جسکی<br>بنائی ھوئی لوھےکی لاٹھ ھے | اس راجا نے سونی ہت<br>شہر بسایا _ |                         |                         | الان                                |
| )) YD                    | )) TT                                                                       | "                                 | , , ,                   | ال ۱۸                   | تخميناً مدت<br>ملطنت                |
| <b>D</b>                 | <b>4</b>                                                                    | •                                 | <u> </u>                | >                       |                                     |
| <b>'</b> '               | ä                                                                           | z                                 | ä                       | أندريت                  | دارالسلطنت                          |
| 767                      | ><br>-9<br>0                                                                | 4 .                               | 3                       | 117                     | تضيناً سال جلوس<br>قبل حضرت<br>سسيح |
| میدهاوی                  | راجا سوني                                                                   | يهويت                             | سورج رته                | ئوھر دنيو<br>ئوھر       | ئام پدر                             |
| ترپ اغیی عرف<br>شرون پتر | راجا ميدهاوى                                                                | راجا سوني                         | پریلو عرف راجا<br>بهویت | سکھی تل عرف<br>سورج دتھ | نام فرسائروا                        |
|                          | 3                                                                           | >                                 | 7                       | <b>1</b>                | *                                   |

|            |                            |                  | *               |     |          |     |
|------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----|----------|-----|
|            |                            |                  |                 |     |          |     |
| 1          | در دمن عرف<br>ڈنڈ ہان      | راجا ایهی<br>دهر | - C.C.C.        | ٠ ٤ | 3 7      |     |
| <b>7</b> 1 | شتانیک عرف<br>ابهی دهر     | اوني بال         | 212             | 3   | ), YT    |     |
| * **       | سوداس عرف<br>اونی بال      | راجا دسوان       | <b>*</b>        | z   | 3.       | 144 |
| 7          | برهد رته عرف<br>راجا دسوان | راجا يدارته      | >               | 3   | 3        |     |
| 4          | راجا نمی عرف<br>بدارته     | راجا لهيكم       | <b>&gt;</b> 7 > | ž   | 3        |     |
|            | دور به عرف<br>اهکم         | شرون چتر         | 727             | ä   | <u>.</u> |     |

|         | ·           | یسراوہ وزیر نے اسی راجا<br>کو مارا اور گدی پر بیٹھا |                          | اسی واجا نے ہانی بت شہر<br>بسایا |                               | حالات                               |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| **      | ; ;<br>,    | ۴ ۽                                                 | ر مال                    | ï                                | و و سال                       | قعيناً مدن<br>سلطنت                 |
| :       | 3           | 3                                                   | *                        | 3                                | الدريت                        | دارالسلطنت                          |
| 171     | - 377       | 4                                                   | , é i.                   | *•                               | 277                           | تخمینا سال<br>جاوس قبل<br>حضرت مسیح |
| يراق    |             | كهيم بال                                            | دشت پال                  | دریل رائے                        | ۇنئپان                        | نام پدر                             |
| مورج سن | واجا بسراوه | کشی مک عرف<br>راجا کهمین                            | راجا کمی عرف<br>کھیم بال | ڈنڈ ہانی عرف<br>دشت ہال          | چی تو عرف<br>دربل را <u>ئ</u> | ווץ נעוננו                          |
|         | <b>1</b>    | :                                                   | 3.                       | 7>                               | 7.                            | ٠٤.                                 |

| *            | z         | 2                | 3             | =           | Ĩ, <b>u</b>             | z                          | 3           |
|--------------|-----------|------------------|---------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| =            | ī         | <u>.</u>         | <b>=</b>      |             | Ž                       | 7 7                        | 3           |
| *            | 3         | ÷.               | 3             | <b>:</b>    | 3                       | <b>:</b>                   | `<br>=      |
| 3 % 6        | 0.1       | 0<br>1           | 010           | 0           | 061                     | <b>o</b><br>-a<br>-1       | 11.4        |
| راجا سنجى    | راجا پرست | راجا سدهی<br>یال | راجا درجه     | راجا هرجيت  | رابا اليک               | با                         | سورج سين    |
| راجا أمرجوده | راجا سنعى | راجا برست        | راجا سدهی پال | راجا در بهه | وأجا هرجيت<br>يا يترسال | راجا اینک ساه<br>یا زب سین | وأجا يورساه |
| 3            | 3         | 3                | 7.            | 3           | 3                       | 4                          | 7           |

|                   | ·           | - 42 | کو مازا اور آب کدی پر | برباه راجا نے اس راجا | ·           |                 |         | ٦١٢٠                               |
|-------------------|-------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 3 P               | 3           | ~~.  | P                     | ,, 10                 | 3 17        | 3 77            | مال ۱۲  | قفيناً مذن                         |
| *                 | *           | 3    |                       | **                    | 3 .         | 3               | اندېت   | دارالسلطنت                         |
|                   | 3 4         | •    |                       | 77>                   | יירי.       | 7 7 7           | 3       | قضينا سال<br>جلوس قبل<br>حضرت مسيح |
|                   |             |      |                       | راجا پدارته           | راجا سروهي  | راجا این<br>پال | راجا ام | نام يدر                            |
|                   | راجا بيرباه | ,    |                       | راجا بدهل             | راجا پدارتھ | وأجأ سروهى      | این بال | الم وسادوا                         |
| The second second | 3           |      | <del></del>           | 4                     | 3           | 3               | 3       | *                                  |

|                 |               |                             |            |                | •               | JIF                                |
|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
|                 | 3 17          | 3, 4                        | · .        | ·              | ول ام           | عد ن<br>تخصیاً مدن<br>سلطنت        |
|                 | 3             | 3                           | *          | *              | G <sub>B</sub>  | دارالسلطنت                         |
|                 | ***           | 407                         | 7 7        | ۲<br>۹         | 1               | قعیاً سال جلوس<br>قبل مضرت<br>سسیح |
| الخ.            | راجا شرزون    | راجا كلمنى                  | رابا پال   | راجا<br>جيت مل | راجا<br>سکھ دان | نام پدر                            |
| راجا يرجهت راجا | راجا جيون جات | راجاً شتر مردن   راجا کلمنی | راجا كلمنى | راجا پال سنگھ  | راجا جيت مل     | تام فومالووا                       |
| >               | <b>6</b>      | <b>P.</b>                   | 0          | . 3            | 4               | 4                                  |

.

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                       |                | دھرتی دھر وزیر نے اس<br>راجا کو مار ڈالا اور آپ<br>کلی پر بیٹھا |             |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>y,</i> ۲1 | 3 - 1   | ,, ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "         | ), T D                                | )) 1 <b>4</b>  | i p = =                                                         | " 12        |
|              | 3       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>*</b>       | <b>3</b>                                                        | <b>33</b>   |
| م.<br>م      | 114     | ודת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.      | 1 >                                   | 192            | <del>ر</del><br>-                                               | 444         |
| يرنابه       | سهاجوده | المراجعة الم | سين دهيج  | راجا<br>دهرنی دهر                     |                | راجا بيرسين                                                     | راجا پريچهت |
| جيون راج     | ير نابھ | مهاجو ده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رکناح رهم | راجا سين دهج                          | راجا دهرنی دهر | راجا اود پت                                                     | راجا بيرسين |
| 7            | 7.      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 4                                     | ے۔             |                                                                 | <b>D</b>    |

|           |         |                                        |             | ·                  |                          |
|-----------|---------|----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 3         |         | 3                                      | *           | 3                  | *                        |
| >         |         | <b>3</b>                               | 1           | 72                 | 4 4                      |
| . 3       | ;<br>   | ······································ | ÷           | ÷<br>•(            | ÷                        |
| ۳۳۰ تست   | سمت (۱۲ | ٠٠٠ تا ١٥٠                             | ه ۱۸۱ م     | ۱۵۹ تست<br>سمت ۱۵۹ | ر مر تست ۱۰<br>۱۱ مور یا |
| ىكى بال   | ديس پال | ر.<br>د.                               | چندر پال    | سندر بال           |                          |
| گويند پال | يكھ بال | ديس پال                                | ي<br>ن<br>ن | راجا چندر پال      | راجا سندر پال<br>جوگ     |
|           | 7       |                                        | ۲<br>۲      | 7                  | 7.                       |

.

|             |               | 1.7                                    | 174       |           |                                         |  |
|-------------|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|--|
| •           |               | •                                      |           | ·         | حالات                                   |  |
| 3           | ا<br>سام<br>م | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | . ;       | ال ۲۲ سال | تحمينا مدن                              |  |
| y           | 6             | **                                     | 3         | دها       | دارالسلطنت                              |  |
| 06.40       | ۳۰۸ تعد       | د کما<br>محمد سوم                      | مرابع ۲۸۰ | ۱۰۲۵ ن    | تخميناً سال جلوس دارالسلطنت تخميناً مدت |  |
| هرپال       | مهى بال       | امرت پال<br>بن<br>هرچند پال            | مکھ پال   | كوبند يال | نام پدر                                 |  |
| مدن پال     | هريال         | سهی پال                                | هرچند پال | ىكى پال   | ئام فومائووا                            |  |
| <b>&gt;</b> | <u>&gt;</u>   | <b>&gt;</b>                            | 2         | >         | ٠۶.                                     |  |

| 1                 |           |          | ,        | راجا ملوک چندسے بہراج<br>کے راجا نے لؤکر فتیم<br>پائی |          |
|-------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
| *<br>:            | 3         | ;<br>1   | ;<br>*   | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                 | 3        |
| 3                 | <b>.</b>  | ä        | ÿ        | 3                                                     | æ        |
| ۳۸۳ تست<br>۳۸۳ تا | معت ۲۸۲ ب | 1123     | ۳۶۷ .    | معت ۵۵۲                                               | ۳۳۰ تا   |
| كان چند           | بكرم چند  | ملوک چند |          | كوم پال                                               | ىدن پال  |
| رام چندر          | کانچند    | بكرم چند | ملوک چلا | بكرم بال<br>يا<br>كهيم بال                            | كوم يال  |
| <b>}</b>          | . }       | >        | >        | ><br>1                                                | <b>}</b> |

| •         |                 |                                        | .* \$      | -                   | مالان                         |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|
|           | :<br>:          |                                        | <br>3<br>1 | ا سال               | ين سلطنت                      |
| <b>)</b>  | <b>3</b>        | ************************************** | *          | <del>.</del>        | مال جلوس دارالسلطنت مدت سلطنت |
| سعت ۱۲۸   | 477.            | ************************************   | ۱۹۰۳ مست   | مماد<br>سعي ماله ما | سال جلوس                      |
| هرچند     | ا<br>انگ<br>انگ | کیان چند                               | دەير چند   | رام چند             | نام پدر                       |
| كويند چند | مرچند           | بهج خبر                                | کلیان چند  | دهير چند            | نام فرمائروا                  |
| ‡         | *               |                                        |            | >                   | · <b>½</b> ,                  |

. . . . .

: ;

| راجا ریاست چھوڑکر فقیر<br>ھوگیا، خبر سنکر راجا<br>دھی سین بنگالے کے راجا<br>نے دلی پر قبضہہ کرلیا               |                         | v.                         |          | رانی مری تو لوگوں نے<br>سل کر ہوپریم فقیر کو<br>گدی پر بٹھا دیا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ء ٢ ء                                                                                                           | ;<br>;                  | 33 <b>T</b> •              | >        | ۽ ڳ<br>-                                                        |
| <b>3</b>                                                                                                        | 99                      | 3                          | ä        | <b>3</b>                                                        |
| المام الم | ۳۸۰ تامین<br>میمن ، ۲۸۰ | تولم • لم<br>الما • المواد | 17 OF C. | 8 4 9 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5                       |
| محویال پریم                                                                                                     | کویند پریج              | هر <u>برت</u><br>هر برت    |          | زوجه کوبند<br>چند                                               |
| يا پا تو<br>م                                                                                                   | گویال پریم              | كويند يريم                 | هو پریم  | رانی پیم دیوی                                                   |
| >                                                                                                               | *                       | <br>L                      | <b>*</b> | <b>2</b>                                                        |

| ا<br>ا                        |          |                                       |           |           |           |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ملطنت                         | Ç        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · <u></u> | ···· 2    | <br>B     |
| ر<br>مدت                      | 5        | 7                                     | 5         | 5         | æ         |
| سال جلوس دارالسلطنت مدت ملطنت | رهی      | *                                     | *         | *         | *         |
| سال جلوس                      | الماماء  | مارس<br>سعي ا۱۹                       | سمت ۲۲مء  | د دره ا   | ست ۱۲۵    |
| نام پدر                       |          | دهی سین                               | بلاول سين | کنور سين  | مادهو سين |
| ثام فرمائروا                  | دهی سین  | بلاول سين                             | کنور سین  | مادهو سين | سور سين   |
| · <b>\</b>                    | <u>.</u> |                                       |           | -<br>-    |           |

| راجا دیب سنکھ کوھستان<br>کے راجا سے سازش کرکو<br>دلی میں بلا لیا | اخیر کو ارکان ریاست نے | ابرہ ادمیوں کے ایک سو |         |           | ,        |          |                   |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|
|                                                                  | 170                    | ۽ م<br>ج              |         | )) Y C    | ;<br>-   | <u>.</u> | 3                 | ال مال   |
|                                                                  |                        | y                     | ,       | 3         | <b>.</b> | •        | ¥                 | دها      |
|                                                                  |                        | 160                   | * 0 7 7 | ٠٥٢)      | ۵۸۸ مدم  | ست و ده  | 710ء<br>محمد بروء | 1100     |
|                                                                  |                        | Ç.                    |         | کهن سین   | هرسين    | کن سن    | ين.<br>چو         | سور سين  |
|                                                                  |                        | والمؤور سي            |         | نرائن سين | کین سین  | هرسين    | ين ين نلا         | بهتر الم |
| !                                                                |                        | -                     |         | ;<br>}    | ·        |          | -                 |          |

Commenter of the same of the same of

AND ASSESSMENT OF THE PERSON O

|                  |                                         | ,           | Maga<br>Tugʻ                           |                       | אני                           |
|------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 3 11             | ر<br>رو<br>ن                            | ,,          | "                                      | را سال                | مدت سلطنت                     |
| દ                | <b>'</b>                                | <b>.</b>    | <b>9</b>                               |                       | دارالسلطنت                    |
| سعت ۱۲           | ا ۱۱، م                                 | ١٠٤٠ من ا   | ************************************** | ست ۲۷۵                | سال جلوس دارالسلطنت مدت سلطنت |
| شیر سنگھ سمت ۱۹۰ | راج سنگه                                | ن سنگھ<br>ن | ئ.                                     |                       | نام پدر                       |
| هرسنکه           | شير سنگھ                                | مريد جل     | رن سنگھ                                | راجا دیب سنگھ<br>کوھی | نام فرسانروا                  |
| 77               | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | = -         |                                        | =                     | ٠,٢                           |

|                           |                        | دلی پر قدم پایی | چھ آدسیوں نے ایک سو<br>پانچ ہرس حکوست کی ، آخر<br>کو انیک پال تنور نے |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸۷ یوم<br>۲ شهر<br>۲۸ یوم | ه سال<br>اشهر<br>۱ يوم | ارس ۱۸          | ٠ ٢ ·                                                                 |
| "                         | 3                      | <u> </u>        | ä                                                                     |
| 217° -22                  | 261.                   | مست ۱۲۵         | . 0¢<br>6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                       |
| باسديو                    | انیک بال               | اوكرسين         | هرسنگه                                                                |
| کنګ پال                   | يا ساد يو              | انیک ہال تنور   | جيون سنگه                                                             |
| -<br>>                    | =                      | =               | 5                                                                     |

ا ۔ شعو کے معنی معینے کے ہیں ، اس لیے یہ عبارت اس طرح پڑھی جائےگی کہ با۔ادیو نے و برس ایک ماہ اور ۱٫ دن حکومت کی۔ آیندہ تمام جگہ سوسید نے اسی طرح راجاؤں اور بادشاہوں کی ملدت سلطنت تحریر کی (مد الماءيل باني بتي)

| عالات | تغيناً ملن | دارالسلطنت | تخميناً سال جارس دارالسلطنت تخميناً مدت | نام پدر         | قام قومالووا | ٠۶,         |
|-------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| -     | ول ام      | رهی        | 167                                     | کنګ پال         | پرتھی بال    | =           |
|       | 7          |            | 6770                                    |                 |              |             |
|       | و د يوم    |            | 2114                                    |                 |              |             |
|       | ول ۲۰      | 7          | •                                       | پرتھی پال       | ديو<br>دع    | 14.         |
|       | ۲ يوم      |            | 8-4-6                                   |                 |              |             |
|       | بر اسال    | 3          | معت ۲۹۸                                 | ا<br>ديو<br>ديو | هر يال       | 7           |
|       | ۳ شهر      |            | 6220                                    |                 |              |             |
|       | و يوم      |            | 9 0 9                                   |                 |              |             |
| ş     | ۳۲ سال     | *          | سعت ۲۵۸                                 | هريال           | اودے راج     | 144         |
| •     | 7.         |            | 5 × 4                                   |                 |              |             |
|       | 755 =      | -          | 2714                                    |                 |              | <del></del> |

| ۱۸ سال<br>۲ شهر<br>۱۵ یوم | ۴ سال<br>۲۳ يوم      | ر سال<br>د شهر<br>د دوم                 | ال ا | ا ا شال                   |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| ٠ ه                       | <b>3</b>             | *                                       | ¥                                        | z                         |
| ۹۳۰ ته<br>۸۸۲<br>۸۲۵۰     | ردعو<br>ارده<br>ارده | 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | >97 -1<br>8712<br>8712                   | الارع<br>المارع<br>المارع |
| نیک ہال                   | رکھ پالے             | انکیال                                  | جهراج                                    | اودے راج                  |
| كويال                     | نیک پال              | ر م پل                                  | انکپال                                   | 7.34                      |
| 172                       | 7                    | 770                                     |                                          | 77                        |

|             |             |          |         |       |          |             | •        |         | •       |       | !<br>!                                  |                      |
|-------------|-------------|----------|---------|-------|----------|-------------|----------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|----------------------|
|             | •           | •        |         |       |          |             |          | •       |         |       | 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مالان                |
| ر<br>ا<br>ا | بر<br>د شار | و ۲ سال  | 792 : 1 | م شهر | و ۲ سال  | الم الم     | به شهر   | ۱۰ سال  | 792 1.  | ۲ شهر | ه ۲ سال                                 | مدن سلطنت            |
|             |             | 3)       |         |       | 3        |             |          | y       |         |       | دهلی                                    | دارالسلطنت مدت سلطنت |
| 7576        | 1765        | ست ۱۰۲۹  | 2777    | 2060  | ·        | 24.4        | 1. 4.6.3 | معت ۲۲۹ | P < 7 @ | •     | سمت ۱۵۸                                 | نام يدر : سال جلوس   |
|             |             | کنور پال |         |       | ئا ئار   |             |          | سلكهن   |         |       | گوپال                                   | نام پدر              |
|             | <b>P</b>    | انيکپال  |         |       | کنور پال |             |          | م پال   |         |       | سلكهن                                   | ئام فرمائروا         |
|             |             | 3        |         |       | 7.       | <del></del> |          | 179     |         |       | 17>                                     | ٠۶,                  |

|        |                | آخر کو بیلدیو چوهان نے | اٹھائیس دن حکومت کی ، | ن سات مجين    | یس آدمیون نے چار سو |     |       |             | か <sub>第</sub> 、 |        |          |                 |                |          |
|--------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----|-------|-------------|------------------|--------|----------|-----------------|----------------|----------|
| ٨٦ يوم | ء شهر فتح بائل | و ١٩ سال آخر كو ا      |                       | ۲ شهر آليس بر | ۲۲ سال کیس آدمی     |     | ۲ شهر | راس ۲۰      | 71 20            | ۲ شهر  | ال م     | د يوم           | ایک شہر        | ال ۲۳    |
|        | •              |                        |                       |               | z                   |     |       | ¥           |                  |        | y        |                 | •              | y        |
|        |                |                        | 9440                  | 27.12         | 1179                | *** | *;.0; | ا ۱۱۰۸ مسعت | 71.00            | 1.4.10 | معت ۱۰۸۳ | <b>&gt;</b> 797 | *1 ٢           | سمت ۱۰۵۰ |
|        |                |                        |                       |               | امحر یال            |     |       | سهي پال     |                  |        | يجي پال  |                 |                | انيکپال  |
|        |                |                        |                       |               | برتهى رأج           |     |       | اکر پال     |                  |        | يال هم   |                 |                | يجي پال  |
|        | ,              |                        |                       |               | 70                  |     |       | 147         |                  |        | =        | <del></del>     | p. grander Wil | 7        |

| •                                                   |                    |                         |                           | تالات                                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| ا کا ال<br>ال ال ا | ، ۲ سال<br>ایک شهر | م سال<br>۲ شهر<br>۵ يوم | ب یوم<br>ایک شهر<br>ب یوم | آ<br>تعیناً دلد<br>تعینا                |
| ر<br>ا<br>ا                                         | 8                  | ,                       | <u>6</u>                  | دارالسلطنت                              |
| 1) \r ("                                            | ۳۰۱۱۰ ست ۱۱۹۳      | 110X                    | 06.10                     | تخميناً سال جلوس دارالسلطنت تخميناً مدت |
| كهريال                                              | ام کنکو            | ييلديو                  | اليلديو                   | نام پدر                                 |
| يد                                                  | كهربال             | <u> </u>                | ييلديو                    | لام فرمائروا                            |
|                                                     | <del></del>        |                         | ī                         | ٠,                                      |

| بن سام سلطان<br>آپ کی تھی اور<br>کے بادشاہوں میں                                                                                                                                                                                                                                                  | معز الدین بچدین سام عرفی استان شهاب الدین غوری ملطان شهاب الدین غوری کی لؤائی میں مارا کیا اور |                            |            |                           |                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| يدين مخرد<br>منهم خور<br>مرين<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                               | معز الدين<br>ملطان شر<br>ک لؤائی ه                                                             |                            | سات آدید   |                           |                                                                       |               |
| نیاہ غیاث ا<br>ہندوستان کی<br>تیح کی تاریخ<br>تیح کی                                                                                                                                                                                                                                              | (۱)<br>هه سال<br>مشهر                                                                          |                            | رال ۳۹     | ہ حال<br>ایک شہر<br>ہ یوم | ار الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح<br>الح | ء<br>تا<br>تا |
| غور کا باد؛<br>الدین نے<br>الدین ہی ف                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | <u> </u>                   |            | ij                        |                                                                       | ¥             |
| لی گئی - اگرچه<br>، سلطان شهاب<br>یے سلطان شمهاب                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | e1171                      | سمت ۱۱۹۸   | 1190 Can                  | 807>                                                                  | 119. 5        |
| برانے میں چ<br>تھا ، لیکن<br>م تھا ، اس ر                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                            | ناک ديو    | جا هرا<br>جا              |                                                                       | ١             |
| سلطنت مسلمانوں کے کھرانے میں چلی گئی ۔ اگرچہ غور کا بادشاہ غیاث الدین عمد بن سام سلطان<br>شہاب الدین کا بھائی تھا ، لیکن سلطان شہاب الدین نے ہندوستان کی فتح خود آپ کی تھی اور<br>آس کو بذاتہ تسلط عظیم تھا ، اس لیے سلطان شہاب الدین ہی فتح کی تاریخ سے دلی کے بادشاہوں میں<br>شہار کیا جاتا ہے۔ |                                                                                                | مر <b>ن</b><br>رائے پتھورا | ِپرتهی راج | ناک ڏيو                   |                                                                       | ا مرا         |
| 7. 9. 7. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                            | 34         | 3                         |                                                                       | 3             |

## نوث از طرف مرک

رائے پتھورا کے ماریم کے بعد دھلی کا تخت وقتاً فوقتاً مسلانوں کے مختلف خاندانوں کے قبضے میں آثا رھا الور غوری ، غلام ، خلجی ، سادات اللہ الودھی ایک دوسرے کے بعد اس پرقابض عوتے رہے ، یہاں تک که هندوستان کی سلطنت لودھیوں سے چھن کر مغلوں کے قبضے میں آئی ، مگر درمیان میں تھوڑے عرصے کے لیے پٹھان بھی سلطنت دھلی پر قابض رہے ، مگر پھر سلطنت مغلوں کے پاس واپس چلی گئی اور مغل سلطنت کا دور دورہ پھر شروع ھو گیا ، جس کا خاتمه ۱۸۵۵ء میں ھوا۔

سرسید نے اپنی کتاب آثار الصنادید اور اپنے مضمون سلسلة الملوک میں هندو راجاؤں کے حالات بیان کرنے کے بعد آن تمام مسلمان بادشاهوں کے حالات بھی قلمبند کیے هیں جنهوں نے شہاب الدین غوری سے لے کر بهادر شاہ ظفر تک دهلی کے تخت پر حکومت کی ۔ سرسید نے ان تمام مسلم فرمانرواؤں کا حال ۱۳ خانوں میں جدول کے طور پر لکھا ہے جن کے عنوان یه تھے:

(۱) تمبر (۲) نام فرمانروا (۳) نام پدر (۳) قوم (۵) سال ولادت (۲) سال جلوس (۵) دارالسلطنت (۹) مدت سلطنت (۶) سال وفات (۱۱) مدت عمر (۱۲) مدفن (۱۲) حالات ، قمری (۱۰) سال وفات (۱۱) مدت عمر (۱۲) مدفن (۱۳) حالات ، مگر چونکه ان ۱۳ خانوں کی تفصیلات صفحے کے چھوٹا ھونے کے محلول کے طور پر بہاں نہیں آ سکتیں ، اس لیے مجبوراً میں لحاظ سے جدول کے طور پر بہاں نہیں آ سکتیں ، اس لیے مجبوراً میں آک کو مسلسل عبارت میں لکھ رہا هوں ، کیونکه اس کے سوا اور کوئی چارہ نه تھا ۔

(بد اساعیل پانی پتی)

## (شاهان إسلام)

الدین المقب به ابوالمظفر سلطان معزالدین المقب به ابوالمظفر سلطان معزالدین علاد بن بهاء الدین سام ۔ قوم غوری ۔ سال جلوس ۱۹۹ موافق سمت ۱۹۹۸ بکرمی ۔ محل فتح ۔ ترائن عرف بلاوری کنار آب سرستی ۔ دارالسلطنت غزنیں ۔ مدت سلطنت پندرہ سال ۔ سال وفات سوم شعبان ۱۰ هجری مطابق ۱۰۰۵ عیسوی ۔ مدفن غزنیں اپنی بیٹی کے مقبر ہے میں (حالات) لاهور سے غزنیں جائے هوئے رتھک کے مقام پر کھگروں نے مار ڈالا اور غور کی سلطنت پر آس کا بھتیجا سلطان محمود بیٹھا اور چونکه قطب الدین اب تک سلطان شماب الدین کی طرف سے هندوستان کا سپه سالار تھا اور مندوستان کی بادشاهی قطب الدین ایبک کو بخش دی اور خط هندوستان کی بادشاهی بھیج دیا اور قطب الدین لاهور تک اس آزادی اور چتر بادشاهی بھیج دیا اور قطب الدین لاهور تک اس کے استقبال کو گیا ۔

بمبر سهر سلطان قطب الدین ایبک، غلام سلطان شهاب الدین غوری ۔ قوم ترک ۔ سال جلوس روز سه شنبه هجدهم ذی قعده ۲۰۳ه مطابق ۲۰۲۵ - عمل جلوس ۔ لاهور ۔ دارالسلطنت دهلی قلعه رائے پتھورا ۔ مدت سلطنت سسال چند مام سال وفات ۲۰۳۵ مطابق ۲۲۰۰ مدفن لاهور (حالات) لاهور میں بر وقت چوگان بازی کے گھوڑے سے گر کر می گیا ۔ آماء نے آس کے بیٹر کو تخت پر بٹھایا ۔

تمبر هم، - آرام شاه بن قطب الدین ایبک قوم ترک ـ سال جلوس ۲۰۷ ه مطابق ۲۰۲۰ محل جلوس لاهور ـ دارالسلطنت دهلی

ہ ۔ آج کل اس قصبے کا نام تراوڑی ہے اور ید ضلع کردال (بھارت) میں واقع ہے ۔ (بعد اساعیل یابی بتی)

قلعه رائے پتھورا مدت سلطنت ـ چند ماہ (حالات) امیر علی اسمعیل سپه سالار اور امیر داؤد دیلمی نواس بادشاه کی حرکتوں سے ناراض هو کر سلطان شمس الدین التمش کو جو بداؤں کا حاکم تھا بدلی میں بلا لیا ۔ اور آرام شاہ سے لڑائی هوئی اور آرام شاہ نے شکست کھائی اور سلطان التمش تخت پر بیٹھا ۔

تمبر ٢٠٨١ سلطان شمس الدين التمش غلام و داماد قطب الدين ايبک بن ايلم خال قوم ، ترک ـ سال جلوس در هجری مطابق ١٢١٠ عيسوی ، محل جلوس ـ قلعه رائے پتهورا ، دارالسلطنت ـ دهلی ، مدت سلطنت ، ٢٦ سال ، سال وفات بستم شعبان ٣٣٠ ه مطابق ١٢٣٥ ء ، مدفن ، قلعه رائے پتهورا عقب مسجد قوت الاسلام (حالات) بيار هو کر مرگيا ـ

'عبر ۱۳۸ رکن الدین فیروز شاه بن شمس الدین التمش ۔ قوم - ترک ، سال جلوس - روز سه شنبه ماه شعبان ۱۳۳ مطابق ور ۱۳۳۵ - دهلی ، مدت سلطنت به ماه ۲۸ یوم ، سال وفات ۱۳۳۵ مطابق ۱۳۳۵ مدن - ملک پور (حالات) ملک اعزاز الدین حاکم ملتان کی تنبیه کو پنجاب کی طرف روانه هوا - اس کے پیچهے امراء نے سلطانه رضیه کو تخت پر بٹھایا - بادشاه یه خبر سن کر دلی میں آیا اور کیلو کھڑی کے میدان میں لڑائی هوئی ، اسی لڑائی میں پکڑا گیا اور قید میں مرگیا ۔

۱۳۸ - رضیه سلطان یکی بنت شمس الدین التمش، قوم - ترک - سال جلوس ۱۳۳۳ هجری طابق ۱۳۳۹ عیسوی - محل جلوس قلعه رائے پتھورا - دارالسلطنت - دهلی ، مدت سلطنت - سال به شهر بیسویں ربیع الاول ۱۳۸۸ مطابق ۱۳۸۰ مدفن - شاهجهان آباد - محله بلبلی خانه - گذر ترکبان (حالات) جبکه ملک التونیه بنهنده کے حاکم سے لڑائی هو رهی تهی - آس وقت امراء نے مخالفت کر کر سلطان رضیه کو قلعه بنهنده میں قید کیا - اور دلی میں جرام شاه کو تخت پر بنها دیا - بعد اس کے سلطان رضیه نے ملک التونیه سے نکاح کر لیا اور جرام شاه سے دو مرتبه لڑی - آخر کو ماری گئی -

مبر ۱۹۳۹ معز الدین بهرام شاه بن شمس الدین التمش قوم مرک مال جلوس روز سه شنبه بست و هشتم رمضان ۱۳۳۵ مطابق ۱۲۳۹ معل جلوس قلعه رائے پتھورا مدارالسلطنت دهلی مدت سلطنت ۲ سال ایک ماه ۱۰ یوم مال وفات هشتم ذی قعده روز شنبه ۱۳۳۹ مطابق ۱۳۲۱ء مدفن ملک بور (حالات) نظام الملک مهذب الدین اور امراء نے مخالفت کر کر بادشاه کو دلی میں محصور کیا اور تین مهینے تک در روز لڑائی رهی آخرکار بادشاه کو پکڑ کر مار ڈالا اور ملک معزالدین بلبن امیرالامراء تخت پر بیٹه پکڑ کر مار ڈالا اور امراء آس کی بادشاهت پر راضی نه هوئے اور گیا میر اور امراء آس کی بادشاهت پر راضی نه هوئے اور علاء الدین کو جو قصر سفید میں قید تھا بادشاه کیا م

مبر ۱۵۰ ملطان علاء الدین مسعود شاه بن رکن الدین فیروز شاه ۔ آوم ۔ ترک ۔ سال جلوس ذی قعده ۱۳۳۹ مطابق ۱۳۳۱ء علی جلوس ۔ قلعه رائے پتھورا ۔ دارالسلطنت ۔ دھلی ۔ مدت سلطنت میں سال ایک ماه ایک یوم ۔ سال وفات سم مطابق ۱۳۳۹ء ۔ (حالات) اس بادشاه کے ظلم سے امراء ناراض ہوئے اور سلطان

٠,٠

ناصر الدین کو بهرایج سے بلا کر بادشاہ کیا اور ۲۹ محرم سم ۹۸ مطابق ۱۲۳۹ عیسوی میں شلاف الدین کو قید کر لیا کہ آسی زمانے میں قید میں مرگیا ۔

مجر ۱۵۱ سلطان ناصر الدین محمود شاه بن شمس الدین التمش قوم ترک سال جلوس دی الحجه ۱۳۳۵ مطابق ۱۳۳۵ محل جلوس و قوم ترک سال جلوس دی الحجه ۱۳۳۵ دارالسلطنت دهلی مدت سلطنت ، ۲ سال چند ماه سال وفات یازدهم جادی الاول ۱۳۳۸ مطابق ۱۳۹۵ مدفن دهلی (۱۷۳۵) بیار هو کر مر گیا اور چونکه کوئی وارث نه تها دامراه نے الغ خال کو بادشاه کر لیا ۔

مبر ۱۵۲ - الغ خال الملقب به سلطان بابن غیاث الدین ـ غلام شمس الدین التمش ـ قوم ترک ـ سال ولادت ۲۰۵ هجری مطابق ۲۰۲۵ مطابق ۲۰۲۵ مطابق ۲۰۲۵ علی جلوس ـ قصر سفید قلعه رائے پتھوڑا ـ دارالسلطنت ـ دهلی ـ مدت سلطنت ـ ۲۰ سال چند ماه ـ سال وفات ۲۸۸ ه مطابق ۱۲۸۵ مدت عمر ۸۰ سال ـ مدفن دهلی (حالات) بیار هو کر می گیا اور ملک فخرالدین کوتوال اور اور امراء نے آپس میں صلاح کر کر معز الدین کیقباد کو بادشاه کیا ـ

نمبر ۱۵۳ - معز الدین کیفیاد بن ناصر الدین بغرا خال بن غیاث الدین بلبن - قوم ترک - سال ولادت ۱۲۹۵ مطابق ۱۲۹۵ مسال جلوس قلعه رائے پتھوڑا - سال جلوس تلعه رائے پتھوڑا - دارالسلطنت - قصر دهلی کیلوکھری - مدت سلطنت - ۲ سال چند ماہ - سال وفات - جادی الآخر ۱۲۹۵ مطابق ۱۲۹۵ - مدت عمر - مال (حالات) بادشاہ کو فالج ھو گیا - اس سبب سے امراء ، کیومرث اس کے بیٹے کو سلطان شمس الدین کا لقب دے کر

محرم ۹۸۹ ه مطابق ۱۲۹۰ میں تخت پر بٹھایا۔ مگر امرائے خلجی نے مخالفت کی اور کیومرث کی جادر پور میں پکڑ کر لے گئے اور بادشاہ کو لاتوں سے مار ڈالا۔ اور ملک جلال الدین خلجی تخت پر بیٹھا۔ تیرہ آدمیوں نے ترکوں میں سے جو سلاطین غوریہ کے غلاموں میں سے تھے سو برس تک بادشاهی کی۔ بعد اس کے سلطنت خاندان خلجیوں میں چلی گئی۔

تمبر ۱۵۳ - جلال الدین فیروز شاه خلجی بن یغرش - قوم - خلجی ترک - سال ولادت - ۱۹۲۸ مطابق ۱۲۲۱ء سال جلوس - جادی الآخره ۱۸۳۹ مطابق ۱۲۹۱ه - عل جلوس - کیلوکهری - دارالسلطنت - دهلی - مدت سلطنت - به سال چند ماه - سال وفات دارالسلطنت - دهلی - مدت عمر سلم سال (حالات) ملک علاء الدین نے دغا سے بادشاه کو کڑه مانک پور میں بلایا اور جب بادشاه کشتی میں سے آترتا تھا - آس وقت اس کو تلوار مار کر مار ڈالا - جب یه خبر دلی میں پہنچی تو ملکه جہاں بادشاه کی بیبی مار ڈالا - جب یه خبر دلی میں پہنچی تو ملکه جہاں بادشاه کی بیبی نے رکن الدین اپنے چھوٹے بیٹے کو تخت پر بٹھایا -

'مجر 100 - رکن الدین ابراهیم شاه بن جلال الدین فیروز شاه قوم - خلجی ـ سال جلوس ـ رمضان 190ه مطابق 190ه - محل جلوس ـ کوشک سبز ـ دارالسلطنت ـ دهلی ـ مدت سلطنت ـ م ماه ـ (حالات) سلطان علاء الدین سے لڑ کر بھاگ گیا ـ اور سلطان علاء الدین دلی کے تخت پر بیٹھ گیا ـ

تمبر ۱۵۹ - سلطان علاء الدین بن شهاب الدین مسعود - قوم خلجی - سال جلوس - بست و دوم ذی الحجه ۹۵ - ۵۹ مطابق ۱۹۹۵ عمل جلوس - قلعه رائے پتھورا - دارالسلطنت - دهلی قلعه سیزی - مدت سلطنت و ۱ سال چند ماه سال وفات شب ششم ماه شوال ۱۵۵ مطابق ۱۳۱۵ - مدفن - قلعه رائے پتھورا - عقب مسجد قوت الاسلام

(حالات) بیار هوکر مرکیا۔ امراء نے باہم ملاح کرکے شہاب الدین کو تخت پر بٹھایا۔

کبر ۱۵۰ میاب الدین عمر بن سلطان علاءالدین - قوم - خلجی - سال ولادت و ۱۵ مطابق و ۱۳۰۵ سال جلوس - هغم شوال ۱۵۵ مطابق ۱۳۱۵ علائی - دارالسلطنت - مدت سلطنت - سماه چند یوم (حالات) مبارک خان ایک تدبیر سے ملک نائب مدارالمهام سلطنت کو مروا کر آپ نائب السلطنت هوا اور چند روز بعد بادشاه کو پکڑ کر اندها کر دیا - اور گوالیار کے قلعے میں قید کیا اور آپ بادشاه هوا -

مجر ۱۵۸ میل میارک شاہ بن سلطان علاء الدین میارک شاہ بن سلطان علاء الدین ۔ قوم ۔ خلجی ۔ سال ولادت ۔ محرم ۲۱۵ مطابق ۲۱۳۱ء محل جلوس ۔ فلعه علائی ۔ دارالسلطنت ۔ دھلی ۔ مدت سلطنت ۔ ۵ سال ایک ماہ ۲۲ یوم ۔ سال وفات ۔ شب پنجم ربیع الاول ۲۱۵ مطابق ۲۳۱ء (حالات) جاهر بیگ نے بسازش خسرو خان کے بادشاہ کو قصر ہزار صدون میں مارا اور خسرو خان تخت پر بیٹھا ۔

مبر ۱۵۹ حسن خال الملقب به سلطان ناصر الدین خسرو خال قرم - بروار - سال جلوس ربیع الاول ۲۱٫۵ مطابق ۲۳۱ء - محل جلوس - قلعه علائی - قصر هزار ستون - دارالسلطنت - دهلی - مدت سلطنت به ماه چند يوم - سال وفات آخر ماه رجب ۲۱٫۵ مطابق سلطنت به ماه چند يوم - سال وفات آخر ماه رجب ۲۲٫۵ مطابق نازی الملک تغلق شاه وسال پور کے حاکم نے خسرو خال پر فوج کشی کی اور خسرو خال حوض علائی کے کنارے پر نکلا اور میدان اندر بت میں لڑائی هوئی اور خسرو خال بهاگ کر تل بت میں چھپا - آخرکار پکڑا جا کر مارا گیا اور تغلق شاه بادشاه هوا -

بمبر . ١ ٩ ـ سلطان غياث الدين تغلق شاه بن ملك تغلق ـ

قوم \_ ترک \_ سال جلوس \_ غره شعبان ٢٠ \_ ه مطابق ٢٠٦١ء محل جلوس \_ قلعه علائى \_ قلعه تغلق آبا \_ مدت سلطنت \_ س سال چند ماه سال وفات \_ ربيع الاول ٢٠ \_ ه مطابق ٣٠ ٢٠ = \_ مدفن \_ تغلق آباد (حالات) الغ خال اس كے بيٹے نے قريب انغان پور كے ايک محل بنايا تها \_ آس ميں بادشاه كهانا كها رها تها كه مكان گر پڑا اور بادشاه دب كر مر گيا \_ آس كا بيٹا تخت پر بيٹها \_

مبر ۱۹۱ مسلطان جد عادل تغلق شاه بن غیاث الدین تغلق شاه مین غیاث الدین تغلق شاه مین غیاث الدین تغلق شاه مین خوم مطابق ۱۳۲۰ معلی جلوس معلی جلوس معلی آباد دولت آباد وباز دهلی مدت سلطنت ۲۰ سال مال وفات بست و یکم محرم وباز دهلی مدت سلطنت ۲۰ سال مال وفات بست و یکم محرم مطابق ۱۳۵۱ء مدفن تغلق آباد (حالات) سفر ٹهٹهه میں بیار هو کر ٹهٹهه سے چوده کوس ورے رود سنده کے کنارے پر میا می گیا ۔

عبر ۱۹۲ فیروز شاه بن سالار رجب برادر خورد تغلق شاه قوم ـ ترک ـ سال ولادت ۱۹۶۹ه مطابق ۱۹۹۱ء ـ سال جلوس ـ بسبهوان ـ بست و سوم محرم ۱۵۲۵ه مطابق ۱۳۵۱ء ـ محل جلوس ـ بسبهوان ـ دارالسلطنت ـ شهر دهلی فیروز آباد ـ مدت سلطنت ۲۸ سال ۱ ماه ۱۲ یوم ـ سال وفات سیزدهم رمضان . ۹ یه مطابق ۱۳۸۸ء ـ مدت عمر ۱۹ سال ـ مدفن حوض خاص (حالات) احمد ایاز المخاطب به خواجه جهان نے دلی میں غیاث الدین مجد کو تخت پر بٹهایا تهاکه فیروز شاه نے آٹها دیا ـ بعد چند مدت کے فیروز شاه نے اپنے جیتے جی شاهزاده فتح خان کو تخت بر بٹهایا اور سکه اور خطبه اس کے نام پر کر دیا اور جب وه مر گیا تو مجد خان کو ناصر الدین مجد شاه خطاب دے کر تخت پر بٹهایا ـ مگر امراء نے آس سے مخالفت کی اور لڑ کر کوه سرمور کی طرف بهگا دیا اور تغلق شاه کو تخت پر بٹهایا ـ

اور اسی عرصے میں فیروز شاہ می گیا ۔ اور تغلق شاہ مستقل بادشاہ ہوا ۔ ہوا ۔

غیاث الدین مجد بن تغلق شاه ـ سال جلوس ۲۵۷ه نطابق

شاهزاده فتح خال بن فيروز شاه ـ سال جلوس . ٦- ه مطابق ١٣٥٩ - ١٣٥٩ -

ناصر الدین مجد شاه بن فیروز شاه سال ولادت ۵۵۰ه مطابق ۱۳۸۰ عیسوی -

مبر ۱۹۳۸ میلات الدین تغلق شاه ثانی بن شاهزاده فتح خان قوم - ترک - سال جلوس - ۹۰ مطابق ۱۳۸۸ء - محل جلوس: فیروز آباد - دارالسلطنت: دهلی - مدت سلطنت: ۵ ماه ۸ یوم - سال وفات - بست و یکم صفر ۹۰ مطابق ۱۳۸۸ء (حالات) ملک رکن الدین وزیر نے اس بادشاه کو مار ڈالا اور ابوبگر شاه کو مخت پر بٹھایا -

کبر ۱۹۳۸ ابوبکرشاه بن ظفر خان بن فیروزشاه قوم: ترک مال جلوس: صفر ۱۹۱۹ مطابق ۱۳۸۸ء علی جلوس فیروز آباد دارالسلطنت دهلی مدت سلطنت ایک سال چه ماه چند یوم سال وفات مستم ذی الحجه ۹۹۱ مطابق ۱۳۸۹ء (حالات) یه بادشاه امراء کو اپنے سے مخالف دیکھ کر اور ناصر الدین مجد شاه کو آنے کی خبر سن کر میوات میں چلا گیا اور ناصر الدین مجد شاه دلی میں آکر تخت پر بیٹھ گیا ۔ اور بعد لڑائیوں کے ابوبکر شاه کو پکڑ کر قلعه میرٹھ میں قید کیا که وهیں می گیا ۔

مجر ۱۹۵ ناصر الدین مجد شاه بن فیروز شاه ـ قوم ـ ترک ـ سال ولادت ـ روز دوشنبه سوم جادی الاول ۲۵۵ه مطابق ۱۳۵۱ میل جلوس ـ سال جلوس ـ نوزدهم رمضان ۲۹۷ه مطابق ۲۸۸۵ ـ محل جلوس ـ

فیروز آباد \_ دارالسلطنت \_ دهلی \_ معیت سلطنت \_ ۳ سال ۵ ماه چند یوم \_ سال وفایت \_ هفتدهم ربیع الاول ۹۰ مطابق ۱۳۹۳ - م مدت عمر ۳ سال \_ مدفن \_ حوض خاص (حالات) بیار هو کر جالیسر میں مرگیا \_ هایوں خال سکندر اس کا بیٹا بادشاه هوا \_

تمبر ۲۹۰ علاء الدین سکندر شاه بن ناصر الدین مجد شاه۔ قوم - ترک - سال جلوس نوزدهم ربیع الاول ۲۹۱ه مطابق ۱۹۳۹ء علی جلوس فیروز آباد - دارالسلطنت - دهلی - مدت سلطنت - ایک ماه چند یوم - سال وفات ربیع الثانی ۲۹۱ه مطابق ۱۹۳۳ء - مدفن - حوض خاص (حالات) بیار هو کر مرگیا - بعد اس کے پندره روز تک امراء میں گفتگو رهی که کس کو بادشاه کریں - آخر محمود شاه کو تخت پر بٹھایا -

مجر ١٦٠ - ناصر الدين محمود شاه - بن ناصر الدين مجد شاه - قوم - ترک - سال جلوس - جادی الاول ٩٩ ه مطابق ٩٩ ه - محل جلوس فيروز آباد \_ دارالسلطنت \_ دهلى ـ مدت سلطنت \_ ١٩١٩ اسال ٨ ماه چند يوم - سال وفات \_ ذی قعده ٨١٥ ه مطابق ١٩١٦ (حالات) اس بادشاه کی سلطنت میں نهایت تزلزل رها ـ سعادت خال نے نصرت شاه کو فیروز آباد میں تخت پر بٹھا دیا تھا اور پھر اقبال خال فیروز آباد پر قابض هو گیا اور کبھی یه بادشاه بھاگ گیا اور کبھی پهر آگیا ـ اور اسی درمیان میں امیر تیمور بھی دلی میں آیا ـ آخر کو یه بادشاه بیار هو کر کیتھل سے مراجعت کرتے وقت مرگیا ـ امراء نے دولت خال کو بادشاه کیا ـ

(نصرت شاہ اقبال خال اور امیر تیمور کے کوائف یہ هیں) ـ

(۱) ناصر الدین نصرت شاه بن شاهزاده فتح خال بن فیروز شاه سال جلوس \_ \_ ۹ مطابق سم ۱۳۹۹ مطابق ۱۳۹۸ مطابق ۱۳۹۸ فیروز آباد \_

(۲) اقبال خان عرف ملو پٹھان سال جلوس ۸۰۰ مطابق مطابق مطابق ۱۳۹۵ تا ۸۰۰ ه مطابق ۱۲۹۹ کوشک سیزی ـ

(۳) امیر تیمور بن امیر طراغان چغتائی۔ سال ولادت۔ شب سه شنبه بست و هفتم شعبان ۲۰۰۱ه مطابق ۱۳۳۵ء۔ سال جلوس - جادی الاول ۸۰۱۱ه مطابق ۱۳۹۸ء۔ دهلی میں پندره دن تک رها ۔ اور شب چہار شنبه هفتدهم شعبان ۸۰۰۱ کو ۱۲ سال ۱۱ ماه ۲۰ یوم کی عمر میں وفات پائی اور سمرقند میں دفن هوا ۔

کبر ۱۹۸ دولت خان لودھی ۔ سال جلوس محرم ۲۱۵ مطابق ۱۹۸ مه علی جلوس کوشک سیزی ۔ دارالسلطنت دھلی مدت سلطنت ایک سال ۴ ماہ چند یوم ۔ سال وفات ۱۹۸ مطابق ۱۹۸ ع (حالات) خضر خان نے دلی پر فوج کشی کی اور دولت خان کو شک سیریمیں محصور ہوا ۔ آخر کار خضر خان کے پاس چلا آیا اور اس نے فیروز آباد میں قید کیا اور وہیں مرگیا ۔

نمبر ۱۹۹۰ خضر خان بن ملک سلبان ـ قوم سید ـ سال جلوس پانزدهم ربیع الاول ۱۸۱۵ مطابق ۱۹۱۸ء ـ محل جلوس کوشک سیزی ـ دارالسلطنت دهلی ـ مدت سلطنت ی سال دو ماه دو یوم ـ سال وفات هفت دهم جادی الاوللی ۱۹۲۸ ه مطابق ۱۹۳۱ مدفن دهلی (حلات) الموے میں بیار هو کر دلی میں آیا اور اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا ـ

نمبر ۱۷۰ معزالدین ابوالفتح سبارک شاه بن خضر خال - سید - سال جلوس هفت دهم جادی الاولئی س۸۲۸ مطابق ۱۳۳۱ء عل جلوس کوشک سیزی - دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت س اسال وفات نهم رجب ۱۳۸۵ مطابق سسس ۱۶۸۵ مطابق سسس ۱۶

مدنن دهلی ـ مبارک پور کوٹله (حالات) قلعه مبارک آباد میں جو اس بادشاه نے دریا کے کنارہے پر بنایا تھا ـ میران صدر اور قاضی عبدالصمد نے اس بادشاه کو مار ڈالا ـ اور سرور الملک وزیر کو خبر کی ۔ اس نے صلاح کر کر مجد شاہ کو تخت پر بٹھایا ـ

مجر 121- سلطان مجد شاه بن فرید خان بن خضر خان - سید سال جلوس بهم رجب ۱۸۳۵ مطابق ۱۳۳۸ء محل جلوس کوشک سیزی - دارالسلطنت دهلی مدت سلطنت ۱ سال چند ماه ـ سال وفات ۱۳۸۹ مطابق ۱۳۸۵ ع ـ مدفن دهلی متصل مقبره صفدر جنگ در سواد موضع خیر پور (حالات) بیار هو کر مرگیا اور آس کا بیٹا بادشاه هوا ـ

تمبر ۱۵۲ سلطان علاء الدین عالم شاه بن عهد شاه ـ سید ـ سال جلوس ۱۵۹ سیزی دار السلطنت دهلی مدت سلطنت به سال چند ماه ـ سال وقات ـ ۸۸۳ ه مطابق دهلی مدت سلطنت به سال چند ماه ـ سال وقات ـ ۸۸۳ ه مطابق ۸۵۳ عمالات ـ بادشاه بدائیوں میں جا پڑا اور ملک بهلول لودهی دلی پر قابض هو کر نخت پر بیٹھا ـ

نمبر ۱۵۳ سلطان بهلول لودهی بن ملک کالا - سال جلوس هفت دهم ربیع الاول ۱۵۵ مطابق ۱۵۳ عمل جلوس کوشک سیزی دارالسلطنت دهلی - مدت -لمطنت ۲۸ سال ۸ ماه ۷ یوم - سال وفات ۱۹۸ مطابق ۱۸۸ و مدفن دهلی متصل درگاه چراغ دهلی (حالات) بیار هو کر مرگیا اور خان خانان نے آس کے بیٹے کو تخت پر بٹھایا -

نمبر س م م مسلطان سكندر بن سلطان جلول لودهى سال جلوس م م مطابق ۱۵۸۸ علم الحلوس قصبه جلالى دارالسلطنت دهلى بعده آگره مدت سلطنت ۲۸ سال پنج ماه سال وقات روز یک شنبه

هفتم ذیقعده ۱۵۳ ه مطابق م ۱۵۱ م مدنن دهلی (حالات) اس بادشاه کے عمد میں هندوؤں نے فارسی لکھنا اور پڑهنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کوئی نه پڑهنا تھا۔ آخر کو بیار هو کر می گیا۔

کبر ۱۷۵ سلطان ابراهیم بن سلطان سکندر لودهی - سال جلوس ـ ذی قعده ۲۰۵ ه مطابق ۱۵۱ علی جلوس و دارالسلطنت آگره ـ مدت سلطنت ۸ سال چند ساه ـ سال وفات ـ هشتم رجب ۲۳۹ مطابق ۲۵۰ مدفن بانی بت (حالات) بانی بت کے میدان میں بایر بادشاه کی لڑنی میں سارا گیا اور مغلوں کے خاندان میں بادشاه تا چلی گئی ـ

عبر با و المير الدين عد باير بادشاه بن شخ عمر مرزا قوم چنتائی ـ سال ولادت ـ ۸۸۸ مطابق ۱۸۸۳ عسال جلوس ـ رجب عسه ه مطابق ۱۵۰۸ مطابق ۱۵۰۸ مدت مطابق ۱۵۰۸ مدت منطبت به سال چد ماه ـ سال وفات ـ روز دو شنبه ـ ششم جادی الاوللی ۱۳۲ ه مطابق ۱۵۰۰ عدت عمر ۱۹۸ سال چند ماه مدفن کال (حالات) بیار هو کرمی گیا ـ

کبر 221- نصبر الدین هاپول بادشاه (مرتبه اول) بن بابر بادشاه قوم چغائی - سال ولادت ذی قعده ۱۹۳ ه مطابق 2.2.2 - سال جنوس ، جادی الاول ۲۳۵ ه مطابق ۱۵۳ عل جلوس - آگره دار السلطت آگره بعده دهلی - مدت سلطنت ، ۱ سال پنج ماه چند یوم - سال وفات - دار دهم ربیع الاول ۲۳ ه ه مطابق ۱۵۵۵ عدت عمر ۱۹ سال سه ماه ۲۰ یوم - مدفن - دهلی مقبره هایول - شیرشاه کی لڑائی میں شکست هوئی اور بادشاه ایران چلا گیا -

کبر ۱۷۸ فرید خان المانب به شیر شاه بن حسن، قوم سور پشهان ـ سال ولادت ـ رجب ۸۷۷ مطابق ۲۷ م وع سال جلوس

یه و مطابق هم ۱۵ و علی جلوس آگره دارالسلطنت دهلی د مدت سلطنت به سال به ماه ۱۵ یوم سال وقات. دواز دهم ربیع الاول ۹۵ و مطابق ۱۵ هم ۱۵ عمر د به ی سال ۸ ساه چند یوم دمد فن سهسرام د (حالات) کالنجر کے قامه کی لڑائی میں باروت سے جل کر می گیا ۔

مجر و و و حجلال خان الملقب به اسلام شاه بن شیر شاه قوم سور پشهان سال ولادت صفر و و و مطابق و و و و عسال جلوس پانزدهم ربیع الاول ۹۵۰ و مطابق ۱۵۳۵ عمل جلوس قلعه کالنجر دار السلطنت دهلی مدت سلطنت و سال و ماه و و ینجم جادی الاول مدت عمر و ۵۸ سال و ماه چند یوم سال و ماه و ینجم جادی الاول مدت عمر و شان نخت پر بیشها و الادل و الادل الادل نخت پر بیشها و الادل الادل الادل الادل الادل الادل نخت پر بیشها و الادل ال

مبر ١٨٠ - فيروز شاه بن اسلام شاه قوم سور پنهان - سال وفات ربيع الثانى ١٨٠ ه مطابق ١٨٥١ء - سال جلوس - بست و ششم جادى الاول ١٩٠ ه مطابق ١٥٥١ء - محل جلوس و دارالسلطنت - دهلى - مدت سلظنت س يوم - سال وفات - بست و نهم جادى الاول ١٩٠ ه مطابق ١٥٥١ء - مدت عمر - ١٢ سال چند يوم (حالات) مبارز خال اس كے ماموں نے مار ڈالا اور آپ تخت پر بينها -

مبر ۱۸۱ مبارز خان الملقب به عدد عادل شاه بن نظام خان قوم سور پٹھان - سال ولادت - شعبان ۱۹۹ مطابق ۱۵۰۵ - سال جلوس - بست و نهم جادی الاول ۹۱۰ ه مطابق ۱۵۵۰ علی جلوس و دارالسلظنت - دهلی - مدت سلظنت یکسال ۱۱ ماه ے یوم (حالات) ابراهیم خان نے بنی عم شیر شاه سے لڑ کر شکست پائی -

مبر ۱۸۲ ـ سلطان ابراهیم ـ قوم سور پٹھان ـ سال ولادت ـ ۳ مطابق عهم ۱۵ ـ سال جلوس ـ ششم جادی الاول ۹۴ ه

مطابق ۱۵۵۸ء - محل جلوس و دارالسلظنت - دهلی - مدت مدت ماه ۳ یوم - سال وفات - ۵٫۵۸ مطابق ۱۵۹۵ء - مدت ۲۵ سال (حالات) احمد خال نے بنی عم شیر شاہ سے شکست پائی -

مجر ۱۸۳ - احمد خان الملقب به سكندر شاه بن حس قوم سور پنهان - سال جلوس - ربيع الاول ۱۹۹ ه مطابق ٥. مال جلوس - نهم رجب ۹۹۲ ه مطابق ۱۵۵ ه - محل خور - دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت ، ماه (حالات) بادشاه سے شكست كها كر بنگالے كى طرف بهاگ گيا ـ

نمبر ۱۸۳ - نصیر الدین کا هایوں بادشاه (مرتبه د بابر بادشاه قوم چغتائی - سال ولادت - شب سه شنبه چه ذی قعده ۱۹۳ ه مطابق ۱۵۰ مسال جلوس - رمضان ۱۹۳ ه ۱۵۵ م ۱۵۵ م ملات ملات - محل جلوس و دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت - چند یوم - سال وفات - یازدهم ربیع الاول ۱۳۳ ه مطابق سمدت عمر ۹ سال س ماه ۲۳ یوم - مدفن دهلی مقبره مدت عمر ۹ سنال س ماه ۲۳ یوم - مدفن دهلی مقبره (حالات) شیر منذل واقعه قلعه کهنه میں سے آترتے وقت اور کئی دن بعد انتقال کیا -

مجر ۱۸۵ - ابوالفتح جلال الدین علا اکبر بادشاه بن بادشاه ـ قوم چغتائی ـ سال ولادت ـ شب یک شنبه پنجم ۱۸۵ مطابق ۱۵۳۱ء سال جلوس دوم ربیع الثانی ۱۵۳۹ ه : ۱۵۵۵ء - محل جلوس کلانور ـ دارالسلطنت آگره مدت سلا ۱۵ سال ۲ ماه ۱۱ یوم ـ سال وفات ـ چهار شنبه سیز جادی الاخره ۱۱، ه مطابق ۱۹۰۵ء ـ مدت عمر ـ ۲۳ سال ; جادی الاخره ۱۰، ه مطابق ۱۹۰۵ء ـ مدت عمر ـ ۲۳ سال ; میوم ـ مدفن اکبر آباد ـ بمقام بهشت آباد معروف به سرحالات) بیار هو کر می گیا ـ

تمبر ۱۸۹ - ابوالمظفر نور الدین جهانگیر بادشاه بن اکبر بادشاه ـ قوم چغتائی ـ سال ولادت روز چهار شنبه ـ هفتدهم ربیع الاول عهم ه مطابق ۱۵۹۹ عمل جلوس و دارالسلطنت آگره ـ مدت سلطنت ـ ۲۱ سال ۸ ماه ۱۳ یوم ـ سال وفات بست و هفتم صفر ۲۳ اه مطابق ۲۳ اع ـ مدت عمر ۸۵ سال ۱۱ ماه ۱۰ یوم ـ مدفن لاهور (حالات) بیار هو کر مرکیا ، امراه نے بنظر مصلحت داور بخش کو بادشاه کر دیا اور خفیه شاهجهال کو بلالیا ـ

تمبر ١٨٠ - ميرزا بلاق المخاطب به سلطان داور بخش بن شاهزاده سلطان خسرو بن جهانگير - قوم چنتائی - سال ولادت ذی قعده . . . . ه مطابق ، ، ، ، ء سال جلوس ربيع الاول ۴۳ . ، ه مطابق ، ، ، ، علی جلوس راجپوری - دارالسلطنت آگره - مدت ملطنت ، ماه چند يوم - سال وفات ۴۳ . ، ه مطابق ۴۲ اع - مدت عمر ۴۲ سال (حالات) جب که شاهجهان لاهور پهنچا - تو آصف خان نے اس بيچاره کو مار دالا اور شاهجهان کو تخت پر بنهايا -

تمبر ۱۸۸ - شهاب الدین عجد شاهجهان بادشاه بن جهانگیر بادشاه - قوم چغتائی - سال ولادت شب پنج شنبه یکم ربیع الاول ۱۰۰۰ ه مطابق ۱۵۹۱ء - سال جلوس روز یکشنبه بست و دوم جادی الاول ۲۰۰۱ ه مطابق ۲۰۲۱ء - محل جلوس لاهور - دارالسطنت آگره - بعده شاهجهان آباد - مدت سلطنت ۲۳ سال چند ماه - سال وفات شب دو شنبه بست و ششم رجب ۲۵۰۱ مطابق ۲۹۰۱ء - مدت عمر ۲۵ سال م ماه ۲۳ یوم - مدنن آگره تاج گنج (حالات) عالمگیر نے قید کر کر خود تخت پر بیٹها اور شاهجهان نے سال نهم جلوس عالمگیری میں انتقال کیا -

نمبر ۱۸۹ - ابوالمظفر محی الدین اورنگ زیب عالمگیر بن شاهجهان - قوم چنتائی - سال ولادت شب یک شنبه یازدهم ذی قعده ۲۸،۱ ه مطابق ۱۹۱۸ء - سال جلوس - روز جمعه یکم ذی قعده ۲۸،۱ ه مطابق ۱۹۵۵ء - محل جلوس اغر آباد - متصل سرهند - دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت . ۵ سال ۲۷ یوم سال وفات روز جمعه بست و هشتم ذی قعده ۱۱۱۸ ه مطابق ۲۰۱۱ - مدت عمر . ۹ سال ۱۱ یوم - مدفن اورنگ آباد (حالات) بیار هو کر مر گیا - مجد معظم منعم خان کی سعی سے دلی کے بیار هو کر مر گیا - مجد معظم منعم خان کی سعی سے دلی کے تخت پر بیٹھا اور اپنے بھائیوں سے لڑ کر فتحیاب هوا -

کبر . ۹ ، ۔ بجد معظم الملقب به شاہ عالم بهادر شاہ بن اورنگ زیب عالمکیر ۔ قوم چغتائی ۔ سال ولادت سلخ رجب ۱۵۰ ، ۱۵ مطابق ۱۹۰ ، ۱۵۰ = سال جلوس ۔ غره ذی الحجه ۱۹۰ ، ۱۵ مطابق ۲۰۰ ء ۔ عل جلوس لاهور ۔ دارالسلطنت دهلی ۔ مدت سلطنت بی سال ایک ماہ ۲۱ یوم ۔ سال وفات بست و یکم محرم ۱۱۲ ه مطابق ۱۱۲ ء ۔ مدت عمر ، یے سال ۲ ماه ۔ مدفن دهلی قطب صاحب (حالات) بمقام موضع جاجئو مضاف صوبه اکبر آباد میں اپنے بھائی سے لڑ کر فتح پائی ۔ آخر کو آپ بھی بیار هو کر می اور اس کے بیٹوں میں بادشاهت پر لڑائی هوئی اور معزالدین می اندار شاہ سب پر غالب آیا ۔

(بحد اعظم شاه بن عالمكير ـ سال جلوس ١١١٩ه مطابق د ١١١٥ عل جلوس احمد نگر ـ سال وفات ١١١٩ه مطابق ه ١١٠٥)

نمبر ۱۹۱ - معزالدین جهاندار شاه بن شاه عالم بهادر شاه عوم چغتائی - سال ولادت دهم رمضان ۲۵۰۱ ه مطابق ۱۹۲۱ء - سال جلوس شاهجهان آباد - سال جلوس شاهجهان آباد -

و بعد فتح لاهور - دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت ۱۱ ماه ۵ یوم سال وفات روز جمعه هشتم محرم ۱۱۲۵ ه مطابق ۱۱۲۵ مدت عمر ۲۵ سال ۳ ماه ۲۸ یوم - مدفن دهلی پیش چبو تره مقبره هایون (حالات) فرخ سیر سے لڑ کر پکڑا گیا اور قلعه دهلی مین مارا گیا -

- (1) عظيم الشان محل جلوس بنگالة
- (٢) رفيع الشان محل جلوس شاهجهان آباد
  - (٣) خجسته اختر جهال شاه

مجر ۱۹۲ - جلال الدین فرخ سیر بن عظیم الشان بن بهادر شاه قوم چغتائی - سال ولادت روز پنج شنبه هجدم رجب ۱۹۰۵ مطابق ۱۸۳ و جلوس ثانی مطابق ۱۲۵ و جلوس ثانی ۱۲۵ ه مطابق ۱۲۵ و جلوس ثانی دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت به سال ۳ ماه ۱۵ یوم - سال وفات هشتم ربیع الثانی ۱۳۱۱ ه مطابق ۱۵۸ و مدت عمر ۲۵ سال ۸ ماه ۲۰ یوم - مدن دهلی صحن مقبره هایون (حالات) عبدالله خان اور حسین علی خان نے زهر دے کر مار ڈالا -

مبر ۱۹۳ - بد ابوالبر کات سلطان رفیع الدرجات بن رفیع الشان بن بهادر شاه قوم چغتائی سال ولادت هفتم جادی الاخری الاا ۱۱۱ه مطابق مطابق ۱۱۱ه و ۱۲۱۹ مطابق ۱۱۱۹ مطابق ۱۲۱۹ مطابق ۱۲۱۹ مطابق ۱۲۱۹ میل جلوس نهم ربیع الثانی ۱۳۱۱ مطابق سماه ۱۱ یوم - سال وفات روز شنبه بستم رجب ۱۳۲۱ ه مطابق ۱۲۱۹ مدت عمر ۲۰ سال ایک ماه ۱۳ یوم - مدنن دهلی مقبره هایون (حالات) بیار هو کر می گیا - عبدالله خان اور حسین علی خان نے رفیع الدوله کو تخت پر بٹهایا اور اکبر آباد مین هزارے مترسین نے نیکوسیر کو تخت پر بٹهایا دیا - مگر نیکوسیر

### يكرُا كيا \_

تمبر ۱۹۳۰ مس الدین رقیع الدوله شاهجهال بادشاه ثانی بن رفیع الشان بن بهادر شاه - قوم چغتائی - سال ولادت پنجم صفر ۱۱۱۳ هسطابق ۲۰۰۱ء سال جلوس بستم رجب ۱۳۳۱ هسطابق ۱۱۱۸ مطابق سلطنت دهلی - مدت سلطنت سراه ۲۰۰۸ یوم - سال وفات هفتدهم ذی قعده ۱۳۱۱ مطابق ۱۱۲۱ مدت عمر ۲۰ سال یک ماه ۱۳ یوم - مدفن دهلی مقبره هایون (حالات) بیار هو کر مرگیا ، عبدالله خال دهلی مقبره هایون (حالات) بیار هو کر مرگیا ، عبدالله خال اور حسین علی خان نے مجد شاه کو نخت پر بتهایا ، لیکن جب حسین علی خان کو بادشاه نے مروا ڈالا تو عبدالله خان نے سلطان ابراهیم کو نخت پر بتها دیا ، مگر وه مغلوب هوا -

## (سلطان نیکوسیر ۔ محل جلوس آگرہ)

مجر ۱۹۵ - روشن اختر ابوالفتح خد شاه بادشاه بن خجسته اختر جهال شاه بن جهادر شاه - قوم چغتانی - سال ولادت بست و ششم ربیع الاول سه ۱۹۸ مطابق ۲۰۰۱ء سال جلوس ۱۳۱ هلی - مطابق ۲۰۱۸ء محل جلوس شاهجهال آباد - دارالسلطنت دهلی - مدت سلطنت ۲۹ سال ۸ ماه سال وفات بست و نهم ربیع الثانی مدت سلطنت ۲۹ مطابق ۲۰۱۸ء مدت عمر سال یک ماه یک یوم مدن دهلی درگاه حضرت نظام الدین اولیاء (حالات) بیار هو کر مرگیا اور اس کا بینا بادشاه هوا -

- (۱) سلطان ابراهیم بن رفیع الشان بن بهادر شاه ـ سال جلوس ۱۱۳۲ه مطابق ۱۲۹۹ء
  - (٢) نادر شاه ١١٥١ ه مطابق ٢١٥٨

نمبر ١٩٦ - مجاهد الدين ابوالنصر احمد شاه جادر بادشاه بن عد شاه ـ قوم چغتائی ـ سال ولادت روز سه شنبه بست و هفتم

ربیع الثانی . ۱۹۰۸ مطابق ۲۵۰۱ء - سال جلوس: دوم جادی الاول ۱۹۱۱ مطابق ۲۵۰۱ ع- محل جلوس پانی پت - دارالسلطنت دهلی مدت سلطنت به سال س ماه ۸ بوم سال و فات، بست و هفتم شوال ۱۹۸۸ مطابق سرے ۱۰ مدت عمر ۸ سسال به ماه مدفن دهلی مقبره هایون (حالات) عاد الملک نے پکڑا اور اندها کر کر قید کر دیا که بعد چند مدت کے بیاری سے مرگیا -

مبر ۱۹۰ عزالدین عالمگیر ثانی بن معز الدین جهاندار شاه قوم: چغتائی ـ سال ولادت: ۹۹. ۱۹۰ مطابق ۱۹۸۵ - سال جلوس: روز سه شنبه دهم شعبان ۱۹۰ ه مطابق ۱۹۵۵ - محل جلوس: شاهجهان آباد ـ دارالسلطنت: دهلی ـ مدت سلطنت: ۵ سال ۱۹۵۵ مهم بریع الاخر ۱۹۵۳ ه مطابق ۲۸ یوم ـ سال وفات: روز پنج شنبه هشتم ربیع الاخر ۱۱۵ ه مطابق ۱۵۵۱ - مدت عمر ۲۸ سال چند ماه ـ مدفن: دهلی مقبره هایون ۱۵۷۱ ماد الملک کے کہنے سے تالح یاس خان اور مهدی قلی خان نے مار ڈالا اور می الملة کو تخت پر بٹھایا ، اور شاه عالم کی قائم نے بنگالے میں تخت پر جلوس کیا ، مگر سلطنت شاه عالم کی قائم رهی ـ

احمد شاه درانی ـ سال جلوس ١١١١ه مطابق ١٥١٥ -

تعبر ۱۹۸ - ابو المظفر جلال الدین سلطان عالی گوهر شاه عالم بادشاه بن عالمگیر ثانی - قوم: چغتائی - سال ولادت - هفتدهم ذی قعده . ۱۱۸ مطابق ۲۵۱ - عل جلوس ، چهاردهم جادی الاول سر۱۱۵ مطابق ۱۵۱ - عل جلوس: عظیم آباد پثنه - دارالسلطنت: دهلی - مدت سلطنت: ۵۸ سال - سال وفات: هفتم رمضال ۱۲۲۱ مطابق ۱۲۲۸ نومبر ۱۸۰۱ مدت عمر ۱۸ سال ۹ ماه ۲۰ یوم - مدفن: دهلی قطب صاحب - (حالات) بیدار بخت کو غلام قادر نے تخت پر بٹھایا تھا که بعد مارے جانے غلام قادر کے وہ سلسله برهم

ھو گیا ، آخر کار جنرل لیک سپه سالار انگلشیه نے دلی کو فتح کیا اور سرکار انگریز کی عملداری ھونے کے تین برس بعد بادشاہ نے انتقال کیا ۔

- (۱) محى الملة المقلب به شاهجهان ثانى بن محى السنه بن كام بخش بن عالمكير ثانى ـ
  - (۲) احمد شاه درانی: ۱۱۵۳ ه مطابق ۲۵۵۹ -
  - (٣) بيدار بخت بن احمد شاه ٢٠٢ ه مطابق ١٥٨٥ -

'مبر ۹۹، - شاه جارج سویم بن فریدرک شاهزاده ویلز بن شاه جارج دویم - قوم جرس - فتح دهلی پانزدهم ستمبر ۱۸۰۳ (۱۲۱۸) دارالسلطنت لندن، مدت سلطنت ۱۸ سال - سال وفات: مطابق ۱۳۳۹ه - مدت سلطنت ۸۱ سال - مدفن: قلعه وترا (حالات) اگرچه لندن کے بادشاه کی حکومت اور سلطنت هو گئی، الا تیمور کے خاندان پر بھی لقب بادشاهی کا اور تخت و چتر اور قلعه شاهجهان آباد کی حکومت قائم رکھی -

ابوالنصر معین الدین اکبرشاه بن شاه عالم قوم: چغتائی ـ سال ولادت: شب چهار شنبه هفتم رمضان ۱۱۲۳ه مطابق ۱۵۰۹ - مال سال جلوس: روز چهار شنبه هفتم رمضان ۱۲۲۱ه مطابق ۱۸۰۹ عمل جلوس شاهجهان آباد ـ حکومت در قلعه شاهجهان آباد ـ مدت ملطنت به سال و ماه ۲۱ یوم ـ سال وفات جمعه بست و هشتم جادی الآخر ۱۲۵۳ه مطابق ۱۸۳۷ -

مجر ۲۰۰۰ - شاه جارج چهارم بن جارج سوم - قوم جرمن - سال ولادت: ۱۲۳۱ه محل جلوس : ۱۸۲۰ مطابق ۱۳۳۹ محل جلوس و دارلسلطنت: ۱۰ سال ۵ ماه ۹ یوم - سال وفات ۱۸۳۰ مطابق ۱۲۳۹ هـ مدفن : قلعه وترا -

مجر ۲۰۱ - شاه وليم چهارم بن جارج سوم - قوم جرمن - سال

ولادت: ٢٥٥ مال جلوس: ١٨٣٠ مطابق ٢٣٦ ه دارالسلطنت: لندن ـ مدت سلطنت: ٢١٨٥ ماه ٣٠ يوم ـ سال وفات: ١٨٣٥ مطابق ٢٥٥ هـ (ابو الظفر سراج الدين مجد بهادر شاه بادشاه بن أكبر شاه) ـ قوم چغتائي ـ سال ولادت: ١٨٥ ه مطابق ٢٥٥ هـ سال جلوس: ٣٥٠ ه مطابق ١٨٥٥ عـ حكومت در قلعه شاهجهان آباد ـ

مبر ۲۰۰ ملکه و کٹوریه بنت ڈیوک آف کینٹ بن جارج سوم۔ قوم جرمن ۔ سال ولادت ۱۸۱۹ء مطابق ۱۲۳۵ه۔ سال جلوس: ۱۸۳۵ء مطابق ۱۲۵۳ه۔ لندن ۔ (حالات) چونکه شاه ولیم چهارم کے کوئی وارث منکوحه صحیحه سے نه تها اس واسطے حسب دستور فرنگستان کے ملکه و کٹوریه که قرابت قریبه بادشاه سے رکھتی تھیں تخت پر بیٹھیں ۔

#### خاتمه

الحمد ته که یه کتاب جس طرح دل چاهتا تها اتمام کو پهنچی اور بڑی خوشی کی بات یه هےکه پسند طبع صاحب والا مناقب عالی مناصب مسٹر آرتهر آسٹن رابرٹس صاحب بهادر دام اقباله (ڈپٹی کمشنر دهلی) کے هوئی جن کی قدر دانی اور رئیس پروری سے اس کتاب کی تصنیف شروع هوئی تهی و آخر د عوانا ان الحمد ته رب العالمین ـ

# مسلمانات يارقند

(تهذيب الاخلاق جلد دوم صفحه ٢٣٥ تا ٥٥٦)

مسٹر رابرٹ شاہ صاحب بارقند اور اس کے گرد و نواح \_ ملکوں کا حال دریافت کرنے کو ۱۸۹۸ء میں اس طرف گئر تو اور انھوں نے اپنر سفر کا حال ایک کتاب میں لکھا ہے. ١٨٨١ء من لندن من چهي هے ـ هم أس كتاب سے أس نواح \_ مسلمانوں کا حال انتخاب کر کر ذیل میں لکھتے ہیں اور ا انتخاب کے لکھنے سے ہارا مقصد اپنی قوم کو دو باتوں سے متن کرنا ہے ، ایک یہ کہ ہاری قوم جو ہندوستان میں رہتی ہے سمجھ کہ اس نے کس قدر عادتیں ھندوؤں کی سیکھ لی ھی ا. کھانے اور پینر اور غیر قوموں سے ملنر میں ایک خیالی وہم ا۔ جھوٹ جس کی اصل نه شرع میں ہے اور نه اور ملکوں کے رهن والر مسلمانوں میں ہے اختیار کی ہے ، دوسرے اس بات پر افسوس دلانا ہے کہ ہاری قوم کے لوگ کیا ہندوستان کے رہنر والر آ: کیا اور ملکوں کے رہنے والے کیسے بے علم اور واقعات تاریخی ہے جو دنیا میں گذرے هیں کس قدر بے خبر اور واهیات زئل اد بیہودہ کہانیوں ہر یقین اور اعتبار کرنے والر ہیں جس سے آن آ نادانی \_ بےعلمی بخوبی ثابت هوتی هے \_

## انتخاب سفر نامه رابرث شا صاحب

صاحب موصوف نے کانگڑہ سے اپنا سفر شروع کیا ۔ اور جہ وہ شہر لہیہ میں پہنچے جو لداخ سے آگے جانب شال میں واقع نے تو وہاں کے لوگوں کا حال انھوں نے اس طرح پر لکھا ہے ۔

وہ لکھتر میں کہ جب میں لہید میں پہنچا تو میں نے تبت کے باشندوں کے چال چلن اور رسم و رواج کو فورآ تحقیق کرنے کا ارادہ کیا لیکن جبکہ میں پہلر بہل شہر کی سرکو نکلا تو وہاں کے لوگوں کے حالات دریافت کرنے کا جو جوش تھا وہ سب جاتا رہا اور اس کے عوض میں ایک دوسری بات کا شوق دل میں اٹھا کیونکہ جو لوگ اس ملک میں تھے یعنی تبتی ، ان سے بالکل مختلف قسم کے لوگ ترکی بازار میں چلتر پھرتے یا خاموش قطاروں میں بیٹھے ھوئے نظر آئے۔ ان کے سروں پر بڑے بڑے سفید عامر تھر، لمى ڈاڑھى اوپر چغه زمين تک لمبا ، سامنے سے کھلا ھوا۔ نیچے صدری بہنے تھے اور پاؤں میں کالے چمڑے کے موٹے موٹے بوٹ تھے ۔ ان سب باتوں سے آن کا ایک رعب داب معلوم ھوتا تھا اور آن کا برتاؤ نہایت شسته تھا جس سے لوگوں کے دل میں آن کا ادب پیدا ہو آن میں ہندوستانیوں کی سی خوشامد نہ تھی اور نہ تبتیوں کی سی نقالی تھی۔ اس سے معلوم ھوتا تھا کہ گویا بندروں کے بیچ میں آدمی ھیں۔ جب میں ان سے ملا تو ان کا مزاج بالکل خوفناک نہ پایا جیسا کہ آن کے ہم وطنوں کا سنتا تھا۔ وہ لوگ ھارے خیمر میں آکر بیٹھتر اور بذریعہ مترجم کے دوستانہ بات چیت کرتے تھر اور نہایت مزمے سے ہاری چاء پھونک پھونک کر جرعہ جرعہ کر کر پیتر تھر برخلاف ھارے ھندوستان کے ڈرپوک مسلمانوں کے جو اس قدر ہندو ہو گئر ہیں کہ ایسا کرنے سے آن کی ذات جاتی رہتی ہے۔ ہارے سہان در اصل بہت اچھر لوگ تھر ۔ ہنسی مذاق سے خوش ہوتے اور جواب بھی مذاق کے ساتھ دیتے تھے ۔ آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے مگر کبھی حد مناسب سے تجاوز نہیں کرتے تھے ۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی عزت کرتے ہیں اور جس سے گقتگو کرتے ہیں اس کی بھی

قدر ومنزلت کرتے هيں - جب رخصت هوتے تو مودب طور پر سلام ک کے رخصت ہوتے ۔ رنگ میں اہل یورپ سے کچھ کم نہیں ہیں ۔ لال ھونٹ اور گلاب کے رنگ کا سا چہرہ ھوتا ہے جب ھم مہلر مہل وهاں بہنچے تھے تو ایک شخص عمدہ پوشاک اور اونچی ایڑی کا جوتا پہنے ہوئے ہارے پاس آیا - اس کی ڈاڑھی اور موچھوں کے بال بھورے تھے اور چہرہ بہت گورا اور صاف تھا ۔ اس نے محھ کو اس طرح سے دیکھا جیسے انگریز دیکھتے ھیں ۔ میں نے اس کو انگریز سمجھ کر آس سے بات کرنا چاہا تھا کہ اتنر میں وہ مڑ کر' میرے مسلمان نوکروں کے پاس جا بیٹھا ۔ معلوم ہوا کہ یارقند کا رهنر والا ایک حاجی تھا ۔ جب هم روکشین میں بہنچے تو وهال کے مسلانوں سے قرآن و مذہب کی نسبت ہت سی گفتگو ہوئی ۔ عیسائیوں کو وہ نصاری کہتر میں اور مسلمانوں کی به نسبت کچھ ھی کم سمجھتر ہس کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہس اور آن کے لیر توریت موسلی ؑ اور زبور داؤد ؑ اور انجیل عیسلی ؑ بھیجی گئی ہے اور ان کے خاص پیغمبر یعنی حضرت عیسلی علیه السلام درجر میں محد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ھیں ۔ ھندو اور آذر بت پرستوں کو ایسا نہیں سمجھتر ۔ اسی مقام پر محد نذر سے جو یارقند کا ایلچی ھندوستان میں آیا تھا ملاقات ھوئی ۔ اس نے اور اس کے ھمراھیوں نے میرے ساتھ چاء بی اور رخصت ہوئے ۔

جب مسٹر شا صاحب چنگ چمون میں پہنچے تو وہاں یہ بات دریافت ہوئی کہ گرد و نواح کے ملک میں جس قدر چانول ایک بکرے پر لد سکتے ہیں آن کی قیمت میں آٹھ تولے سونا یعنی بارہ پونڈ کے برابر ملتا ہے جس کے ایک سو بیس روپ چہرہ شاہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے مقام شہید اللہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ہے اورشا صاحب کے آنے کی خبر سن کر

شاہ یارقند نے چند سپاھی اور افسر ایک مہینہ بہلر سے وھاں متعین کر رکھر تھر وہ لوگ مسٹر شا صاحب سے نہایت دوستانہ طور پر ملے ، أن كے ساتھ چاء يى كھانا كھايا ۔ شا صاحب نے بھى ایک روز آن کی دعوت کی ۔ آن لوگوں نے شا صاحب کے آنے کی خبر یارقند کو بھیجی اور جب تک یارقند سے روانگی کی احازت نه آئی وھیں ٹھہرے رہے مگر اس قیام کے عرصے میں آکثر آدمی یارقند سے شا صاحب کی مدارات کے لیر آتے جاتے رہے اور نہایت خاطر داری کے ساتھ آن کو وہاں رکھا ۔ آخرکار جب اجازت روانگی کی آئی تو سب لوگ روانه هوئے ۔ راستے میں اهل کار شا صاحب کے استقبال کے واسطر آتے تھر ۔ جبکہ یارقند کے قریب بہنچر تو ایک اہل کار جس کو مہاندار کہتر ہیں پیشوائی کو آیا اور تعظیم و تواضع کے ساتھ ملا مہاندار نے اپنر همراهیوں کو سواری پر سے اتار کر شا صاحب کے ملازموں کو جو پیادہ تھے سوار کرایا اور نہایت تپاک سے شا صاحب کی مزاج کی خیر و عافیت پوچھی اور مصافحہ کیا اور اُن کے گھوڑے کے برابر اپنا گھوڑا کر کر ساتھ ساتھ آگے کو چلا۔ ایک سوار سب سے آگے گھوڑا دوراتا اور بندوق چهورتا جاتا تها ـ یه گویا شا صاحب کی تعظم کے لیے سلامی کی شلخ ہوتی جاتی تھی ۔ کچھ تھوڑے سے آگے بڑھنے پر ایک اور جاعت ملی جو شا صاحب کے استقبال کے لیر ٹھہری ہوئی تھی آن سے مل کر اور آن کے ساتھ چاء پانی بی کر آگے بڑھے تب یوزباشی وزیر یارقند کا بھائی آکر ملا اور شا صاحب سے راستر کی خیر و عافیت پوچھی ۔ مقام شہید اللہ میں جو آن کو بہت دنوں تک ٹھہرنا پڑا تھا اس کی معذرت کی ۔ آخرکار آسی روز سه پهر کو شا صاحب یوزباشی کے خیمے میں اس سے ملنے کو گئے اس نے بہت اعزاز کے ساتھ قالین پر بٹھایا ۔ چاء منگوائی، دسترخوان بچھوایا جب شا صاحب اس سے رخصت ہو کہ اپنے خیمے میں آئے تو تھوڑی سی دیر بعد یوزباشی ان سے ملنے کو آیا ۔ اُنھوں نے زرد رنگ کی ریشمین کشمیری پگڑی یوزباشی کی نذرکی۔

اثناء راہ میں ایک روز وزیر نے یوزباشی کے پاس ایک خط بهیجا اور اس میں مہان یعنی شا صاحب کی خیر و عافیت دریافت کی اور لکھا کہ گن کے لیے کسی بات کی دقت یا کوتاہی نہ ہو اسی طرح هر روز قاصد آتے جاتے رہے جو هر مرتبه عمده اور نیا خلعت بہن کر آتے تھے۔ شا صاحب اپنی ایسی عزت اور توقیر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے ۔ حقیقت یہ تھی کہ والئی ملک اپنر سہان کے قریب پہنچنے کی خبر سن سن کر اس قدر خوش ہوتا تھا که قاصدوں کو انعام اور خلعت دیتا تھا۔ جب کسی قدر اور یارقند کے قریب ہنچر تو ایک جاعت سواروں کی ملی جن کا سردار سیاہ پوشاک پہنے ایک مشکی گھوڑے پر سوار تھا۔ یوزباشی نے شا صاحب سے کہا کہ یہ بیگ یعنی حاکم سنجر آپ کے استقبال کے واسطے آیا ہے ۔ جب نزدیک پہنچے تو یوزباشی نے شا صاحب اور بیگ سے ملاقات کرائی ۔ دونوں باہم گلر ملر اور نہایت تعظیم اور تواضع کے ساتھ بات چیت ہوئی ۔ بیگ کی سیاہ پوشی کی وجہ یہ تھیکہ اُن کی بیبی نے وفات پائی تھی ۔ اُن کے ماتم میں وہ سیاه پوش تهر ـ

یارقند کے قریب سڑکوں اور پرانے پلوں کی مرمت کرائی گئی تھی ۔ تھی اور ہروں اور چھوٹی چھوٹی ندیوں پر نئے پل بنائے گئے تھے ۔ شا صاحب لکھتے ھیں کہ مجھ کو اس قدر اپنے قدر و منزلت کی ھرگز آمید نہ تھی ۔ یارقند والوں نے میرے منشی دیوان بخش سے پوچھا تھا کہ جب کوئی معزز مسافر آتا ہے تو اس کی آمد میں

کیا اھتام ھوا کرتا ہے۔ منشی نے معمولی تیاریاں سڑکوں کی مرمت وغیرہ جو یہاں ہوا کرتی ہیں بیان کی تھیں ۔ اس پر انھوں نے ایسی تیاریاں کیں کہ پلوں کے پرانے شہتر بھی بدلوا دیے تاکہ شا صاحب کے ساتھ جو سوار آویں تو اُن کے گھوڑوں کے ٹاہوں کے صدمر سے وہ پرانے شہتس ٹوٹ نه جاویں ۔ شا صاحب اس بات کا اقبال کرتے ھیں کہ سب تیاریاں جو آن کے لیر ھوئیں اور اس قدر آن کی قدر و منزلت جو هوتی تھی اس کا آن پر بار گذرتا تھا۔ وہ کہتر ھیں کہ ھربستی میں اس ضلعر کا حاکم معربے استقبال کے واسطر آتا تھا۔ جب مقام کارغلی تین میل کے فاصلر پر رہا تو وہاں کا بیگ محم سے ملنر آیا اور نہایت خاطرداری سے ملا۔ چند درختوں کے سایہ میں فرش مچھواکر دسترخوان میھایا گیا اور اس پر شوربا اور پلاؤ اور بڑی بڑی روٹیاں اور میوے چنر گئر ۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بعد کھانا کھانے کے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی آسی جگہ ایک بخارا کے حاجی سے ملاقات ہوئی ۔ اس نے هندوستان عرب اور روم تک کا سفر کیا تھا۔ اس سے فارسی میں بہت گفتگو ہوئی ۔ دو گھنٹر تک میرے پاس بیٹھا رہا ۔ چاء پیتا جاتا تھا اور سفر كا حال كهتا حاتا تها ـ

شا صاحب اکھتے ھیں کہ جب ھم لوگ مقام نکلا کے ریگستان میں پہنچے تو یوزباشی نے وھاں کی ایک روایت اس طرح پر بیان کی کہ یہاں کافر آباد تھے۔ ایک بزرگ مسمی شاہ جلال الدین صاحب نے آن کے رو برو اسلام کا وعظ کیا۔ آنھوں نے اس شرط پر مسلمان ھونا قبول کیا کہ آن کے مکان سونے کے ھو جاویں۔ شاہ جلال الدین نے کچھ دعا پڑھی۔ آن کے سب مکان سونے کے ھو گئے مگر وہ سب کافر اپنے اقرار سے پھر گئے اور کہا کہ جو کچھ ھم چاھتے تھے وہ ھمیں مل گیا۔ اب ھم کیوں مسلمان

ھوں وہ بزرگ یہ سن کر چلے گئے ۔ زمین سے ریت آبلا اور کافرہ کے تمام مکان وغیرہ کس میں غرق ہو گئے ۔ یہاں کے خزانوں کہ ہت جستجو کی گئی ۔ مگر کوئی ایسا جادو ہے کہ جو کوئی اربکہتان میں پھرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے ۔

شا صاحب کہتر ہیں کہ اگر میں ایلجی ہوتا تو اس سے کو زیاده میری خاطر داری نه هوتی بلکه می آن لوگوں کا دوست ا ہم وطن بھی ہوتا تب بھی اس سے زیادہ مجھ پر مہربانی نہیں ، سکتی تھی ۔ ایک روز پوزباشی نے مجھ سے کہا کہ اے شا صاحہ اگر آپ فرنگی نه هوتے تو هم اور آپ بهائی هوتے اور ایا ساتھ رہتے ۔ یارقند سے تین میل ورے دوسرا یوزباشی نہایہ زرق برق پوشاک بہنر ہوئے تیس سواروں کے ساتھ مجھ سے ملنر آیا ۔ میں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سے اتر بے اور مشرق ملکوں ا رسم کے موافق گلے ملے ۔ یوزباشی صاحب نے اس زور سے میرا گ دبایًا که میرا دم گھٹنے لگا اور خیر و عافیت مزاج کی پوچھی پهر گهوڑوں پر سوار هو کر شهر میں داخل هوئے ۔ دونوں یوزبات میرے دونوں پہلوؤں میں چلتر تھر ۔ جب شہر کے اندر بہنچر ایک ایسے مکان میں جس کو قالین اور فرش مچھا کر خوب آرا۔ کر رکھا تھا اور آگ روشن کر رکھی تھی مجھ کو آتارا اور یوزباث نے کہاکہ یہ مکان آپ کا ہے۔ آپ آرام فرمائیے۔ اس کے بعد دسترخو بچھا، کھانے کے بعد شاغوال یعنی وزیر کا بھائی محھ سے ملنر آیا میں نے اپنی خاطرداری کی نسبت ممنونی ظاہر کی۔ اس نے جو اب دیا آ بادشاہ کے سہان کی هم کتنی هی تعظیم اور تواضح کیوں نه کریں ک طرح کاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے واپس جانے پر تھوڑی دیر میں ب شاغوال یعنی وزیر سے ملنے کوگیا ۔ جب اس کے مکان پر پہنچا اور و سے آنکھیں چار ھوئیں ۔ میں نے جھک کر سلام کیا ۔ وزیر وھاں

آٹھ کو دروازے تک آیا اور مھے سے ملا اور میرا ھاتھ پکڑ کر اندر لر گیا اور آتش خانے کے قریب اپنر مقابلہ میں مسند پر بٹھایا ، نہایت خاطر کی ۔ اور جت سی باتس پوچھن ۔ میرمے آنے کی خوشی ظاہر کی اور کہا کہ سلطان روم اور انگریزوں کے باہم جو محبت اور دوستی ہے اس کو مس جانتا هوں اور انگریزوں کو اپنا دوست سمجھتا ھوں ۔ آپ نے حو اس قدر دور و دراز سفر اختیار کیا اور ھار بے بادشاہ سے ملنو کے واسطر ایسی تکلیف گوارا کی یہ ایک عمدہ ثبوت اس دوستی کا ہے ۔ دوستی سے ہر ایک چیز ترق پاتی ہے اور دشمنی سے ملک ویران ھو حاتے ھیں۔ میں نے ان سب باتوں کا مناسب جواب دیا اور کہا کہ مجھ کو آمید ہے کہ میرا مہاں آنا دونوں ملکوں کے باہم دوستانه برتاؤ اور آمد و رفت کا باعث ھوگا کیونکہ انگریزوں کا ترکوں کی نسبت نیک خیال ہے اور حبکہ اس تمام خاطرداری اور سہان نوازی کا حال جو میری نسبت ترکستان میں هوئی هے هاری ملکه سنیں گی تو نهایت خوش هوں گی ۔ اسی گفتگو میں دسترخوان مچھا اور چاء میرے روبرو پیش کی گئی ـ اس کے بعد میں نے اٹھنا چاھا مگر شاغوال نے میرے شانه پر ھاتھ رکھ کر پھر محھر بٹھا لیا اور آن کے ایک ملازم نے ایک عمدہ ریشمن چغه معرے شانوں پر ڈال دیا تب میں رخصت هوا ـ شاغوال بھی میرے ساتھ آٹھا اور مجھ کو دروازہ تک بہنچا گیا ۔

میرے یارقند میں پہنچنے سے پہلے میرے واسطے میز اور کرسی تیار کرا لی گئی تھی۔ کئی دن کے بعد میں پھر شاغوال کی ملاقات کے لیے گیا اور وہ آسی طرح عزت اور خاطر سے پیش آیا۔ ایک ریشمین چغه عنایت کیا۔ اس کے بعد پھر کئی مرتبه چغه اور ٹوپیاں وغیرہ مجھ کو بھیجین۔

یارقند میں کافروں کے لیے حکم ہے که پگڑی نه باندھیں اور

کمر میں ایک سیاہ ڈوری باندھے رہا کریں مگر میرے ھندو نوکروں کو مسلمانی پوشاک چننے کی اجازت تھی ۔ میں سمجھتا ھوں کہ یہ بات میرے حال پر نہایت بڑی سہربانی ھونے کے سبب، سے تھی ۔

ایک روز میرا منشی شاغوال کا ایک رقعه لے کر آیا جس میں اس بات کی شکایت تھی که تمھارے نوکروں نے روپیه کے لیے کچھ جنس بازار میں فروخت کی هم سے روپیه کیوں نه طلب کیا اسی کے ساتھ یه بھی لکھا تھا که بدخواه لوگ کمیں گے که ایک مہان انگریز کی مہانداری کی نسبت مناسب توجه نہیں هوتی تب میں نے انگریز کی مہانداری کی نسبت مناسب توجه نہیں هوتی تب میں نے اپنے منشی کو آن کے پاس بھیجا اور کہلا بھیجا که کچھ کپڑا میں نے نوکروں کے لیے خریدا تھا ۔ اس پر وزیر نے کہا اگر یه بات بادشاه کے کان تک پہنچ جاوے تو مجھ بر حد سے زیادہ عتاب هو ۔

ایک روز رمضان کے دنوں میں میں وزیر کی ملاقات کو گیا اس رور وزیر صاحب نے اپنے ھاتھ سے میرے لیے چاء تیار کی ایک دن یوزباشی نے مجھ سے کہا کہ آپ بھاں کوئی چیز ھرگز نہ خرید یے میں نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے مانگنے میں مجھ کو شرم آتی ہے۔ یوزباشی نے کہا کہ جو چیر آپ کو درکار ھو خواہ وہ ھزار طلاکی ھو خواہ ایک پھول کی اس کے مانگنے میں ھرگز شرم نہ کیجیے ۔ شاغوال کو میں نے ایک ملاقات میں ایک بندوق رائفل اور ایک ریوالور اور ایک ریشمین پکڑی اور کچھ کپڑا اور ایک سو بیس پونڈ چاء نذر دی جس کو آنھوں نے نہایت خوشی سے تبول کیا ۔ جب ھارا بڑا دن قریب آیا تو میں نے اپنے نو کروں کو گوشت خریدنے کا حکم دیا مگر شاغوال کے ھاں سے پیغام آیا کہ گوشت خریدنے کا حکم دیا مگر شاغوال کے ھاں سے پیغام آیا کہ آپ بازار سے کچھ نہ خریدیں ۔ سب چیزیں مہیا ھو جاویں گی۔ آپ بازار سے کچھ نہ خریدیں ۔ سب چیزیں مہیا ھو جاویں گی۔

چغہ اور ایک ٹوپی بھی بھیجی ۔ وزیر نے میری تفریج کے لیے گانے. بجانے والے بھی متعین کیے تھے ۔

ایک روز میں نے اپنر دوستوں کی دعوت کی جس میں میرا منشی دیوان بخش اور یوزباشی اور سهان دار اور چار پنجا باشی شریک ہوئے ۔ آن لوگوں نے پہلی روٹی کا ٹکڑہ نمک کے ساتھ کھا کر روزہ کھولا ، پھر کھانا کھایا ۔ کھانے میں کچھ انگریزی اور کچھ آن کا کھانا تھا۔ یوزباشی کو اس بات کی بڑی تشویش تھی کہ کون سی چیز کھائیں اور کون سی نہ کھائیں کیونکہ کمبخت کشمیری اور هندوستانیوں نے جو شاہ یارقند کے ملازم تھر ترکوں سے ہاری شکایت کی تھی اور یہ کہه دیا تھا که سوائے سور کے گوشت کے یہ اور کچھ نہیں کھاتے ہیں ـ کسی مسلمان کو آن کے ساتھ کھانا کھانا نہ چاھیے اس لیے یوزباشی نے میرے اور مہانوں سے کہه رکھا تھا که منشی پر نظر رکھیو ۔ جس چیز کو وه نه لر آس کو هاته نه لگائیو .. محه کو اس بات کی کچه خبر نه تھی بعد کو خبر ہوئی ، پھر مبرے منشی نے آن کو سمجھا دیا که رزیل انگریز کبھی کبھی سور کا گوشت کھاتے ہیں شا صاحب کو میں نے کبھی کھاتے نہیں دیکھا اس بات سے سب خوش ہوگئر ۔ شاہ یارقند کاشغر میں تھر وہاں میرے آنے کی خبر بھیجی گئی اور جب تک محمر وھاں آنے کی اجازت نه ملی میں یارقند میں رھا۔ جس وقت اجازت آئی وزیر صاحب نے مجھ سے دریافت کرایا کہ بادشاہ کی نذر کے واسطر اگر کچھ چیزیں درکار ھوں تو بہم بہنچا دی جاویں ۔ میں نے کہلا بھیجا کہ سب آپ کی نوازش ہے میں بادشاہ کے حضور میں وھی چیزیں نذر گذارنا چاھتا ھوں جو خاص میری اور سیرے ملک کی هیں اس پر بھی وزیر نے یوزباشی کی معرفت کچھ روپیہ اور چند خلعت میرے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا

که بادشاه کے اهل کاروں کو دینر کے لیر لیتے جائیے - اتفاق سر مری گھڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ایک شیشہ منکوایا تھا مگر وزیر صاحب نے بجائے شیشے کے اپنی گھڑی میرے پاس بھیج دی تھی ۔ اب جو میں کاشغر کو جانے لگا تو وہ گھڑی میں نے آن کے پاس واپس بھیجی ۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ اگر یه گهڑی مجھر پھر دکھاؤ کے تو میں سخت ناراض ھوں گا ۔ حو چیز میرے پاس سے جاتی ہے وہ پہر کر نہیں آیا کرتی اگر شا صاحب اس کو اپنر لایق نه سمجهیں تو اور کسی کو دے دیں ۔ آخرکار یارقند سے کاشغر کی طرف روانه هونے کا سامان درست هو گیا اور صبح کے وقت نہایت عمدہ خوبصورت گھوڑا داد خواہ یعنی وزیر کے اصطبل سے معری سواری کے لیر آیا اور معربے سب نو کروں اور اسباب کے واسطر بھی گھوڑے سلر اور وہاں سے روانہ ہوئے ۔ مد اسحاق جان برادر داد خواہ شہر کے دروازہ تک مجھر رخصت کرنے کو سرے ساتھ آیا کاشغر میں بہنچنے کے بعد میں نے ان سب چیزوں کی درستی کی جو بادشاہ کی نذر کے لیر میں لر گیا تھا اور آن کو کشتیوں پر رکھا ۔ قریب ہ بجے صبح کے بہت سے اھل کار مجھر بلانے آئے اور میں اُن کے ساتھ بادشاہ کی ملازمت کے لیے چلا - میر سے همراه دو یوزباشی اور محرم باشی وغیرہ تھے اور تیس یا چالیس آدمی نذر کی چیزیں لیر هوئے تھر ۔ میں جس مکان میں فروکش تھا اس کے دروازمے سے بادشاہی محل کے دروازمے تک ایک چوتھائی میل کا فاصلہ سڑک کے دونوں طرف لوگوں کا ھجو م تھا جو اپنر مختلف رنگوں کی یوشاک کے باعث سے زندہ تصویروں کی مانند معلوم ہوتے تھے دروازے کے اندر پہنچ کر کئی بڑی بڑی ڈیوڑھیوں میں سے گرزا۔ ھر ایک ڈیوڑھی پر عمدہ عمدہ کپڑے

یہنر ہوئے یہوہ کے سپاھی خاموش بیٹھر ہوئے تھے اور یہ معلوم ھوتا تھا کہ وہ بھی اس عارت کے جزو ھیں آن کے سوا اور لوگ قطار کی قطار ریشمین لباس بہنر بیٹھر تھر ۔ آن میں جو لوگ کچھ اعلی درجر کے تھر آن کی پوشاک اوروں سے زیادہ عمدہ تھی۔ پہلے پہل میں نے کالمک قوم کے سپاھی دیکھے جن کے پاس تعر و کان و ترکش تھا - اندر کے صحن میں چند چیدہ مصاحب نظر آئے۔ یہاں سوائے ایک یوزباشی کے جو کل میرے پاس گیا تھا اور کوئی میرے همراه نه رها میں ایک دالان میں سے گزر کر ایک دروازے میں گیا پھر ایک کوٹھڑی میں سے ہو کر دربار کے کمرمے میں بہنچا۔ اس کمرے میں درمجہ کے قریب ایک شخص کو تنہا بیٹھا پایا۔ میں نے قیاس سے جانا کہ می بادشاہ ہے ۔ تب میں اکیلا آگے بڑھا اور جب قریب ہنچا تو بادشاہ اپنی مسند سے گھٹنوں تک آٹھر اور دونوں ھاتھ مصافحہ کے لیے بڑھائے ۔ میں نے ترکوں کے دستور کے موافق مصافحہ کیا اور ان کی اجازت سے ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ پھر حسب قاعدہ مزاج پرسی کے لیے آٹھا مگر بادشاہ نے آٹھنر نه دیا اور بیٹھنر کا اشارہ کیا اور زیادہ تر اہنر قریب کر لیا۔ پھر میری مزاج پرسی کی اور فرمایا که آمید هے که سفر بآرام هوا هوگا اس کے جواب میں میں نے عذر کیا کہ میں فارسی زبان به خوبی نہیں جانتا ۔ بادشاہ نے ہنس کر فرمایا کہ بہ خوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد ایک لمحه خاموشی رهی۔ میں منتظر تھا که بادشاه کچه فرماویں اور بادشاه منتظر تھےکه یه کچھ کھے ۔ آخرکار بادشاہ نے انگریزوں کی طرح موسم کی گفتگو شروع کی ۔ میں نے اس کا مناسب جواب دیا اور یہ کہا کہ میرے ہم وطنوں کو اس بات کے سننے سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ہارہے دوست سلطان روم اور آن کی رعایا کے بھائیوں نے اھل چین کو نکال کر جن کے ساتھ ھاری تین لڑائیاں ھو چکی ھیں ترکستان میں ایک نئی سلطنت قایم کی ہے اور اپنی نسبت میں نے یہ کہا کہ مجھے لان صاحب نے نہی بھیجا ہے اور نہ کوئی خط دیا ہے۔ میں صرف آپ کے نام کی شہرت سن کر اپنی خوشی سے آیا ہوں ۔ بادشاہ میری باتس سن کر سر ھلاتے حاتے تھر ۔ پھر فرمانے لگر کہ جب میں نے یہ خبر سنی کہ شا صاحب دوستی کی نظر سے میری سلطنت میں آتے میں مجھ کو بڑی خوشی ہوئی ۔ لاك صاحب تو بہت بڑے شخص ھیں ۔ میں آن کے مقابلر میں حقیر اور ناچیز ھوں ۔ میں نے حواب دیا که لاك صاحب تن بڑے هس مگر هاري ملكه جو آن كي آقا میں آن سے بھی ست بڑی میں ۔ اس پر بادشاہ میری طرف دیکھنر لگر تب میں نے کہا کہ محھ کو آمید ہے کہ ان دونوں قوموں کے باہم دوستی اور محبت مستحکم ہو جاوے گی اور دوستوں کے درمیان بڑائی چھٹائی کی کچھ محث نہیں ہوتی پھر میں نے عرض کیا که میں اپنر ساتھ انگلستان کی چند بندوقس بطور تمونه حضور کی نذر کے واسطر لایا هوں آمید ہے که وہ قبول فرمائی جاویں ۔ بادشام هنسر اور فرمایا که هم تم تو دوست هم هارے تمهارے بیچ میں نذر نذرانه کی کیا ضرورت تھی۔ تمھارا خیریت سے بہنچنا ھی بڑی خوشی کی بات ہے اسی کے ساتھ بادشاہ نے اپنر دونوں ھاتھوں کی انگشت شہادت کو جوڑ کر ٹیڑھی کر کے اظہار دوستی کیا اور میرنے رخصت ہونے کے وقت بادشاہ نے فرمایا کہ چند روز آرام کر کے سب مقاموں کو دیکھو اس جگہ کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اپنا سمجھو۔ اب تیسرے روز پھر ھم سے اور آپ سے ملاقات اور بات چیت ہوگی۔ پھر خدمت گار کو اشارہ کیا آس نے ایک ساٹن کا چغہ میرٹے شانے پر ڈالا اس کے بعد نہایت سہربانی سے بادشاہ نے مجھ کو رخصت کیا ۔

پیسویں جنوری کی شام کو محھ سے یوزباشی سے ملاقات ہوئی یہیں کاشغر میں محرم بھی ہوا ۔ ہاں کے لوگوں نے حضرت سکندر یعنی سکندر اعظم کی نسبت عجیب واقعات بیان کیر یعنی آن کی دارالسلطنت سمرقند میں تھی اور آنھوں نے ملک چین پر اس غرض سے کہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف پھیریں فوج کشی کی ـ راه میں ایک مقام پر اپنر سپاھیوں کو حکم دیا کہ ہر شخص اس جگه ایک ایک پتھر رکھ دے ۔ وہاں ایک بڑا ڈھر پتھروں کا ہو گیا ۔ جب چین میں پہونچے تو شاہ چین نے آن کی اطاعت قبول کی اور بغیر مقابلہ خراج گذار ہو گیا ۔ سکندر کے سیاہیوں نے اس ملک کی عورتوں سے شادی کی اور حضرت سکندر نے اس مہم کے مطلب کو پورا کرکے اللہ اکبر کہا اور وہاں سے کوچ کیا ۔ جب پتھروں کے اُس انبار کے پاس آئے جو سپاھیوں سے جاتے وقت جمع كرايا تها تب حكم ديا كه هر شخص ايك ايك پتهر آلها لر ـ سب نے ایک ایک پتھر آٹھا لیا لیکن هزار ها پتھر وهاں پر باق وه گئر اُن پتھروں کے شار کرنے سے تعداد اُن سیاھیوں کی معلوم ھوئی جو چین میں اپنی چینی بیبیوں کے ساتھ رہ گئر۔ آن لوگوں سے دو قومس پیدا هوئیں ۔ ایک ٹینگانی جو مسلان هیں (ٹینگانی ترکی لفظ ھے اس کے معنی ھیں رہ جانا) دوسری کالمک جو اب بھی چین کے راستر کے قریب ملکوں میں بستی ھیں میں خیال کرتا ھوں کہ حقیقت میں یہ داستان تاتار کے فتح یابوں میں سے کسی کی ہے لیکن عام غلطی سے سکندر کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے ۔ شالی تاتار میں ایک میدان ہے جو سنتاش کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اب بھی ایک ہت بڑا انبار پتھروں کا سوجود ہے اور اُس کی نسبت یہی یا اسی قسم کی کہانی مشہور ہے ۔ ٹینگانیوں کی روایت سے بھی بیان مذکورہ کی تصدیق هوتی هے وہ لوگ کہتر هیں که تیمور لنگ کے

کچھ سپاھی اس ملک میں رہ گئے اور هم انھیں کی اولاد هیں (لیکن تیمور لنگ کبھی اس ملک میں نہیں گیا) ۔ جب مشرق ترکستان کا تذکرہ چلا تو لوگوں نے بان کیا کہ چار ہزار اسی برس اب سے پیشتر اس ملک کے باشندے کافر یعنی بت پرست تھے ۔ حضرت سلطان نامی ایک بادشاہ پیدا ہوا اور اُس نے سب کو مسلمان کیا مرمے منشی نے ان لو گوں سے پوچھا کہ اس کو کس نے مسلمان کیا تھا۔ اُنھوں نے کہا کہ وہ خود مسلان ہوا ، منشی نے کہا نہیں نہیں کوئی استاد اس کا ہوگا ۔ میں نے منشی سے کہا چپ رہو یہ لوگ جس طرح پر کہتر ہیں کہنر دو۔ جب تم نے ان لوگوں سرید سنا که تین هزار برس تمهارے پیغمبر صاحب سے پیشتر مسلان بادشاہ حکومت کرتے تھر تو ان سے تاریخی واقعات کی صحت کی کیا آمید ہے ، اس پر بوزباشی اور اس کے محرم نے اپنی یادداشت کا مقابله کیا اور دیکھا تو منشی کی بات صحیح تھی ۔ اور پھر بیان کیا که حضرت سلطان کافر بادشاه تنها آس کو عبدالنصر سامانی نغداد کے ایک مولوی صاحب نے مسلمان کیا ہے ۔ حب سلطان مجد تھا اُس وقت میں اُس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسان ہوگا ۔ اس پر اُس کا ارادہ اپنر بیٹر کے قتل کرنے کا ہوا لیکن جب اپنی بیبی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی قتل مت کرو پہلے اس کا امتحان کر لو یعنی بتکدہ میں لے جاؤ ۔ اگر وہ ہارہے طريقهٔ پرستش كو قبول كرے تو زنده رهنے دو ورنه قتل كر ڈالو ـ آخر لڑکے یعنی سلطان کو ُبت کے سامنے لے گئے وہ اُس کی پرستش میں شریک ہوا اس لیے اُس کو قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جب مسلمان استاد کی تعلیم اس کو خفیه هوئی تو وه اپنے دل میں بہت متردد ہوا اور جب اُس کے باپ نے ایک مندر بنانے کا اُس کو حکم دیا تو وہ اور بھی زیادہ تر متردد هوا - اس نے اپنے استاد سے مشورہ

کیا ۔ درویش نے کہا کہ اپنر باپ کی اطاعت کرو مگر دل میں یہ سمجھو کہ مسجد بنوا رہے ھیں ۔ حبکہ عمارا مقصد نیک ھوگا تو صرف بت خانه کے نام سے کچھ نقصان نه هوگا ۔ جب وہ مندر بنوا چکا تو ایک اور بھی بڑی مشکل پیش آئی یعنی اس کے باپ نے اسی مندر میں ایک بت نصب کیا اور اس کی پرستش کا اس کو حکم دیا اس درویش نے مثل پیشتر کے پھر اس نوحوان مسلان کو سمجھا دیا که کاغذ کے دو پرچوں پر اللہ کا نام لکھ کر اپنر ہاتھوں کی گھاٹیوں میں رکھو جب بت کے سامنر ھاتھوں پر سر رکھ کر سجدہ کرو کے تو وہ خدا کی عبادت ہوگی نہ اس بت کی جنانچہ اس نے ایسا ھی کیا ہے اور ان تدبیروں سے اس کا نیا عقیدہ بھی درست رھا اور اس کے والدین کے دل میں بھی کسی طرح شک نه آیا اسی عرصه میں چالیس لڑکے امیروں اور سرداروں کے اس نے اپنر ساتھی کر لیر اور آن کے ساتھ تیر اندازی اور فنون سپه گری کی مشق کی۔ جب یہ سب سیکھے سکھائے آدمی اس کے قابو اور اختیار میں هو گئر ۔ تو وہ دفعة اينر باب كے رو بر آيا اور اس كو حكم ديا كه مسلان ھو۔ بادشاہ نے انکار کیا تب اس کے ساتھیوں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور اس کا منہ آسان کی طرف کیر ہوئے پکڑے رہے اس پر بھی وہ انکار کرتا رہا ، پھر اس کو زمین پر کھڑا کیا ۔ اس کے پاؤں تلر زمیں پھٹنر لگی اور وہ رفته رفته دهسنر لگا تب بھی اس کے بیٹر نے دین اسلام قبول کرنے کی ہدایت کی مگر اس نے انكار هي كيا بهان تك كه وه بالكل زمين من غائب هو گيا اور اس كا بيثا يعني سلطان بادشاه هوا .. لوگ كهتر هس كه مقام ارثاش میں یہ جگہ اب بھی ممک کے غارکی مانند نظر آتی ہے۔ ارٹاش کاشغر سے بیس میل شال کی طرف واقع ہے اس ملک کا وهی پیشتر دارالخلافت تها ـ

پہلی فروری کو یوزباشی اور محرم باشی نے دوپہر کے وقت مدرے ساتھ پلاؤ کھایا اس کے بعد میرے ملازم مسمی کبیر نے کاز نه پڑھی اس لیے لوگوں نے اس کو ملامت کی اور محرم باشی نے کہا کہ جو کوئی شخص کسی وقت کی نماز قضا نہ کرمے تو چوری اور جھوٹ اور قتل سے اس کا کچھ ہرج نہیں ہوتا کبیر نے نماز قضا کرنے پر عدم فرصتی کا عذر کیا لیکن محرم باشی کے اس مسئله پر که نماز سے هر قسم کے گناہ معاف هو جائے هیں بحث کی ۔ دونوں میر سے منشی کے پاس گئے ، منشی نے محرم باشی کے دعوی کے برخلاف تصفیہ کیا اور وہ مسئلہ اسلام کا بیان کیا جس کا یہ مطلب ہے که خدا تعالی کے تمام گناه مثل شراب خواری ، قار بازی وغیرہ اس شخص کے معاف هوں کے جو برابر بلا ناغه نماز پڑھتا رہے گا اور مکہ شریف کے حج کو جاوے گا لیکن انسان کے مقابلہ کے گناہ مثلاً چوری ، زبردستی بے رحمی وغیرہ حج کرنے سے بھی معاف نه هوں کے جب تک گنهگار حتی الوسع اس کا سعاوضه دیکر مظلوم سے معافی نه حاصل کر لر۔ پس صرف نماز سے ایسر گناه معاف نہیں ہو سکتر، آہی دن منشی نے متعجب ہوکر محمہ سے کہاکہ ترک لوگ غیر مذہب والوں سے نہایت آزادی کے ساتھ ملتے جلتے ھیں میں نے کہا ھاں یہ لوگ دنیا کے اور سب لوگوں کی مانند ھیں منشی ھنسا اور محھ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے میں نے جواب دیا کہ تم ھندوستان کے لوگ اپنر ملک کے ساڑوں کے اندر بند رھتے ھو اور باق دنیا کے انسانوں کی به نسبت تمھارے خيالات بالكل مختلف هو رهے هيں صرف تم هي لوگ خواه هندو خواہ مسلمان اور لوگوں کے ساتھ کھانے پینے میں تعصب رکھتے ہو ۔ سوائے هندوستان کے اور کہیں یہ بات پائی نہیں جاتی اور هندوستان میں جب انگریز تم سے یه بات کہتے هیں تو تم اعتبار نہیں کرتے

مگر دیکھ لو ہندوستان سے نکل کر پہلے ہی قدم پر ایک سخت مسلمانی ملک میں خود تمہیں کو ایسے تعصبات کے نہ ہونے پر تعجب ہوتا ہے۔ یہی حال تمام دنیا کا ہے۔ منشی نے اس بات کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھی ہندوستان میں جا کر اپنی رائے تبدیل کروں گا۔

کاشغر میں پانچویں اہریل کو بادشاہ سے دوسری ملاقات ہوئی جس کا میں مدت سے منتظر تھا یعنی سہ مہر کے وقت سرکار نے آکر کہا کہ یا توکوئی بڑا سردار تم سے باتیں کرنے کے لیر آوے گا یا تم ھی بادشاہ کی ملاقات کے لیر بلائے جاؤ گے ۔ میں نے جواب دیا که جو کچه اتالیق غازی کا حکم هو اس پر میں راضی هوں -بعد چند منٹ کے پھر سرکار نے آکر کہا کہ تیار اور آمادہ رھو شام کو بلائے جاؤ کے اس کے جانے کے بعد دو بندوقیں مین نے صاف اور درست کیں آٹھ بحر شام کو میری طلبی ہوئی چنانچہ مجھ کو لوگ محل کے سامنر سے بڑے پھاٹک میں لر گئر وہاں توپیں رکھی ہوئی تھیں پھاٹک کھول کر ہم لوگ چوک میں بہنچر جہاں چین کی لالٹینس روشن تھیں اس کے مقابلہ میں دیوان خانہ تھا جس میں نہایت عمدہ روشنی ہو رہی تھی۔ میرا رہنا محھ کو دیوان خانه کی سیڑھیوں پر چھوڑ کر چلا گیا میں اکیلا کمرہ سے اندر گیا ۔ اتالیق غازی ایک گوشه میں بیٹھے تھے ، مجھ کو دیکھ کر ہاتھ بڑھایا اور یہ کہہ کر کہ آرام سے بیٹھو اپنے روبرو بٹھایا بعد مزاج کرسی کے ایک ھندوستانی جمعدار ترجان بنایا گیا تمام گفتگو لفظ بلفط تو میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ گھنٹہ بھر سے سے زیادہ . میں بیٹھا رھا اور گفتگو ھوتی رھی تھی - خلاصه تمام گفتگو کا یہ ہے : بادشاہ نے فرمایا کہ اس ملک میں آپ کے آنے سے میں اپنی بڑی عزت سمجھتا ھوں اور میں انگریزوں کے مقابلہ

میں طاقت اور مرتبه میں بہت کم هوں ـ میں جواب دیا که آپ کے اور انگریزوں کے باہم ایسی ہی دوستی ہو جانے کی مجھے امید ھے جیسی که سلطان روم اور انگریزوں کے درمیان میں ہے اور دوستوں کے درمیان میں کمی بیشی کا کوئی خیال نہیں کیا کرتا ۔ بادشاہ نے کہا خدا ایسا ہی کرمے اور مجھ کو بھائی کہد کر فرمایا که میری رعایا سب تمهاری غلام هے جب قرب و جوار کی قوس تمھار سے ہاں آنے کا حال سنس کی تو میری اور بھی عزت بڑھ جاوے گی ۔ میں نے جواب میں عرض کیا کہ نہ محھ کو ملکه نے بھیجا ہے نہ لائ صاحب نے ۔ س آپ کی ناموری سن کر خود آیا هوں ۔ مجھ سے آپ کو صرف اسی قدر فائدہ هو سکتا ہے که میں اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کا حال بتا دوں ۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ہارے بھائی ہو اور بہت سے اور بھی تعظیمی کلمے کہے اور فرمایا که میں نے اس سے پیشتر کبھی کسی انگریز کو نہیں دیکھا تھا گو ان کی طاقت اور سچائی کا حال سنتا رہا ہوں اور محھر یقین ہے کہ انگریزوں سے سوائے بھلائی کے کوئی مضر بات ظہور میں نه آوے گی ۔ میں تم کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں ، جو کچھ تم صلاح دو ، وہ میں کروں ۔ میرا ارادہ تمھارے ملک میں ایلجی بھیجنے کا ہے۔ تمھاری کیا صلاح ہے ، میں نے جواب دیا کہ آپ کا ارادہ نہایت عمدہ ہے اور ایلچی بھیجنا بہت مناسب ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں ایلچی بھیجوں گا اور آس کے ہاتھ ایک خط اس درخواست سے بھیجوں گا کہ وہ اس کو ملکہ کی خدمت میں روانہ کر دیں ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بہتر تدبیر ہے بادشاہ نے پوچھا کہ کب بھیجنا چاھیے ۔ میں نے کہا جب آپ کی مرضی ہو۔ میرے ساتھ خواہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد روانہ فرمائیے مگر میری رائے یہ ہےکہ جو کچھ کرنا ہو جلد کیجیے۔ تب

بادشاہ نے فرمایا کہ میرا ایلچی بے شک تمھارے ساتھ جاوے گا اب میں ہاں پر تم کو تین دن اور ٹھہراؤں گا پھر پارقند کو چلنا پڑے گا اور ایلچی کو میں یا تو یارقند میں یا یانگ حصار میں تمھارے سپرد کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا اگر ارشاد ھو تو جو کچھ باتس اس سے پوچھی حاویں گی وہ سب میں اس کو بتا دوں گا اور پھر وہ ایلچی آن سب امور کی نسبت حضور کی اجازت حاصل کر لر گا ورنہ جب وہ ہارہے حاکموں کے روبرو جاویے تو گفتگو کرنے میں شاید آس کو دقت پیش آوہے ۔ بادشاہ نے فرمایا کہ ھال سب باتیں ان کو بتا دیجیو اور کل شام کو اور پھر یانگ حصار میں ہم سے تم سے گفتگو ہوگی اور کہا کہ ملکہ انگلستان مثل آفتاب کے ھیں جس پر آن کی شعاع پڑتی ہے اس کو گرمی بہنچتی ہے میں سردی میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ آن کی کچھ شعاعیں مجھ پر بھی پڑیں میں ایک چھوٹا سا آدمی ھوں چند برسوں میں خداوند کریم نے اتنا بڑا ملک عطا کر دیا ہے تم آئے میری بڑی عزت ہوئی مجھ کو آمید ہے کہ تم اپنر ملک میں میری اعانت کرو گے جو کچھ محھ سے تمھاری خدمت ہونی ممکن ہو اُس کے لیر ارشاد کرو اور اسی طرح میرے ساتھ بھی پیش آنا اب کھو واپس جا کر میرا کیا حال بیان کرو گے۔ میں نے کہا میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کی شہرت ہندوستان تک بہنچی ہے وہ اصل حقیقت سے نصف ہے۔ یه سن کر بادشاه هنسر اور مصافحه کرنے کو هاتھ بڑهایا ـ پهر فرمایا کہ تم اپنے آدمی ترکستان میں تجارت کے لیے بھیجا کرو ملکہ اپنا ایلچی ماں بھیجی یا نه بھیجی مگر خاص تمهارے آدمی آیا جایا کریں ۔ پھر پوچھا کہ سال بھر میں ایک آدمی بھیجو گے ۔ میں نے عرض کیا کہ اگر حضور کی اجازت ہے تو ضرور بھیجوں گا۔ بادشاہ نے فرمایا سب قسم کی سوداگری کی چیزیں بھیجنا اور ہارے : نام خط لکھنا اور جو کچھ تمھیں درکار ھو ھم سے طلب کرنا۔
تمھارے بخیریت پہنچنے کا خط ھارے واسطے ایک نعمت ھوگا۔
میں نے جواب دیا کہ بے شک اس ذریعے سے آپ کی خیر و عافیت
کا حال بجھے معلوم ہوتا رہے گا جس سے مجھ کو ہڑی خوشی ھوگی
میں دعا کرتا ھوں کہ آپ کی سلطنت صدھا برس قایم رہے۔ الحاصل
اسی قسم کی گفتگو کے بعد میں نے چاء پی اور مجھ کو خلعت
مرحمت ھوا جس کے بعد کچھ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر میں
رخصت ھوا ایک شہزادہ مجھ کو صدر دروازے تک پہنچا گیا سب
لوگوں نے مجھ کو مبار کباد دی ..

چھٹی اپریل کو بادشاہ کے ھاں سے روپیہ اشرفیاں اور کچھ سونے کے ریزے کاغذ میں لپٹے ہوئے سرکار لایا اور کہا کہ یہ آپ کے ذاتی اخراجات کے لیر ہیں - وہ سب مالیت تخمیناً چھ سو نومے پونڈ یعنی چھ هزار نو سو روپے کی تھی ۔ تھوڑی دیر بعد وهی شخص پھر آیا اور پینتالیس پونڈ یعنی چار سویچاس روپیہ منشی کے لیر لایا ۔ اور پهر ایک زردوزی سرخ سائن کا چغه اور ایک اونچی مخمل کی ٹویی میرے لیے اور کچھ کپڑے منشی اور میرے ملازموں کے لیے آئے ۔ تھوڑے عرصے بعد ایک گھوڑا نہایت عمدہ اسباب سے سجا ہوا آیا اور اُس کی باگ میرے ہاتھ میں دی گئی اور دعائیں پڑھی گئیں ۔ شام کو میں پھر بادشاہ کی ملازمت کے لیے گیا۔ سعمولی گفتگو کے بعد بادشاہ نے پھر یہی کہا کہ بمقابله ملکه کے جو هفت اقلیم کی حکمران هیں مبری کچھ حقیقت نہیں ۔ اس کے بعد انگلستان کے ساتھ دوستی کا تذکرہ آیا خصوصاً میری دوستی کا بادشاہ نے فرمایا کہ جب میں تمھارا مونہد دیکھتا ھوں میرے دل میں ایک نیک شگون کا خیال پیدا ھوتا ھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بے انتہا نوازش سے میں اس کا مستحق نہیں ہوں

اور مجھ پر کیا منحصر ہے آپ میری تمام قوم اور ملکہ پر بھی ایسی ھی مہربانی فرماتے ھیں یہ سن کر بادشاہ نے سمجھا کہ جو چیزیہ، صبح کے وقت محمر عطا فرمائی تھی آن کی نسبت گویا میں نے یہ کہا کہ وہ میری قوم اور ملکہ کے واسطے ہیں چنانچہ فرمانے لگر کہ نہیں نہیں وہ سب چیزیں خاص تمھارے لیے ھیں تمھاری ملکه کے لیر مناسب تحفه میں مہیا کروں گا میں تمھارے ملک کے دستوروں سے ناواقف ھوں مگر تم ھارے دوست ھو ھم کو بتاؤ کے کہ ملکہ کے لیے کیا کیا چیزیں بھیجی مناسب دوں گی۔ ملکه کا مرتبه بہت اعلیٰ ہے ۔ میں بے حقیقت هوں ۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا تم معرمے ملک کے حال سے واقف ہو یہاں اونی کیڑا اور اسی قسم کی اور چیزوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا پس تم کو چاہیر کہ تم محھ کو صلاح دو ۔ میں نے جواب دیا کہ بادشاہوں کے لیر دوستی اور اتحاد ایک مت بیش ما تحفه هے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دمے سکتر هیں لیکن اگر میری مصلحت کو ضرورت هے تو میں حاضر هوں ـ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ امر میں تمهی پر چھوڑتا ھوں جب یانگ حصار میں سلاقات ہوگی تب اس کا انتظام کریں کے ۔ مال کام کی کثرت ہے روس اور قوقان اور نخارا وغیرہ سب طرف سے لوگ بھاں آئے ہوئے میں لیکن یانگ حصار میں سب کام چھوڑ کر تم سے مشورہ کروں گا ۔ جو کچھ تم صلاح بتلاؤ کے وہ کروں گا خواہ خط لکھیں کے یا ایلچی بھیجیں ہے یا اور جو کچھ تم کہو گے سو کریں ہے ۔ سیں نے کہا کہ ایلچی بھیجنے کی رائے بہت عمدہ ہے اس کی تعمیل میں جو کچھ تائید محھ سے ممکن ہے اس کے لیر میں حاضو ھوں ۔ پھر بادشاہ نے انگلیوں پر شار کر کے فرمایاکہ کل چہار شنبه ھے پرسوں پنجشنبہ اور اترسوں جمعہ کو میں اپنر الرکے کوجاں چھوڑ کر یانگ حصار کو روانہ ہوں گا دو دن تم یہاں اور رہو میرا

ملک اور میری سب رعایا تمهاری ہے اور جمعر کے روز یانگ حصار میں محم سے ملو ۔ محم کو اس جگہ سے نہایت آنس ہے کیونکہ اس ملک میں میں نے پہلے پہل اسی شہر کو فتح کیا تھا میرا ارادہ ھے کہ جمعر کی کماز وھی جا کر ادا کروں اس کے بعد سب بندوبست هوگا اور میں دو یا تین عقلمند رئیس بھی تمھارے ساتھ کر دوں گا وہ لوگ تم کو ھاتھوں ھاتھ آرام سے میر بے ملک میں سے لر جاویں کے اور تمھارمے ملک میں تمھارمے همراه جاویں کے -اس کے بعد بادشاہ نے فرمایا کہ میں نہایت محجوب اور شرمندہ ہوں ، کہ اس سے پیشتر اس ملک میں ایک انگریز آیا تھا اس کو ولی خاں ڈاکو نے مار ڈالا ۔ میں نے جواب دیا کہ ہم لوگ خوب حانتر هس که آپ کا اس میں ایاء نه تها اور نه هم آپ ير اس کا الزام لگاتے هل وہ مسافر انگريز نه تها جرمن تها مكر پهر بهي ہم لوگوں کو اُس کے مارے جانے کا بڑا ریخ ہے کیونکہ وہ ھندوستان میں ھارا مہان تھا اور وھیں سے ترکستان میں آیا تھا۔ پھر بادشاہ نے چھ انگلیاں آٹھا کر فرمایا کہ اتنر برس سے معرا اختیار اس ملک پر ہے اس سے پیشتر میں کچھ بھی نه تھا ۔ مس نے عرض کیا کہ جو بادشاہ باستحقاق موروثی بادشاہت حاصل کرتے ھیں اُس میں اُن کی کچھ لیاقت نہیں سمجھی جاتی بلکہ جو لوگ مثل تیمور اور سکندر کے اپنی قوت بازو سے بڑی بڑی سلطنتیں حاصل کرتے ہیں وہی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا خدا تمهارا قول سچا کرے اور یہ بھی کہا کہ ایک اور انگریز یارقند میں آیا تھا تم اُس کو جانتر ہو۔ میں نے کہا کہ ایک انگریز محھ کو تبت میں ملا تھا اور اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مھ کو اپنر ساتھ لر چلو مگر میں نے انکار کیا کیونکہ میں نے صرف اپنر ہی لیر حضور سے درخواست کی تھی ۔ بادشاہ نے کہا خیر لیکن جو کوئی انگریز یہاں آوے مین اس سے خوش ھوں اس کے بعد میں رخصت ھوا نیچے اوپر تین بھاری بھاری چغه جو بادشاه نے عطا فرمائے تھے پہنے ھوئے تھا اس لیے گرمی کے مارے میں گھرا گیا تھا۔

میں نے چاھا کہ اس سرکار کو جو بادشاہ کے حضور میں سے معرے لیر نقد و جنس لایا تھا کچھ دوں مگر اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر میں سہان سے ذرا سی بھی کوئی چیز لر لوں تو بادشاہ میری گردن مار دے گا۔ اپریل کی بارھویں تاریخ صبح کو بادشاہ سے رخصت ھونے کو گیا ۔ ملازمان شاھی مجھ کو قلعے میں لے گئے جس کے اندر جاکر صحن کی حد پر بادشاہ کو بیٹھر پایا حسب معمول میں روبرو بٹھایا گیا اور ترجان طلب ھوا۔ باھم مزاج پرسی کے بعد لمبی گفتگو هوئی جس کا پورا پورا لکھنا ممکن نہیں مختصر یہ ہے که بادشاه نے فرمایا که ایک معزز سید کو میں بطور ایلجی تمهار ہے ساتھ روانہ کرنا چاھتا ھوں حب اپری کاٹ میوے کی فصل آوے تب تم روانه هو کیونکه آسی وقت راه کهلی رهتی هے اور یارقند اور شہید اللہ و کشمیر اور تبت سے اپنی خبر بھیجو پھر فرمایا که مہاراجہ کشمیر کے نام بھی کوئی خط لکھوں یا نہیں اس میں تمھاری کیا صلاح ہے۔ یہ کہہ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے مین نے چاھا کہ اس کا کچھ جواب نہ دوں لیکن جب بادشاہ نے مکرر پوچھا تو میں نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاھوں کو باحگزار رئیسوں سے خط کتابت کرنا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے کہا که میں ہی جاننا چاہتا تھا میں تمھارے ساتھ ایک شخص ایسا بھیجوں گا جو بالکل تمھارے حکم کے تابع رہے اس کو تم کشمیر سے جب جی چاہے واپس کر دیجیو۔ پھر پوچھا کہ کشمیر میں کوئی ایسا تاجر مقرر کروں جو وہاں کے حالات لکھتا رہے۔ مین نے کہا

بیشک رکھنا چاھیر اور امید ہے کہ آپ لاھور میں اپنا ایک وکیل رکھنر کا بہت چلد اھتام فرماویں گے ۔ یہ سب باتیں میں نے بہت رک رک کر کمیں اور یہ بھی کہه دیا که ایسر امور میں صلاح دینا میرا کام نہیں ہے آپ اپنی تجویز سے کام کیجیے مگر بادشاہ سب باتوں میں دوستی کا حوالہ کر کے کہتر تھر کہ تم ھندوستان کے حال سے واقف ہو اور جب کہ تم سا دوست ایسی باتوں میں بھی صلاح نه دے جن سے وہ واقف ہے تو اس سے اور کیا ھونا ھے۔ پھر ملکه کی عظمت اور بزرگی کا تذکرہ ھوا اور بادشاہ نے کہا کہ ملکہ مثل آفتاب کے ہیں جس کی کرنوں سے ہر چیز کو گرمی پہنچتی ہے ایسر بڑے بادشاہ کی دوستی کے لائق تو س نہیں ھوں مگر یہ آمید رکھتا ھوں کہ محھ کو بھی آن کی شعاعوں کی دھوپ کھانے کی اجازت ملر اور یہ بات میں اس لیر چاھتا ھوں کہ میرے چاروں طرف دشمن ھیں۔ اس کے بعد پھر میری دوستی کا ذکر ہوا اس پر میں نے عرض کیا کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ وابسته ہے ۔ آپ نے جو کچھ الطاف اور نوازش معرمے حال پر فرمائی ہے اس کا حال سیں اپنر ملک کے لوگوں سے کہوں گا۔ بادشاہ نے فرمایا که کسی منشی کو یا کسی اور ملازم کو میرے پاس بھیجا کیجیو اور اپنی خیر و عافیت کا حال لکھتے رہیو۔ میں بھی اپنا حال تم کو لکھوں گا اور اس ملک کی جو چیز مطلوب ھو وہ طلب کیجیو یہ سب تمهارا ہے - میں نے عرض کیا کہ ضرور ایسا ھی کروں گا ۔ اس گفتگو میں به نسبت پیشتر کے بادشاہ کی طرف سے مہربانی کا زیادہ اظہار ہوتا تھا بات چیت ھنس ھنس کر نہایت آسان فارسی مس کرتے تهر اور هر جملر پر جهک کر یه کهتر ـ شا صاحب سمجهر آخرکار چاء کے بعد مجھ کو خلعت مرحمت ھوا اور میں رخصت ھوا ۔ بادشاہ نے میرا ھاتھ اپنے دونوں ھاتھوں سے تھام کر کہا خدا حافظ

اور پھر ہاتھ آٹھا کر عربی میں میری خیر وعافیت کے لیے دعا پڑھی اور چھرے بر سے ڈاڑھی تک ہاتھ پھیر کر کہا ا تھ اکسر۔

یارقند کو واپس آتے ہونے پندرھویں اپریل کو ہم ایک گاؤں میں ناشتر کے لیر آترہے وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا یعنی میں یوزباشی اور پنجا باشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور چومارو نام میرا ملازم میرے لیر کوئی چیز لایا ۔ یوزباشی میرے آدمیوں پر ہت مہربان رہتا تھا۔ آس نے پنجا باشی سے ہنس کر کہا کہ یہ ایک ھندو ہے ۔ ھندوکسی دوسری قوم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ۔ پنجا باشہ ، کی طبیعت ذرا آزاد کم تھی ۔ اُس نے حقارت کے ساتھ چومارو کو دیکھ کر ترشی سے کہا کہ تو ہندو ہے ۔ چومارو نے یا تو جلدی میں یا یوزباشی کی مہربانی کے خیال کے هنس کر جواب دیا۔ نہیں میں مسلمان ھوں۔ اس پر دونوں شخص اچھل پڑے اور بولر کہ دیکھو اس نے اپنے منه سے کہا که میں مسلان هوں ۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولر کہ ہم دونوں آدمی اس بات کے گواہ ہیں۔ میں جب رھا۔ پھر ھنس کر جواب دیا کہ ھاں میں نے بھی سنا لیکن خیر اب اس بات کو جانے دیجیر آئیر کھانا کھائیر کھانا ٹھنڈا ہوتا ہے ۔ وہ لوگ متعجب ہو کر بیٹھ گئر مگر وہی تذکرہ کرتے رہے میں نے دو ایک باتیں ہنسی کی کہہ کر اس بات کو ٹالا لیکن دیر تک میں بھی مشوش رہا کیونکہ وسط ایشیا کے متعصب مسلانوں کی سختی کے حال سے مس واقف تھا یہ مسلان کہتر ھیں کہ اگر کوئی شخص اتفاق سے بھی ایک مرتبہ یہ کہہ دے که میں مسلمان هوں یا صرف یا الله کہے تو هم اس کو پهر بت پرستی نہیں کرنے دیتر یا وہ اسلام اختیار کر لر یا موت ۔ یوزباشی نے پھر محھ سے کہا کہ چومارو خوب مچا کہ اس موقعے پر میرمے اور پنجا باشی کے سوا اور کوئی نہ تھا ہم آپ کے سبب سے اس بات

کو دبائے دیتے ہیں تاکہ قاضی کے کان تک نہ جائے۔

شام کے وقت مجھ سے اور پنجا باشی دادا خان سے ایک پورانی عارت کا تذکرہ ہوا ۔ یہ عارت کاشغر اور قوقان کی راہ پر مقام ارادن میں جو اس سے پندرہ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس میں سے ایک پہاڑ میں کو پورانی سیڑھیاں ہیں جن پر سے ایک ایسے درے کی واہ ہے جس کا دروازہ نہایت تنگ اور چھوٹا ہے اور درہ بہت وسیع ہے ۔ یہ سیڑھیاں اور عارت چہل ستون کہلاتی ہے یہاں کے لوگ اس عارت کی نسبت بجز اس بات کے کہ یہ عارت قدیم ہے اور کوئی روایت نہیں رکھتے ۔

شہر یارقند کی کل آبادی مرے اندازے سے پچھتر ہزار آدمیوں سے کم نہیں ہے نیا شہر یعنی قلعہ بہت چھوٹا قریب ہزار گز مربع کے ہے۔ اس کی آبادی پانخ ہزار سے کم نه ہوگی پس کل آبادی شہر اور قلعے کی اسی ہزار آدمیوں کی ہوگی گو تعلیم ادننی درجر کی هوتی هے مگر انتظام تعلیم بہت اچھا ہے ۔ جہاں مسجد ہے وهاں اس کے ساتھ ایک ابتدائی مدرسه بھی ھے۔ زیادہ عمر کے طالب علموں کے لیے یعنی پندرہ برس سے بیس برس کی عمر کے طالب علموں کے لیے پچاس یا ساٹھ مدرسے ایسے ھیں جن میں به حساب اوسط سو طالب علم تعلیم پا سکتر هیں اور آن مدرسوں کے لیر زمین عطا هوئی هے هر ایک طالب علم بھی تھوڑی سی فیس دیتا ہے مگر تعليم وهاں صرف اسی قدر هوتی ہے که کچھ لکھنا پڑھنا آ حاوے اور قرآن شریف پڑھ سکیں۔ بعض اوقات قرآن شریف با معنی بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اسی تعلیم کی بنا پر لوگ اپنر آپ کو ملا لکھتر ھیں۔ اھل چین کے زمانے کی نسبت اب مدرسوں کی تعداد زیادہ هو گئی هے ۔ بالفعل اتالیق غازی نے بھی دو مدرسے جدید یارقند میں تعمیر اور قایم کیے هیں جن کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بھی سایه دار بنائے هیں۔ اندجان والوں اور اتالیق غازی کے عہد سے اسلام کا ویسے هی سختی اور تشدد کے ساتھ برتاؤ هے جیسا که بخارا میں تھا۔ محسب گلی کوچوں میں پھرتا اور جس مرد کو بلا دستار اور جس عورت کو بغیر برقعے کے دیکھتا ہے سزا دیتا ہے جہاں کہیں وہ گزرتا ہے هر شخص راسته چھوڑ کر اس خوف سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری کوئی خطا نه نکل آوے۔ میں نے سنا ہے که اتالیق غازی سوائے ایسے شخص کے جو ملک میں فساد برپا کرے لڑائی کے قیدیوں کو کبھی قتل نہیں کرتا۔ چوروں کی عام سزا پھانسی ہے اور بدکاروں کی گردن ماری جاتی ہے۔

گیارھویں مئی کو داد خواہ نے میرے لیے یوزباشی کی معرفت ایک گھوڑا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ کوئی گھوڑا خریدنا چاھتے ھیں۔ اگر آپ خرید لیں گے تو میری میزبانی میں بٹه لگ جاوے گا یہ وھی عمدہ گھوڑا تھا جس کی میں نے ایک مرتبہ تعریف کی تھی ۔ پھر یوزباشی نے مجھ سے پوچھا کہ دادخواہ دریافت کرتے ھیں کہ آپ کو اور بھی گھوڑے کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ میری تو زبان بند ہے کیونکہ جب میں گھوڑا خریدنے کی اجازت چاھتا ھوں دادخواہ اپنے پاس سے عنایت کر دیتے ھیں۔ بہت سی چیزیں مثل خچر اور ریشم وغیرہ کے میں خریدنا چاھتا ھوں لیکن اگر بلا اجازت خریدوں تو داد خواہ ناراض خریدنا چاھتا ھوں لیکن اگر بلا اجازت خریدوں تو داد خواہ ناراض خریدن گے ۔ پس شرم کے میب سے میں تو کچھ کہه نہیں سکتا ھی ہوں۔

بارھویں مئی کی صبح کو داد خواہ کا ایک رقعہ منشی لے کر آیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اپنے لیے چیزیں خرید کرتے ھیں اس سے دادخواہ بہت ناراض ھیں اور کہتے ھیں کہ مجھ کو کیوں نہیں

اطلاع دیتے جو میں سب چیزیں مہیا کر دوں یہ بات دوستی کے برخلاف ہے۔ تب میں نے منشی سے اُس رقعے کے جواب میں لکھوایا کہ دادخواہ کی نوازش میرے حال پر اس قدر ہے کہ وہ بھے کو صرف وھی چیزیں نہیں عنایت کرتے جن کی میں درخواست کرتا ھوں بلکہ وہ چیزیں بھی مرحمت فرماتے ھیں جن کی میں دل میں خواھش کرتا ھوں پس میں نے اب اپنے دل میں بھی کسی چیز کی خواھش کرنا ترک کر دیا ھے۔ میں اُن کے بار احسان سے دبا جاتا ھوں اور مجھ کو بڑی شرم آتی ھے۔

یسویں مئی کی صبح کو یوزباشی دادخواہ کے پاس سے یہ خبر لایا کہ اب وقت روانگی کا قریب آگیا سامان سفر گھوڑے وغیرہ تیار کرنا چاھیے اور جو چیزیں درکار ھوں وہ خرید لینی چاھئیں اور مجھ سے پوچھا کہ دادخواہ آپ کے دوست ھیں آپ آن سے کیا تحفہ لیجیے گا۔ میں نے جواب دیا کہ ھارے ملک میں دوست سے تحفہ لینے کا رواج نہیں ھے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں نہیں لینے کا رواج نہیں وھیں کا دستور برتنا چاھیے اور اگر آپ کسی تحفے کے لیے اپنی خواھش ظاھر نہ کریں گے تو دادخواہ ناراض ھو جاویں گے۔

بائیسویں مئی کی صبح کو میں یوزباشی کے ساتھ دادخواہ سے سے ملنے گیا وہاں موسم کی گرمی کا تذکرہ ہوا۔ دادخواہ نے کہا پانی نہیں برستا جو ہوا ٹھنڈی ہو۔ اندجان میں گرمی بہت ہوتی ہے لیکن وہاں اکثر پانی برستا ہے اس لیے وہاں کی گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا شاید اندجان کی آب و ہوا ہارے ملک انگلستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اندجان میں جاڑے کے موسم میں برف کثرت سے پڑتی ہے اور گرمی میں بانی افراط سے برستا ہے ہی حال ہارے ملک کا ہے۔ دادخواہ نے پانی افراط سے برستا ہے ہی حال ہارے ملک کا ہے۔ دادخواہ نے

کہا ھاں یہی حال ہے شاید اندجان کے ٹھیک مغرب اور مقابل میں انگلستان ہے جس کے سبب سے دونوں کی آب و ہوا یکساں ہے۔ تب میں نے سمجھایا کہ انگلستان اندحان سے شال کی طرف واقع ہے اور قطب کے قریب ہے به نسبت بھاں کے انگلستان سے وہ ستارہ آسان پر زیادہ بلند نظر آتا ہے۔ دادخواہ نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ هفت اقلیم میں سے کس اقلیم میں آپ کا ملک ہے اور وهاں دن کتنر گھنٹر کا هوتا ہے کیا سولہ گھنٹر کا هوتا ہے ۔ میں نے جواب دیا کہ هم دنیا کو هفت اقلیم پر تقسیم نہیں کرتے ۔ هارے ھاں دنیا کے پانخ حصر ھیں۔ پس میں نہیں کہد سکتا کہ ھارا ملک کس اقلم میں ہے لیکن سب سے بڑے دنوں میں دن رات کے چوبیس گھنٹر میں سے اٹھارہ یا آنیس گھنٹر کا دن ہوتا ہے۔ دادخواہ نے ہاتھ اُٹھا کر کہا کہ تم تو اقلیم پنجم کے کنارے پر ہو - میں نے کہا کہ آس سے بھی اور شال کی طرف جہاں ھارے جہاز بڑی بڑی مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں وہاں گرمی کے موسم میں آفتاب شب و روز آفق سے نیچے نہیں آثرتا دادخواہ نے پوچھا که وهاں کس قسم کے لوگ آباد ہیں اور کہا کہ ہارے قاعدے کے موافق ایسی آب و ہوا سے جسم میں بڑی طاقت بیدا ہوتی ہے ۔ میں نے وھاں کے باشندوں کا حال بیان کیا اور کما کہ آن کے قد ھارہے سینے سے آونچے میں ہوتے اس پر دادخواہ نے کہا کہ وہ سردی سے ٹٹھر گئر ہوں گے ۔ میں نے پھر کہا کہ ہارے ملک سے اکثر جہاز اور ذی علم لوگ ملکوں کی تحقیقات کے لیے جایا کرتے ھیں۔ دادخواہ نے کہا کہ عقلمند گور ممنٹ کا یہی طریقہ ہے کہ سب باتوں سے مطلع رہے ۔

شا صاحب لکھتے ھیں کہ میں نے ملک اور آب و ھوا کا تذکرہ اس بات کے ظاھر کرنے کے لیے لکھا ہے که دادخواہ ذھین اور

عالم شخص ہے کیونکہ ایشیا کے رہنے والوں کو جو یورپ کے علوم سے ناواقف ہیں اس بات کی واقفیت نہیں ہوتی کہ جس قدر شال کی طرف جائیں آسی قدر دن اور رات میں فرق ہوتا جاتا ہے گو میں نے صرف اتنی ہی بات کہی تھی کہ قطب کے قریب کے ملکوں میں گرمی کے موسم میں ہر وقت آفتاب موجود رہتا ہے اور اس بات کو میں کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ سردی میں آفتاب مطلق طلوع نہیں ہو قراً سمجھ لیا کہ وہ ملک سرد ہوگا۔

اٹھائیسویں مئی کو یوزباشی نے آ کر یہ خبر دی کہ پرسوں کی تاریخ آپ کی روانگی کی قرار پائی ۔ ظہر کی نماز کے بعد میں دادخواہ سے ملنے کو گیا اور آن سے پوچھا کہ هندوستاں سے میں آپ کے لیے کیا چیز بھیجوں ۔ آنھوں نے جواب دیا میں سپاھی ھوں سوائے بندوق کے اور کس چیز کی مجھے خواہش ہے مگر میں نمھاری خبر و عافیت چاہتا ھوں اور پھر بندوق کے لیے درخواست کرتا ھوں جو ایلچی میرے ساتھ روانہ ھونے والا تھا میں نے اس کا حال دریافت کرنا چاھا مگر دادخواہ نے بالکل لاعلمی ظاھر کی اور کہا کہ اب آپ نے دروازہ آمد و شد کا کھولا ہے آپ کی دوستی اور آپ کا نام میرے دل پر نقش کا لحجر ہے جو بجز موت کے سے نہیں سکتا ۔ اس میرے دی سب سے رخصت ھوا ۔

## ايتهى نيم كلب لندن

( تهذیب الاخلاق بابت ماه رجب ۱۲۹۷ ه صفحه ۲۳۱)

لندن میں یہ ایک نہایت نامی اور معزز کلب ہے اور خیال.
کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ معزز کوئی کلب نہیں ہے۔ اس
کلب میں جو کوئی ممبر ہوتا ہے اس کے دوست اس کو مبارکباد
کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور اس کو ایسا فخر ہوتا ہے کہ ویسا
فخر کسی خطاب کے ملنے سے بھی نہیں ہوتا۔

اگر هاری یاد میں غلطی نه هو تو اس کلب میں یه قاعده هے که کوئی شخص جو صاحب تصنیف نه هو یا اور کسی کال میں مشہور نه هو ۔ وه اس کلب کا ممبر نہیں هو سکتا ۔ یه بهی قاعده ٹهیرایا ہےکه اسکلب میں باره سو ممبر سے زیاده نه هوں گے۔

سینکڑوں آدمیوں کی درخواستیں ممبر ھونے کے لیے آتی ھیں کھ بر وقت خالی ھونے کسی ممبری کے آن کا تقرر ھو اور آن کا نام بطور آمیدواران ایک رجسٹر میں مندرج ھوتا ھے۔ ۱۸۷۰ء میں جبکہ ھم لندن میں تھے۔ تین ھزار سے زیادہ آمیدواروں کا نام رجسٹر میں مندرج تھا اور دس دس و بارہ بارہ برس امیدواری پر گئے تھے۔

دوامی ممبروں کے سوا جن کی تعداد ہارہ سو سے زیادہ نہیں ھو سکتی ۔ کوئی نامی اور مشہور شخص کسی میعاد معیں کے بے آنریری ممبر ھو سکتا ھے ۔ ھم کو دو دفعہ اس کلب کے آنریری ممبر مقرر ھونے کی عزت حاصل ھوئی ھے ۔ پہلے تقرر کی میعاد گذر جانے کے بعد دوسری دفعہ پھر تقرر ھوا اور جب تک

ھم لندن میں رہے اس معزز کلب کے آنویری ممبر تھے ۔

ایڈورڈ طامس صاحب جو نہایت ذی علم اور نامی مصنف هیں اور قدیم زماند کے تاریخی حالات کی تحقیقات میں اور قدیم سکوں اور کتبوں کے انکشاف حال میں ید طولیل رکھتے هیں اور اس کلب کے منتظم ممبروں میں هیں۔ وہ هارے آنریری ممبر هونے کے باعث هوئے تھے۔ جس کی عزت همیشه میرے دل میں رہے گی۔

اس کلب کی روحانی خوبیوں کا لکھنا تو نہایت مشکل ہے مگر جو ظاہری باتیں ہیں آن کا کسی قدر بیان کیا جاتا ہے۔ گو اس کا لطف بھی بغیر دیکھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے شنیدہ کے بود مانند دیدہ

پال مال میں ایک نہایت عالیشان مکان دو منزلہ بنا ہوا ہے۔

ہبر جو وهاں جاتے هیں آکثر حاضری کھا کر جاتے هیں اور رات

کا کھانا کھا کر آتے هیں۔ مبروں یا آنریری ممبروں کے سوا

اور کسی کو وهاں جانے کا استحقاق نہیں ہے۔ جب اس کے دروازے

میں داخل ہو تو نیچے کی منزل کا ایک کمرہ ملتا ہے۔ جس میں

فرش ہے اور دو تین کوچیں بچھی ہوئی ہیں اور اس کے کونے

میں ایک چھوٹا سا کمرہ بطور حجرہ کے بنا ہوا ہے۔ جس کی

دیواریں آئینہ بندی کی ہیں۔ اس میں ایک شخص بطور مینجر کے

دیواریں آئینہ بندی کی میں، اس لیے شمی کہ جو شخص وهاں

کمرہ کی دیواریں آئینہ بندی کی اس لیے هیں کہ جو شخص وهاں

آوے مینجر کو معلوم ہو۔

چونکہ اس کاب میں ممبر بہت دیر تک رہتے ہیں اور ان کے دوستوں کو آن کے گھر پر ان سے ملنے کا بہت کم موقع ہوتا ہے اس لیے آن کے دوست بحالت ضرورت کلب ہی میں ان سے ملنے

آتے هیں اور اس ڈیوڑهی کے کمرہ میں ٹھیرتے هیں۔ جو ملازم بطور چپراسی حاضر باش کے وهاں موجود هوتا ہے اس کو اپنا ٹکٹ دیتے هیں اور وہ چپراسی اس ٹکٹ کو اس ممبر کے پاس چنچا دیتا ہے۔ جس سے وہ ملنے آئے هیں۔ وہ ممبر وهاں آجاتا ہے اور مل کر چلا جاتا ہے۔ یہ ملاقات گپ شپ کی ملاقات نہیں هوتی۔ ضروری بات سن لی۔ جواب دے دیا۔ چار پانخ منٹ سے زیادہ ملاقات میں صرف نہیں هوتے۔

اس ڈیوڑھی کے کمرہ کے دائس طرف ایک نہایت وسیع کمرہ بطور ھال کے ھے۔ یہ کمرہ اخباروں کے پڑھنے کا ہے نہایت عمدہ فرش سے آراسته ہے۔ عمدہ عمدہ کوچیں اور آرام چوکیاں بچھی هوئی هیں ۔ بیچ میں درجه دار گول میز لگ هوئی ہے ۔ جس پر گویا تمام دنیا کے اخبار رکھے جاتے میں ۔ چاروں طرف دیواروں میں عمدہ سے عمدہ جغرافیہ کے نقشے اس حکمت سے لگر : ھوئے ھیں کہ ایک ادنی اشارہ سے کھل جاتے ھیں اور ادنی ا اشارہ سے از خود لیٹ جاتے میں ۔ جو ممر اخبار پڑھنا چاہتر میں اس کمرہ میں آتے ہیں اور کوچوں اور آرام چوکیوں پر بیٹھر اخبار پڑھتر ھیں۔ اگر کسی خبر میں ایسا مضمون ھوا جس کے سمجھنر کو جغرافیه کا نقشه دیکھنا ضرور ہے۔ ایک اشارہ ڈوری کا کیا نقشه کهل گیا ـ جب دیکه لیا ، چهور دیا نقشه از خود لیك گیا کوئی شخص اس کمرہ میں آپس میں باتیں نہیں کرتا ۔ خاموش مثل تصوير اخبار پڑھتر ھيں ۔ جو کوئي آتا ہے نہايت آھسته سے چلتا ہے که پاؤں کی آواز نه هو اور دوسروں کے پڑھنے میں هرج نه هو اور دهیان نه بشر -

اس کے پہلو میں ایک اور بڑا کمرہ ہے۔ اس میں لکھنے کا سامان ہر قسم کا موجود ہے۔ بیچ میں گول میز درجہ دار لگی

ِ هُوئَى هِے ۔ هُر قسم كا كاغذ اور چُنهيات لكھنے كے متعدد قسم \_ كاغذ و لفافے ركھے هوئے هيں ـ لكھنے كے خوبصورت مقام مہيا هيا اور هر جگه دوات و قلم موجود هے ـ جس مجبر كو كچھ لكھنا ها اس كمره ميں جاتا هے اور لكھنے ميں مصروف هوتا هے ـ

جو ممبر چٹھیات ڈاک کی روانگی کے لیے لکھتے ھیں۔ آنہوہ نے چٹھی لکھی اور اسی میں ایک نل بنا ھوا ھے ۔ اس میں ڈاأ دی ۔ وہ چٹھی اس مینجر کے پاس پہنچی ۔ اس نے اس کا وزن کیا ڈاک کے محصول کے ٹکٹ لگائے اور روانہ کردی ۔

جو لوگ اس کلب کے ممبر ھیں۔ ان کے نام کی چٹھیاں آکہ اسی کلب کے بته سے آتی ھیں۔ جو لوگ وھاں موجود ھونے ھیں۔ سینجر ان کو وہ چٹھیاں تقسیم کر دیتا ہے۔ جو اور ملک میں چلے جاتے ھیں وہ اپنا پته مینجر کو بتلا جاتے ھیں اور و آس پته پر روانه کر دیتا ہے۔ ھر ایک ممبر کے لیے ڈاک کا ایس عمدہ انتظام ہے کہ شاید اس سے بہتر نہیں ھو سکتا۔

ڈیوڑھی کے کمرہ کے بائیں طرف ایک اور بہت وسیع کمر ھے۔ یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ جو نہایت عمدگی سے کھانا کھانے کے سامان سے آراستہ ہے۔ تمام عمدہ سے عمدہ اشیاء کھانے او بینے کی یہاں موجود ھیں۔ خانساماں و خدمت گار نہایت خوبصورت وردیاں پہنے حاضر ھیں جا بجا چھوٹی و بڑی میزیں لگی ھوئی ھیں ھر وقت ھر چیز موجود ہے۔ جس ممبر کا دل چاہے آس میر جاوے اور جو چاہے کھاوے اور پیوے۔

ُچرٹ بھی نہایت عمدہ اقسام کے موجود ہوتے ہیں۔ چرٹ پینے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہے۔ جس کی دیواریں اور چھت بالکا آئینہ بندی کی ہیں۔ اس کے اندر سے باہر کا چمن پھولوں کا بالکا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی چھت میں دھؤاں نکانے کے لیے ایک

روشندان ہے ۔ جس سیں سے 'چرٹ کا دھؤاں نکل جاتا ہے ۔

لندن میں چونکه سردی ہے اور اس سبب سے همیشه کمروں کے کواڑ بند رهتے هیں۔ اس لیے خرٹ پینے کے لیے علیحدہ خاص کمرہ هوتا ہے۔ هر کمرہ میں خرٹ نہیں پی سکتے ۔ کیونکه اس کا دهؤاں باهر نہیں نکل سکتا اور کمرہ کی دیواروں پر جو سنہرا اور گلدار کاغذ لگا هوتا ہے ۔ اس میں خرٹ کے دهؤئیں کی بو هو جاتی ہے اور اس لیے هر جگه خرٹ پینا ایک بد تمیزی کی بات خیال هوتی ہے اور أجرٹ پینے کا کمرہ علیحدہ بنا هوا ہے ۔

اس کھانے کے کمرہ میں نہایت عمدہ انتظام ھوتا ھے۔
اس میں ممبروں کو اختیار ہے کہ تنہا کھاویں یا چند ممبر جو
آپس میں نہایت دوست ھیں ۔ ایک میز پر کھاویں ۔ وہ خانساماں
کو حکم دیتے ھیں ۔ کہ پانچ آدمی یا چھ آدمی یا زائد یکجا کھاویں
گے ۔ یہ فیالفور آسی مقدار کی میز کو آراستہ کر دیتا ہے ۔ جو ممبر
وھاں جاتے ھیں ۔ اکثر ٹفن اور رات کا کھانا وھیں کھاتے ھیں ۔
رات کے کھانے میں آپس میں بولنے، ھنسنے، بات چیت کرنے کی
کچھ ممانعت نہیں ہے ۔

هم بھی اس کمرہ میں چند دفعہ گئے ھیں۔ مگر ایک رات جبکہ ھارے دوست ایڈورڈ طامسن صاحب نے بلایا تھا۔ نہایت لطف تھا۔ قریب پندرہ سولہ آدمیوں کے ایک میز پر تھے اور اس میز پر تین شخص ایشیا کے رھنے والے تھے ایک میں ، ایک حاجی مجد حسین خان سفیر شاہ ایران۔ اور ایک منشی صاحب جن کا نام اس وقت یاد نہیں ہے اور مدرسة العالیہ دارالسلطنت روس کے مدرس اول زبان فارسی کے تھے اور اسی زمانہ میں سینٹ پیٹرز برگ (پیٹرو گراڈ) سے لندن کی سیر کو آئے تھے۔ نہایت لطف سے وہ کھانا ھوا۔ جس میں سوائے میرے اور سب لوگ نہایت عالم و فاضل و نامی و گرامی سوائے میرے اور سب لوگ نہایت عالم و فاضل و نامی و گرامی

اور ایک نه ایک فن میں مشہور و کامل تھے ۔

اوپر کی منزل اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ ایک ک توکروں کے حاضر رہنے کا ہے ۔ ایک کمرہ اس لیے ہے کہ وہ جاکر کچرٹ پی سکیں یا ٹہل سکیں ۔

علاوہ اس کے ایک نہایت وسیع کمرہ ہے۔ سب کمروں زیادہ وسیع اس میں جا بجا لکھنے پڑھنے کی میزیں لگی ھوئی ہ اور آس کے پاس نہایت عمدہ و نفیس کتب خانه ہے۔ جس داروغه کتب خانه حاضر رھتا ہے۔ جو ممبر کتابیں پڑھنا چاھتے ھیر کوئی کتاب یا رساله تالیف کرتے ھیں ۔ کوئی مضمون لکھنا چاھ ھیں یا کسی بات کی تحقیقات پر کچھ لکھتے ھیں ۔ وہ اس کمرہ مجاتے ھیں اور جو جگه آن کے لیے تجویز ھوتی ہے ۔ وھاں بیٹھ آپنا کام کرتے ھیں ۔ جو کتاب درکار ھوتی ہے فی الفور کتب خاسے ملتی ہے ۔

یه کمره در حقیقت تصویر کا عالم ہے۔ بات کرنی یا آو دینی تو درکنار کھانسنا بھی نا مناسب خیال کیا جاتا ہے اس قدر آھسته سے آٹھنا اور چلنا ھوتا ہے که ذرا آواز نه ھو۔ بلا بقول شخصے که حرکت بھی نه معلوم ھو۔ ھر ایک شخص اپن خیال میں اور اپنی دھن میں ایسا مصروف ھوتا ہے که اس آ دنیا و مافیہا کی خبر نہیں ھوتی۔ بڑے بڑے عالم دانشمند اپن فکر اور اپنی علم اور اپنی تحقیقات کا نتیجه قلم کی زبان سے آ مقام پر دنیا کی اطلاع کے لیے ظاھر کرتے ھیں۔

اسی کمرہ میں هم نے ڈین اسٹانلے کو دیکھا جو نہایہ مشہور عالم لندن میں هیں۔ وہ کسی امرکی تحریر میں مشغول و مستغرؤ تھے ۔ پہلی دفعہ انہوں نے بے انتہا سہربانی هم پر یه کی که کرس پر سے آٹھ کر هم سے هاتھ ملایا اور پھر چپکے بیٹھ گئے ۔ یه پہلے

ملاقات تھی۔ ھم خاموش ایک کونے میں کھڑے ھوگئے اور چپکے آن عالموں کو دیکھا کیے جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ آن کو دیکھ کر خدا کی قدرت یاد آتی تھی اور عقل متحیر ھوتی تھی۔ که دنیا میں ایسے لوگ بھی ھیں۔

لندن میں ایک اخبار چھپتا ہے جس کا نام پال مال گزف ہے۔ ہم کو شبہ پڑ گیا۔ کہ یہ اخبار آسی کلب سے متعلق ہے۔ اس سے علیحدہ ۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کلب کے اکثر ممبروں کے مضمون اور آرٹیکل اس اخبار میں چھپتے ہیں اور اسی لیے وہ اخبار نہایت عمدہ اور ذی وقعت خیال کیا جاتا ہے۔

ھارے ھموطن اس مضمون کو پڑھ کر کسی قدر خیال کر سکیں گے کہ یورپ میں کاب کس مقصد کے لیے قائم ھوتا ہے۔ ھندوستان میں اگر کوئی کلب قائم ھو تو اس کا نتیجہ بجز اس کے کہ ایک مکان میں چند صورتیں جمع ھوجاویں اور حقہ کی گڑ گڑ بلند آواز ھو اور پانوں کی تواضع کی جاوے اور آپس میں مل کر کچر کچر لغو و بیہودہ باتیں کریں اور قہقہہ آڑاویں اور کیا ھو سکتا ہے۔ زیادہ ترق ھو تو ایک دوسرے کو کچھ سخت کہہ بیٹھتے ۔ کیا عجب ہے کہ نوبت رنجش اور سخت کلامی و ھاتا پائی کی پہنچے ۔ ان کہ نوبت رنجش اور سخت کلامی و ھاتا پائی کی پہنچے ۔ ان کم چیزوں کے لیے وہ لیاقت چاھیے جس کے لیے ایسے مجمعے موضوع ھیں ۔ جب ھم میں ایسے لوگ ھی موجود نہیں ھیں جو ایسے مقاموں اور ایسے مجمعوں کے لائق ھوں تو کیا نتیجہ ھو سکتا ہے ۔

هم نے علیگڈھ سائنٹفک سوسائٹی قائم کی ۔ اس کے لیے ایسا عمدہ و عالیشان مکان بنایا جو اس وقت تک هندوستان کے هندوستانی مجمعوں کے لیے نہیں ہے ۔ پھر اس سے کیا نتیجہ ہے ۔

هم وه آدسی کهاں سے لاویں جو اپنے ملک ۔ اپنی قوم کی بھلائی و ترق کے لیے کچھ محنت اختیار کریں ۔ اس کو جانے دو ۔ هم کو تو ایسے دو چار آدمی بھی نہیں ملتے جو اس مکان میں بیٹھ کر اگر کچھ نه کریں تو اپنی قوم کی ابتر حالت پر روویں هی ۔

ھاں اس مکان کا باغ ایسا عمدہ آراستہ ہے جو بہت ھی کم اپنا نظیر رکھتا ہے۔ وہ بھی کسی ھندوستانی کی سعی و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک فیاض و عالی ھمت اور نیک دل ، نیک خصلت ، نفرشتہ سیرت ۔ ھمہ تن نیکی و سر تا پا خیر مجسم یورپین لیڈی کا نتیجہ ہے ۔ جس نے اپنے شوق و محنت سے اس کو آراستہ کر دیا ہے ۔ ھاری قوم سیں تو اتنی بھی لیاقت نہیں ہے ۔ کہ اس ُپر فضا باغ کی سیر کے بھی لائق ھوں ۔ پس کسی جگہ ، کلب یا سوسائٹی قائم ھونے سے ھم کو کیا خوشی ھو سکتی ہے ۔

اے ھارے عزیز ھموطنو! ھاری قوم کے جو لوگ بوڑھے ھیں۔ وہ کے دن کے ھیں۔ اُن کو خدا جلد بہشت نصیب کرے گا۔ جو جوان ھیں۔ اُن سے ھاتھ اُٹھاؤ۔ جب درخت کی شاخ سخت (خشک) ھوجاتی ہے۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پر کسی طرف پھر نہیں سکتی۔ ھاں اپنی اولاد کی جو چھوٹی پود ہے۔ خبر لو اُن کی تعلیم و تربیت کا فکر کرو۔ تمہاری حالت تمہارے باپ دادا کی حالت سے زیادہ خراب ہے اور تمہاری اولاد کی حالت تم سے بھی بہت زیادہ بدتر اور ابتر ھوگی۔ اگر تم اُس کی فکر نہ کرو گے۔ بہت زیادہ بدتر اور ابتر ھوگی۔ اگر تم اُس کی فکر نہ کرو گے۔ تمہاری ارواح قبر میں اُن کے لیے رووے گی۔

سکرٹری مجدن کلب الہ آباد نے اپنی رپورٹ میں مدرسة العلوم علیگڈھ کا ذکر کیا ہے۔ ہم نہایت سچے دل سے اور تمہاری نہایت خیر خواهی سے کہتے ہیں کہ صرف یہی ایک غلاج ہے ۔ جو تمہاری اولاد کی بھلائی و بہتری کے لیے ہو سکتا ہے ۔ اے عزیز

هموطنو! تم نے اس مدرسه کی نهایت ناشکری کی هے اور بہت کچھ جھوٹ اور محض غلط باتیں اپنی بد اقبالی اور بد قسمتی سے اس کی نسبت کہی ہیں۔ تم کو لازم هے که تم آؤ اور اس کی حالت کو دیکھو اورخود اپنی دریافت اور اپنی تحقیقات سے آس پر رائے قائم کرو اور اس کی تکمیل پر همت باندهو ، دیکھو ، سمجھو ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ۔ اس وقت تم جھوڈ باتیں بنا کر هنس لو ۔ قہقے آڑا لو مگریقین جان لو که اس کے بعد رونا اور دانت پیسنا ہے ۔

## تاریخ سرکشی ضلع مجنور

اللہی تو مجھ کو توفیق دے کہ یہ تاریخ میری پوری ہو اور صحیح بات اس میں لکھنے کی ہدایت کر ، کیونکہ طرفداری کی تاریخ لکھنی ایسی ہے ایمانی کی بات ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے اور اس کا وبال قیامت تک مصنف کی گردن پر ہوتا ہے۔ اس تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے بہت سا اس میں میری آنکھ کا دیکھا ہے اور بہت سا اپنے ہاتھ کا کیا ہوا اور اس کے سوا جو کچھ لکھا ہے وہ نہایت تحقیقات سے اور بہت صحیح اور نہایت سچ لکھا ہے۔ مالات و واقعات میں اور بہت صحیح اور نہایت سچ لکھا ہے۔ مالات و واقعات میں میرٹھ میں جو فساد اور بمک حرامی حضور میں نہیں آئی تھی ۔ بارھویں تاریخ کو یہ خبر مشہور ہوئی اور بجنور میں نہیں آئی تھی ۔ بارھویں تاریخ کو یہ خبر مشہور ہوئی اور کی در ہے اس کے آثار بمودار ہوتے گئے ، یعنی کنارہ گنگا تک راہ لئنے لگی اور آمد و رفت مسافروں کی بند ہو گئی ۔ بارھویں اور تیرھویں کو جو مسافر بجنور سے میرٹھ کو جاتے تھے راہ سے اولٹ تیرھویں کو جو مسافر بجنور سے میرٹھ کو جاتے تھے راہ سے اولٹ

کیفیت بھیلنے غدر کی بجنور میں اونتہ رفتہ ضلع بجنور میں بھی غدر شروع ہوا۔ راھیں لٹنے لگیں۔ سولھویں مئی ۱۸۵۵ءکو درمیان موضع جہال و اولینڈہ تھانہ بجنور میں غارت گری ہوئی کہ گوجروں نے مسملی دیبی داس بزاز کو لوٹا۔ اسی طرح شہبازپور کھدر پر ڈاکہ پڑا کہ گوجروں نے مل کر اس گاؤں کو لوٹ لیا اور یہ سب سے پہلا گاؤں ہے جو ضلع بجنور میں لٹا۔ اسی تاریخ سولہ

هزار روپید جو چودهری پرتاب سنگه رئیس تاجپور نے بابت اپنی مالگذاری کے بجنور کو روانه کیے تھے بجنور میں پہنچے اور داخل خزانه هوئے۔ بعد اس کے سترهویں مئی کو سربراہ ڈاک مسٹر کاری صاحب بہادر کو گھاٹ راولی پر لوٹا گیا۔ اگرچه ان وارداتوں کے بجرم تدبیر اور کوشش جناب صاحب مجسٹریٹ بہادر سے به تعیناتی تھانه داران اور میر تراب علی تحصیلدار و افسر پولیس کے گرفتار هوئے اور کچھ مال مغروته بھی برآمد هوا اور لوگوں کو ڈر اور خوف بھی هوا مگر گوجر اپنی بدمعاشی سے باز نه آئے۔ خوف بھی هوا مگر گوجر اپنی بدمعاشی سے باز نه آئے۔ علی الخصوص اس سبب سے که پار کے گوجروں سے اس ضلع کے گوجروں کو حرمزدگی کرنے کی بہت مدد ملتی تھی۔

گوجروں کے نساد کا بیان اگرچہ شروع نساد سے گوجروں کی نیت بد ہوگئی تھی مگر آن کو آس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب حیلہ ہاتھ آیا ۔ قوم روہ نے جو بہت عمدہ کاشتکار اس ضلع عجیب اور نامردی میں بھی سب سے بڑھ کر ھیں گوجروں سے چھیڑ کی کہ ایک گوجری مع اپنے خاوند اور نائی کے سرحد موضع شہباز پور پرگنہ منڈ اور مسکن قوم روہ میں جاتی تھی ۔ روھوں نے گوجری کو پکڑ لیا اور آس کا خاوند مارا گیا نائی بھاگ کر موضع شیخوپورہ میں بساون پدھان قوم گوجر کے پاس گیا اور حاکم کو چھوڑ کر گوجروں کی برادری سے فریاد کی ۔ سب گوجر متفق ھوئے اور روھوں کا لوٹنا اور برباد کرنا مصمم ٹھہرایا ، چنانچہ رامجی والہ میں سب گوجر جمع ھوئے اور شہباپور اور ابوالخیر پور بنکر کو جو دونوں قریب تھے آ مارا ، سب گھر لوٹ لیے اور اکثر جو دونوں قریب تھے آ مارا ، سب گھر لوٹ لیے اور اکثر جلا دیے ۔ چھ آدمی قتل و زخمی ھوئے اور گوجری کو لے گئے۔

انتظام ضلع کی تدبیریں انتظام ضلع کی کرنی شروع کی تھیں ۔

رجمنٹوں کے رخصتی سوار جو ضلع بجنور میں موجود تھے آن ک بھی بلا لیا تھا اور کچھ سوار بھی نوکر رکھنے شروع کیے تھے اور تهانه دارون اور افسر پولیسون کو بهی بقدر مناسب برقندا بڑھانے کو لکھ بھیجا تھا اور خاص شہر کی حفاظت کے لیر یہ تدبیر کی تھی که چودھری نین سنگھ رئیس مجنور کو اجازت دو تھی کہ رات کو شہر کا گشت کیا کرہی ، جنانچہ چودھری صاحب ایسا هی کرتے تهر اور جناب مسٹر الگزینڈر شیکسپیٹر صاحب ماد كلكثر و محسئريث اور جناب مسئر جارج پامر صاحب بهادر به مناسب مناسب حگہ پر رات کو پھرتے اور خبرداری کرتے رہے او ہم تینوں افسروں نے اپنی جمیعت ملازمین وغیرہ کے دو غول کیہ لله غول مجدر حمت خال صاحب مهادر ڈیٹی کلکٹر و ڈیٹی محسٹریٹ تهاکه وه اپنر غول کو ساته لرکر رات کوگشت کرتے تھر ۔ دوسر غول مجه صدر امن اور سر سيد تراب على تحيصلدار بجنور كا ته کیونکہ ھارے پاس نو کرکم تھر اس لیر دونوں آدمیوں نے مل ک ایک غول بنا لیا تھا اور یہ دونوں غول رات کے وقت علحدہ علحد شہر مجنور اور اندھیرے باغات کا جو متصل آبادی تھر اور جیل خانہ اور خزانه کا کا گشت کرتے تھر اور سب طرف پھر پھرا کر ہ تینوں افسر مع اپنے اپنے غولوں کے کوٹھی جناب صاحب کاکٹر بہاد پر حاضر ہو کر تمام رات کمر باندھے کرسیوں پر بیٹھے بہرا دیتے کیونکہ شورش ضلع میں حد سے زیادہ ہو گئی تھی اور کوئی وقہ الدیشه سے خالی نه تھا مگر اپنے جناب صاحب کلکٹر بھادر ؟ مہربانی اور عنایت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہارے لیے سہ طرح کی آسائش کا سامان وهاں مرتب تھا اور بہت اچھا شامیا هارمے لیے کھڑا کردیا تھا اور هم به آسائش تمام اس میں رهتے تھے

۲۹ بلٹن کی کمپنی کا سہارنیور | اٹھارویں امنی ۱۸۵۷ء کو دفعة سے بجنور میں آنا ایک کمپنی تلگنوں کی جو سہارنپور

سے مراد آباد جاتی تھی بجنور بہنچی اور مجھ کو یوں خبر ملی کہ وہ کمپنی بگڑ کر آئی ہے اور صوبہ دار اور دو چار تلنگہ جناب صاحب کلکٹر بہادر کی کوٹھی پر آگئے ھیں۔ یہ خبر سنتے ھی میں گھبرا کر صاحب ممدوح کے پاس گیا ۔ وہاں معلوم ہوا کہ بطور بدلی مراد آباد کو جانی ہے س نے بے ادب مدح خاں صوبہ دار کو صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ کچھ اپنا حال اور جو مقابله آس کا قریب اللہ باس گوجروں سے ہوا تھا عرض کر رہا تھا مگر اس کی ہے ادبانہ گفتگو اور لاپروا اور مغرور نشست سے جو بدی اس کے دل میں تھی اس کے چہرہ سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس دن یہ تجویز ہوئی کہ اس کمپنی کے قیام مجنورکی تدبیر کی جاوے چنانچه تدبیر بهی هوئی جس سے میں بہت ڈرتا تھا ۔ مگر جب آن کی بات چیت کا جو آپس میں کرتے تھے اور نیز بازاروں میں بکتے پھرتے تھر حال معلوم ہوا تو آن کا قیام بجنور میں نہایت نامناسب معلوم دیا اور باوجودیکه مراد آباد سے اجازت آن کے رکھ لینر کی آگئی تھی مگر آن کا چلا جانا غنیمت سمجھا جاتا تھا اور وہ خود بھی رہنا نہیں چاہتر تھر اس سبب سے وہ مراد آباد چلر گئر ۔

مرآد آباد کے جیلخانه کا ٹوٹنا | ۱۹ مئی ۱۸۵۷ء کو مراد آباد کا میں زیادہ تر ہد نظمی کا ہونا ۔

اور اس کے سبب سے ضلع بجنور جیلخانہ ٹوٹا اور یہ خبر بہت جلد ضلع عنورس منچي اور بلکه بعض دیهات

میں کچھ قیدی بھاگ بھاگ کر آگئے اس خبر کی شہرت سے ·ضلع میں زیادہ تر بد نظمی ہوئی اور ہر چہار طرف دیہات <u>سے</u> ھزار ھا گنوار جمع ھونے لگے اور کسی کے دل میں عملداری کی دهشت باقی نه رهی اور هم لوگوں کو هر دم یه اندیشه هونے لگا که مبادا بجنور پر ڈاکه پڑے اور خزانه سرکاری لئے جاوے مگر هم لوگ بدستور اپنی هوشیاری سے جہاں تک ممکن تھا گشت و گرداوری اور گنواروں کو رعب ظاهری دکھانے میں کچھ تفصیر نہیں کرتے تھے اور بجنور کی ایک بہت اچھی هوا باندھ رکھی تھی که اس کے سبب گنواروں کے دلوں پر بجنور کا ایک خوف طاری تھا۔

سفر مینا کی باغی کمپنیوں کا اسی اثنا میں سفر مینا کے تین سو غیب آباد میں آنا اسپاھیوں نے رڑکی میں سرکشی کی اور ایک کمپنی سفر مینا کی جو رڑکی سے سہارنپور کانڈرانچیف صاحب بہادر کے کمپ میں شامل ھونے کو بھیجی گئی تھی راسته سے رڑکی واپس آئی اور ان سب نے مل کر رڑکی سے لنڈھورہ کو کوچ کیا اور لنڈھورہ کی رانی سے پیغام کیا کہ وہ آن کو اپنے پاس نوکر رکھ لے اس وعدہ پر کہ وہ رژکی وغیرہ سب اس کو فتح کر دیں گئے مگر اس نے منظور نہ کیا ۔ تب انہوں نے ارادہ کیا کہ نجیب آباد کے نواب کے پاس جا کر اپنا ارادہ پورا کریں، چنانچہ وہ غیب آباد روانہ ھوئے اور بیسویں مئی کو نجیب آباد جہنچے۔

نا معود خان اور احمد الله خان الله التي بات تو تحقیق هے که جب یه کا صوبه دارون سے مصلحت کرنا سپاهی نجیب آباد پہنچے تو ان میں کے چند افسر اور کچھ سپاهی احمد الله خان تحصیلدار نجیب آباد کے پاس گئے اور علحدہ مکان میں بیٹھ کر کچھ گفتگو اور مصلحت کی ، پھر وھان سے احمد الله خان ان سب آدمیون کو لے کر محمود خان کے پاس گیا اور وھان بھی بہت دیر تک خفیه مصلحت میں اس مصلحت کا سچا اور یقینی حال نہیں معلوم ہو سکتا ، مگر جو سنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان سپاهیون نے نواب کو سرکشی اور اپنی نوابی قائم کرنے اور حکام انگریزی کی مخالفت کی ترغیب کی اور ظاہر ہے کہ اس کے سوا یہ سپاهی اور کیا صلاح

دیتر ۔ نواب کا جواب بھی جو خفیہ تھا تحقیق نہیں معلوم ہو سکتا مگر یہ سنا ہے کہ نواب نے کہا کہ جب تک حکام انگریزی یجنور میں موجود ہیں میں ایسی جرأت نہیں کر سکتا ۔ تم اس شہر میں کہ خاص میرا شہر ہے اور اس تحصیل میں جو مجھ سے متعلق ہے کچھ فساد مت کرو۔ اگر مجنور میں جا کر فساد کرو گے اور انگریزوں کو خارج کر دو گے تو پھر محھ کو نواب ھو جانے کا ست اچھا قابو سل جائے گا۔ آن سیاھیوں نے مجنور آنے کا اقرار کیا اور یه خبر که وه تلنگه مجنور کو آتے هیں متواتر هم کو منچی اور ھم کو نہایت ڈر اور خوف رہا اور ھم تینوں انسروں نے ایسی تدبیریں سوچس که در صورت آ جانے آن ہے ایمانوں کے جہاں تک ممکن ہو سکر حکام اہل ولایت کی حفاظت میں کام آویں اور جناب صاحب کلکٹر بہادر کو بھی آن تدبیروں سے مطلع کیا گیا کہ ھر ایک تدبیر کا پہلر سے بندوبست رہے ۔ ہم اس میں کچھ شک نہیں کرتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ پہلی دفعہ نا محمود خاں اور احمد الله خال کے دل میں سرکشی اور بغاوت کا بیج اوگا اور اس نے اپنی حکومت کے خیالی درخت کو بہت اچھا سایہ دار سمجھا اور سرکار دولت مدار انگریزی کے احسانوں اور پرورشوں کو جو آس کے اور اُس کے باپ کے ساتھ کی تھیں سب کو یک لخت بھولا ۔

مفر مینا کی کمپنیوں کا نگینه | اسی تاریخ یعنی بیسویں مئی کو نگینه سی مرادآباد کا جیلخانه ٹوٹنے

میں آنا اور تعصیل کا لٹنا

ک خبر پہنچی اور نگینه میں بدمعاشوں کی نیت بد ہوئی اور بازار نگینه کا بند ہونا شروع ہوا۔ مولوی قادر علی تحصیلدار نگینہ نے اپنے چیراسیوں اور منیرالدین قائم مقام تھانہ دارکو لےکر بازارکا گشت کیا اور دکانیں کهلوا دیں اور سب کی تسلی اور تشفی کی اور سب هندو مسلمان رئیسوں کو بلا کر ہوشیار رہنے اور اپنے اپنے محلہ کا بندویست

رکھنر کی فہائش کی ۔ نہایت تعجب ہے کہ اکیسویں تاریخ مئی کوگیارہ مجے سنیر الدین قائم مقام تھانہ دار نگینہ نے مولوی قادر علی تحصیلدار کو یه خبر سنائی که بجنور کا جیل خانه ٹوٹ گیا ، حالانكه اس وقت تك جيلخانه بجنور مين كچه آفت برپا نهين هوئي تھی ۔ اس خبر سے مولوی قادر علی کی زیادہ تردد ہوا کہ کل مراد آباد کے جیلخانه ٹوٹنے کی خبر پر نگینه میں جب یه فساد برپا ہوا ِ تھا ، تو اب بجنور کی خبر پہنچنے پر دیکھیے کیا فساد هوتا ہے۔ اس لیے چیراسیان تحصیل کو کہا کہ کمر باندھ کر مستعد رهو اور دروازه تحصيل بند تها اور كهركي كهلي هوئي تهي مگر تحصیلدار صاحب کو تلنگوں کی کچھ خس نہ تھی ۔ سنا گیا کہ بعد گفتگوئے نواب کے تلنگوں نے آپس سیں مشورہ کیا کہ بغیر کنپو کے ملے اتنا بڑا فساد کرنا مناسب نہیں اس لیر انھوں نے ازادہ مراد آباد جانے کا کیا اور وہ نجیب آباد سے روانہ هو چکر تهر که دفعة ین تلنگه براه کهرکی تحصیل میں چلر آئے اور تحصیلدار صاحب سے کہا کہ رسد تیار کرو۔ اس عرصه میں بہت سے تلنگہ اندر گھس آئے اور تحصیلدار صاحب کو بیچ میں گھیر لیا اور سنگینیں چڑھا کر بندوقوں کو پایوں پر چڑھا لیا اور بجبر آن کو کچہری کے مکان میں لرگئر اور دفتر کے صندوقوں کوکمندوں سے توڑ ڈالا اور پھر خزانہ کے قفل کو توڑ کرخزانہ لوٹنر لگے۔ اس وقت تحصیلدار صاحب کو فرصت ملی اور وہ وہاں سے مع تھانه دار بھاگ کر ایک مکان میں جا چھیے جب تلنگه آن کی تلاش میں پڑے تو وہ شہر کے باہر جاکر اور رستہ سے شہر میں آئے اور ایک جگه پوشیده هو گئے اور عرضی اطلاعی به حضور جناب صاحب کلکٹر بہادر روانه کی ۔ شہر کے بہت سے بد معاش آن تلنگوں کے ساتھ ہوگئے اور تحصیلدار صاحب کا اسباب لوٹ لیا اور بازار نگینه

کو لوٹتے ہوئے چلے گئے اور بد معاشوں نے بھاگیرت کلال کو بھی جو بہت مالدار آدمی تھا لوٹ لیا۔ جب سب تلنگه شہر سے چلے گئے تو تحصیل دار صاحب نے نگینه کے هندو مسلمان رئیسوں کو جمع کیا اور جو بدمعاش شہر میں غدر مجا رہے تھے ، آن کا بندوبست بفہائش اور بتوسط رئیسان نگینہ کر دیا۔

مجنور كاجيلخانه ثوثنا ا نگینه میں تو یه آفت هو رهی تهی اور هم تینون افسر مجنور مین به حضور جناب صاحب کاکٹر مهادر حاضر تھے اور درباب حفاظت خزانه گفتگو ھو رھی تھی کیونکه خبر یورش گنواران اور آمد آمد پلٹن سفر مینا گرم تھی اور ید رائے قرار یائی تھی کہ کل خزانہ کنویں میں ڈال دیا حائے ۔ هم اسی تجویز سی تھر کہ ایک مجر سے کچھ قبل دفعة علخانه پر بندوق فیر ہونے کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ جیلخانہ ٹوٹ گیا ۔ جناب صاحب کلکٹر ہادر اور میں صدر امین اور ڈپٹی کلکٹر صاحب اور سید تراب علی تحصیلدار صاحب بندوقس اور تلوارین لر کر جیلخانه پر چلے اور جس طرف قیدیوں کے غول جانے کا احتال تھا۔ اس طرف دوڑے۔ قریب آدھ میل کے دوڑے ھوں گے کہ اس وقت یه خیال گذرا که خزانه نه لك جاوے ـ اس لير جناب صاحب کلکٹر ہادر نے محم ، صدر امین کو اور ڈپٹی کلکٹر صاحب کو حکم دیاکه خزانه پر جاکر وهال کا انتظام کرو۔ چنانچه هم دونوں خزانه پر واپس آئے اور فی الفور بہرہ اور ایکٹ قائم کیر اور جناب صاحب كلكثر مادر اور سيد تراب على تحصيلدار جيلخانه پر تشریف لر گئر ۔ اتنر میں جناب مسٹر جارج پام صاحب بھادر مسلح گھوڑے پر سوار تشریف لائے اورکنجی خزانہ کی مجھ، صدر امن کو سیرد کرکے خود مع چند سواران تعاقب قیدیان فرمایا ـ هم کو یقین تھا کہ جیلخانہ صرف اس غرض سے ٹوٹا ہے کہ

قیدی اور شہر کے بدمعاش جمع ہو کر خزانہ پر حملہ کریں گے مگر قیدیوں نے جیلخانہ سے نکل کر دریا کی طرف بھا گنا شروع کیا تھا اور سب کے منہ دریا کی طرف تھے ۔ اور بھا گے جانے تھے اس سبب سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یا یہ ہارا خیال غلط تھا یا یہ کہ جب قیدیوں نے جناب صاحب کلکٹر بهادر کو اور جناب جارج پامر صاحب بهادر کو مستعد اور تعاقب کرتا ہوا دیکھا تو آن کو اس فاسد ارادہ کا قابو نہ ملا ۔ غرض کہ سپاھیوں کی بندوقوں سے چند قیدی مارے گئے اور کنچھ زخمی ہوئے ۔ باق بندوقوں سے چند قیدی مارے گئے اور جناب صاحب کلکٹر بهادر خزانہ پر تشریف لائے اور فی الفور خزانہ نکالا گیا اور بجھ خزانہ پر تشریف لائے اور فی الفور خزانہ نکالا گیا اور بھی صدر امین نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ کنویں میں ڈال دیا اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر نے کھادر گنگا تک قیدیوں کا تعاقب کیا ۔

جیلخانه کا ٹوٹنا نہایت تعجب کی اور بہت غور طلب بات ہے۔ ظاہر ہے که باہر سے جیلخانه پر کسی کی یورش نہیں ہوئی اور اس میں کچھ شک نہیں که بسبب شرارت یا سازش رام سروپ جمعدار کے جو پہلے تلنگه کسی پلٹن کا تھا جیلخانه ٹوٹا اور کھڑکی جیلخانه کی کھل گئی اور ھاری دانست میں جب بہت سے قیدی جیلخانه سے نکل چکے ، تب باقی مائدہ پر بندوق سر ہوئی جیلخانه ٹوٹنے کا سبب شاید یه ھو که رام سروپ نے اس اندیشه سے که باہر سے جیلخانه پر حمله نه ھو اور باہر کی یورش سے اپنا نقصان زیادہ خیال کرتے یه کام کیا ھو ، مگر ایک خیال ھم کو بہت شبه میں ڈالتا ہے ، که اگر نجیب آباد والی مصلحت صحیح ھو تو وھی دن بلکه وھی وقت نجیب آباد سے تلنگوں کا مجنور میں آنے کا تھا اور بعد تشریف فرما ھونے حکام انگریزی کے فیالفور

رام سروپ کی بہت قدر و منزلت نواب کے ہاں ہوتی گئی اور دن بدن اس کا تقرب بڑھتا گیا ، حالانکہ پہلے سے کوئی وجہ اس کے ایسے تقرب کی نواب کے دربار میں نہ تھی۔

اس واقع کے بعدگوجر پرگنه منڈاور میں بہت کثرت سے جمع ہوئے اور روھے جو بہت مالدار تھے اور ان سے اور گوجروں سے عداوت ہوگئی تھی ۔ ان کے لوٹنے کا ارادہ کیا اور موضع برم پور پرگنه کیرت پور پر جو ایک بہت بڑا گاؤں روھوں کا تھا ۔ چڑھائی کی اور ہزارھا گوجر گنگا وار اور گنگا پار کے جمع تھے ۔ اور کچھ مویے بھی ان کے ساتھ تھے ۔ سب نے مل کر اس گاؤں کو آٹھ روز تک لوٹا اور گھر کھود کھود کھود کر مال و اسباب نکالا اور گھر جلا دیے ۔ مشہور ہے کہ تیس ہزار من کھانڈ لوٹی اور کل اسباب و غلہ اور مویشی تین لاکھ روپیه کا نقصان ہوا ، کیونکه یه گاؤں بڑا تھا ، اور بہت گاؤں والوں نے امن کی جگه سمجھ کر اپنا مال کیاں لا رکھا تھا ، جس بھاؤ سے گیہوں بکتے تھے اسی بھاؤ سے اس لوٹ کی کھانڈ بکتی تھی ۔

نا عمود خان کا مجنور میں آنا اس واقعہ سے پہلے جناب صاحب کلکٹر بہادر نے جملہ رئیسان ضلع کو بجنور میں طلب کیا تھا۔ کہ مع کمک کے واسطے انتظام ضلع کے حاضر ھوں۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی روز شام کے قریب نا محمود خان نجیب آباد سے مع ساٹھ ستر آدمی پٹھان بندوقچیوں کے بجنور میں پہنچا۔ ظاھر میں تو بلا شبہ یہ بات تھی کہ حسب الطلب آیا ہے۔ مگر تعجب یہ ہے کہ اپنے ساتھ خالی گاڑیاں واسطے لے جانے خزانه کو نجیب آباد کو لایا تھا اور جب ڈپٹی صاحب سے ملا تو نہایت افسوس سے ھاتھ مل کر کہا کہ کیا غضب کیا جو خزانہ کنویں میں ڈال دیا۔ میں تو گاڑیاں واسطے لے جانے نجیب آباد کے میں ڈال دیا۔ میں تو گاڑیاں واسطے لے جانے نجیب آباد کے میں ڈال دیا۔ میں تو گاڑیاں واسطے لے جانے نجیب آباد کے

لایا تھا۔ یہ باتیں نجیب آباد والی مصلحت کو تصدیق کرتی ھیں اور جیلخانہ ٹوٹنے کے سبب کو نہایت شبہ میں ڈالتی ھیں۔

اس رات بجنور میں بہت بڑا اندیشہ رہا کیونکہ تلنگوں کا ارادہ ماد آباد جانے کا ابھی تک کھلا نہ تھا بلکہ مینور ھی آنے کا یقین تھا اور ہم کو کچھ امید نہ تھی کہ آج کی رات خیر سے گزرے کی اور بڑا اندیشہ ہم کو حکام انگریزی اور جناب سے صاحبہ کا تھا کیونکہ یہ نمک حرام کمبخت تلنگه خاص حکام انگریزی کے نقصان پہنچانے کے دریے تھے ۔ ھندوستانی آدمیوں یا اہلکاروں سے چنداں سروکار نہیں رکھتر تھر ۔ ھم اپنر دل کا حال بیان کرتے هم که جناب مسٹر الیگزنڈر شکسپیئر صاحب مهادر دام اقباله جو اخلاق اور عنایت هارے حال پر فرماتے تهر آن اخلاقوں اور عنایتوں نے ھارے دل میں ایسی محبت ان صاحبوں کی ڈال دی تھی که آن صاحبوں کی خدمت گذاری میں هم اپنی جان کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتے تھے۔ بے مبالغه میں اپنر دل کی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ محبت کے سبب ان صاحبوں کی نسبت جو وهم دل میں آتا تھا وہ ُبرا هی مُبرا دیکھائی دیتا تھا اور جب اس وهم کا اثر دل پر بہنچتا تھا تو دل سے ایک محبت كا بهت برا شعله نكلتا تها اور وه ان صاحبوں كو گهر ليتا تها اور هارا دلی اراده یه تها که خدا نخواسته اگر ُبراً وقت آوے تو اول هم پروانه کی طرح قربان هو جاویں پھر جو کچھ ھو سو ھو اور میں کچھ شک نہیں کرتا کہ میر سے ساتھی دونوں افسروں کا بھی یہی حال تھا ۔ ھم جب آس رات کوٹھی پر آن کر بیٹھے میں تو اس ارادہ سے نہیں آئے تھے که هم زندہ بہاں سے پھر اپنر گھر پر آویں کے مگر نہایت خدا کا شکر ہے کہ ھاری اس سچی نیت نے ہم کو بہت بڑا پھل دیا کہ ہارے محبوب حکام کو

بھی سب طرح اپنر فضل میں رکھا اور ھم کو بھی ھر آفت سے بچایا اور آج وہ دن ہے کہ اللہ کی عنایت سے ہم سب لوگ جو اس اچھی نیت میں شریک تھے مع اپنے محبوب حکاموں کے زندہ اور سلامت اکٹھے ہیں اور دل کی خوشی سے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔

کو جانا

سفر سینا کے تلنگوں کا وہام پور \ غرضکہ وہ تلنگہ جو نگینہ آئے تھے وهاں سے دھام پورکو روانہ ھوئے ۔

جو بدعت که دفعة انادانستگی میں انہوں نے نگینه میں کی تھی اس کی خبر دھام پور میں جا پہنچی تھی ۔ تحصیلدار دھام پور نے دروازہ تحصیل بند کر لیا تھا اور سیاھی اندر تحصیل کے هوشیار ہو گئر تھر اور بڑی خوبی یہ تھی کہ شہر کے بدمعاشوں میں سے کوئی آن کا ساتھی اور بہکانے والا اور ہمت بندھانے والا نہ ہوا بلکہ مر سکھ رائے لوھیہ کے ھاں اُس دن برات تھی اس نے برات کا کھانا اور بہت اچھی اچھی مٹھائی تلنگوں کو دیں اور رسد بھی شہر والوں نے جمع کر دی اس لیر تلنگوں نے وہاں کچھ فساد نہیں کیا اور مراد آباد چلے گئر ۔

خاص بجنور کے انتظام کی اور | جیل خانہ ٹوٹنے کے بعد ضلع ضلع انتظام کی زیادہ تدبیر یں میں زیادہ تر غدر ہوا اور خاص بجنور پر بھی ڈاکہ آنا مشہور تھا اور گنوار ہر جگہ علی الخصوص پرگنه منڈاور میں به کثرت جمع تھے اس لیے جناب صاحب مسٹریٹ ہادر نے چودھری نین سنگھ کی معرفت دو سو آدمی ملازم فرمائے اور گرد شہر کے ناکہ بندی کر دی اور پکٹ جا بجا بٹھا دیے اور رات کو هم افسروں کا گشت روز تشریف بری جناب صاحب کلکٹر بہادر تک بدستور رہا ۔ اس سبب سے بجنور میں در حقیقت بهت اچها امن هو گیا اور تمام ضلع میں یه بات مشهور هو گئی که بجنور میں بہت بڑا بندوبست ہے اور اس دھشت کے سبب کسی کی

جرأت نه تھی که مجنور پر کسی طرح کا قصد کرے مگر پرگنه جات میں بدستور غدر تھا اور جناب صاحب مجسٹریط بہادر اس کے بھی انتظام میں مصروف تھر اور سواران جدید ملازم رکھر جاتے تھر اور پیدل سپاهی بهی بهرتی هوتے تھے اور واسطے بھیجنے مدد اور کچھ تھوڑی سی سپاہ معتمد کے میرٹھ اور مراد آباد کو بھی لکھا تها اور یه انتظار تها که جب یه جمعیت جمع هو جاوے تو یرگنه حات کا دوره بھی رہے اور مفسدوں پر دوڑ بھی لیجائی جاوے۔ ان تدبیروں کے سوا انتظام اور مضبوطی پولیس سے بھی غفلت نہ تھی اور احکامات مناسب بنام تھانہ داران اور افسران پولیس کے جاری هوتے تھے اور انتظام ضلع بہت اچھی اچھی تدبیروں سے ھاتھ سے نہیں دیا تھا ، مگر ضلع بجنور جو ملحق تھا مظفر نگر سے اور گنگا وار اور گنگا پار کے گوجر سب آپس میں آمد و رفت رکھتر تھر اور جاند پور کا پرگنه ملا ہوا تھا دیہات بچھاندے جاٹوں اور میواتیوں سے اور نجیب آباد کا پرگنہ ملا ہوا تھا جنگل اور بنجاروں سے ۔ اس سبب سے شورش ضلع میں بہت زیادہ ہو گئی تھی جس کا اندفاع بہت اچھی فوج کی کمک اور بدون دو هلکی ضرب توپ کے ممکن نه تها ـ

چود عری رندهیر سنگه اور ارئیسان جو کمک کو بلائے گئے چود عری برتاپ سنگه کا بجنور تھے آن میں سے بد نصیب میں آنا میں آن کے دوسرے دن چود هری رندهیر سنگه صاحب رئیس هلدور اور آس کے بعد چود هری پرتاپ سنگه صاحب رئیس تاجپور تشریف لائے تھے اور صرف پانچ پانچ سوار کمک کو دیے تھے اور کچھ سپاهی آن کے ساتھ تھے اور احاطه کوٹھی جناب صاحب کلکٹر بهادر میں مقم هوئے تھے۔ مگر یہ قلیل کمک اس بڑے فساد کو رفع نہیں مقم هوئے تھے۔ مگر یہ قلیل کمک اس بڑے فساد کو رفع نہیں

کر سکتی تھی ۔ انسوس ہے کہ ان رئیسوں میں سے کسی نے توپ کے موجود ہونے کا اقرار نہ کیا ۔ اگر اس وقت وہ توپیں ھارے ھاتھ آ جاتیں جیسا که هارے بعد ضلع میں نکلیں اور اچھی طرح مدد ھوتی تو کیا عجب ہے کہ ہر خلاف ان حالات کے جو اب پیش آئے اور کوئی صورت ضلع میں پیدا هو جاتی ـ بهوپ سنگه تعلقه دار رہڈ و بڈھ پورہ باوصف طلب کے بہ حضور جناب صاحب کلکٹر ہمادر حاظر نہیں دوا اور نه کچھ مدد دی ۔ نا محمود خال جو حاضر تھا اپنر آنے کے بارہ گھنٹر کے بعد ہت بے قرار تھا اور وہ چاھتا تھا کہ کسی طرح میں نجیب آباد چلا جاؤں اور طرح طرح کے عذر مجنور کے رہنر میں پیش کرتا تھا۔ مگر ہم کو اُس وقت تک چنداں شبه اس پر نه تھا۔ هم اس کے جھوٹے عذروں کو سچا سمجھتے تھے اور ہر طرح سے اس کی خاطر کرتے تھے کہ بجنور میں مقیم رہے کیونکہ ہم کو اس سے بڑی توقع کمک کی تھی مگر اب ہم خیال کر سکتر میں کہ یہ بے قراری اس کی صرف اس سبب سے هوگی که مجنور میں اس کا منصوبه پورا نه هوا تها ، یعنی نه تلنگه آئے تھر اور نه خزانه لر جانے کا آس کو قابو ملا تھا اس لیر وہ گھبراتا تھا اور چاھتا تھا کہ بجنور سے نجیب آباد جا کر اور کوئی نیا منصوبه کرے ۔ غرضکه دو روز بمشکل ٹھہرا اور پھر نجیب آباد جلا گيا ـ

چند نامی دیبات کے لئنے کا ذکر اغرضکه جہاں تک ممکن تھا انتظام کیا جاتا تھا مگر یه گنوار فساد سے باز نه آئے اور دیبات لوٹتے رہے ۔ پرتاپ پور پرگنه نجیب آباد پر ڈاکه چڑھا ۔ وهاں لڑائی هوئی اور چوکیدار اور چندا پدهان زخمی هوا ۔ اکبر آباد کے مرد هوں اور قصائیوں نے بہت بڑا غول بنایا ۔ پلے اکبرآباد کے پٹواریوں کو لوٹا پھر سکندر پور کے جاٹوں کو

جا مارا ۔ پھر حاجی پور پر چڑھ آئے ۔ حاجی پور پر مقابلہ ہوا اور کئی آدسی حاجی پور کے مع بڈھا مقدم آلاھیڑی والا کے جو حاجی پور والوں کی مدد کو آیا تھا مارے گئے ۔ پھر رامپور کو جا لوثا بعد اس کے سب جاف آپس میں متحد ہوئے انھوں نے اکبرآباد کو جا مارا ۔ سب گھر لوٹ لیے اور جلا دیے اور پھر تماشا یہ تھا که یه گنوار جو اپنا بدلا لینے کو جمع ہوتے تھے اور لام باندھتے تھے صرف یہی ند تھا کہ اسی گاؤں کو لوٹیں جس سے عداوت ہے بلکه جب لام تیار ہو گیا جس کو چاہا اور جس کو کمزور دیکھا لوٹ لیا ۔ انھی خرابیوں کے سبب سے جناب صاحب مجسٹریٹ بہادر نے یہ مناسب تجویز فرمائی کہ چند ذی عزت آدمی جن کا دباؤ ضلع میں ہو بطور سپرنٹنڈنٹ ضلع مقرر کہے جاویں اور وہ جمعیت مناسب ساتھ لے کر ہر ایک پر گنہ میں گشت کرتے رہیں اور جہاں گنواروں کی لام بندی سنیں آن کو متفرق کر دیں چنانچہ شفیع اللہ خال بهائی احمد الله خال بد ذات کا اور مصطفیل خال رشته مند نا محمود خاں کا اور سعد اللہ خال رئیس بڈھ پورہ کا جو سابق میں تھانہ دار نگینہ تھا اس کام کے لیے نامزد کیے گئے۔ کیونکہ یہ لوگ ذی عزت تھے اور ان کے ساتھ بہت پٹھان اچھے سپاہی ساتھی اور برادری کے تھے اور بڑی منفعت یه بھی تھی که یه نالاثق سرکار کو اپنے حال پر متوجہ دیکھ کر شکر سرکار کا ادا کریں گے اور خیر خواہی سرکار میں بدل مصروف رہیںگے اور اس کا نتیجہ بہت اچھا پاویں کے اور چونکہ یہی لوگ ضلع میں فساد مچا سکتے تھے ، ان کو اپنی طرف کر لینے سے نساد نہ ہونے کی بھی توقع تھی ۔ درحقیقت یه تدبیر ایسی پسندیده تهی که اگر آدمی اچھے ملتے تو بہت اچھا انتظام ضلع میں رہتا ۔ نگینہ کے ہندو و مسلمان سب رئیسوں نے مل کر یہ درخواست کی که گشت و گرداوری نگینه

کے لیے نتھے خاں جو لکڑیوں کی تجارت کا کام کرتا تھا مع قدر ہے جاعت کے مقرر کیا جاوے ۔ شاید اگر وہ ایسی درخواست نه کرتے تو نتھے خاں اُس وقت سرغنه مفسدان بن کر فساد شروع کرتا ۔ چنانچه ان رئیسوں کی درخواست منظور ھوئی اور نتھے خاں کے نام حکم گشت و گرداوری کا جاری کیا گیا ۔ ان سب حالات سے ظاھر ہے کہ ھارے جناب صاحب مجسٹریٹ بہادر کسی وقت تدبیر سے غافل نہیں رہے اور جو جو تدبیر آنھوں نے کی ایسی پسندیدہ اور مستحکم تھی که اُس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں ھو سکتی ۔

چاند پور پر ڈاکه پڑے کا جھبیسویں مئی کو عید کے دن بہت فائد پور پر چڑھ آئے اور ڈاکه ڈالنا چاھا۔ شہر والوں نے کال مستعدی سے آن کا مقابلہ کیا اور کئی آدمی طرفین کے ماریے گئے اور زخمی ھوٹے اور شہر لٹنے سے بچ گیا۔ بعد اس کے پھر بہت سے گنوار دوبارہ چاند پور پر ڈاکه ڈالنے کو جمع ھوٹے جناب صاحب محسٹریٹ بهادر نے نجف علی نائب رسالہ دار رخصتی رجمنٹ کو افسر کرکے پیس سوار واسطے اعانت پولیس کے روانہ چاند پور کیے۔ وہ سوار وھاں پہنچے اور دو روز مقام کیا۔ جب ڈاکه والے متفرق ھوگئے تو بجنور میں واپس آئے۔ جناب صاحب محسٹریٹ بهادر کو فی الجملہ سستی اور ڈرپوکی تھانہ دار چاند پور کی واضح ھوٹی تھی اس لیے گلاب سنگھ تھانہ دار کو طلب فرما کر تنبیہ اور چشم نمائی فرمائی۔ پھر آس نے وھاں جا کر بمعیت بھولا ناتھ چشم نمائی فرمائی۔ پھر آس نے وھاں جا کر بمعیت بھولا ناتھ جمعدار کے موضع چھلی کو جو دیہات مفسدوں میں سے تھا جلا دیا جمعدار کے موضع چھلی کو جو دیہات مفسدوں میں سے تھا جلا دیا ور اس تادیب سے فی الجملہ پرگنہ میں امن ھوتا گیا۔

ملازمان جدید رکھنے سے کچھ اسکر جس قدر سپاھی اور سوار فائدہ نہ تھا ۔ اسکاری بڑھائے جاتے تھے کچھ ھاری

دلجمعی نه هوتی تهی اور در حقیقت کچه دلجمعی کی بات نه تهی ـ كيونكه كس زمانے ميں با يه كام تها كه اگر اتفاقيه کوئی فوج ضلع میں آ جاوے تو اس کا مدافعہ کیا جاوے۔ یہ بات ان آدمیوں سے کسی طرح ممکن نه تھی یا یه که ضلع میں اگر کوئی نامی آدمی بگڑ جاوے تو اس کا علاج کیا جاوے مگر ان آدمیوں سے اس امر کا بھی انسداد مکن نه تها ، بلکه اس وقت یه سب آدمی بغل کے دشمن ہوتے کیونکہ تمام ضلع کی نظر نا محمود خاں پر تھی ۔ البتہ گنواروں کا انتظام اس جمعیت سے ممکن تھا مگر به جب هوتا جب أن دونوں باتوں سے طانیت هوتی ـ اس لیے جناب صاحب کاکٹر ہادر بتاکید واسطر طلب کمک کے تحریر فرماتے تھیے ۔ آخر کو فوج کی کمک سے ناامیدی ہوئی ۔ مگر جناب مسٹر رابرٹ الیگزنڈر صاحب ہادر کمشنر نے جو بچیس سوار جدید ملازم رکھ کر بریلی سے بھیجے تھے اٹھائیسویں مئی کو اور مراد آباد سے چالیس تلنگہ اسی پلٹن کے جو بگڑ کر پھر چند روز کے لیے سیدھی ہو گئی تھی بجنور کو روانہ ہوئے تھے انتیسویں مئی کو بجنور پہنچے ۔ تیسویں مئی کو رات کے وقت جناب جارج پامر صاحب بهادر اور سید تراب علی تحصیلدار بجنور آن تلنگوں کو مع بیس سوار کے جن کا افسر بهادر علی خال رساله دار رخصتی مرسله جناب صاحب كمشنر بهادر تها تشريف فرمائ منذاور هوئي کیونکه پرگنه سنڈاور میں گوجروں وغیرہ گنواروں کا بہت زور تھا اور انھوں نے بجد پور اور منڈاور پر ڈاکہ ڈالنے کو بہت بڑا لام باندها تها ـ

احمد الله خان اور شفیع الله خان الله جاب صاحب کلکٹر ہادر کے سامنے کا بد نیتی سے کام کرنا اللہ خان اور شفیع الله خان اس کے بھائی نے جو کام کیے اگر خوب غور سے دیکھا جاوے تو وہ بھی

خود سری اور خود مختاری کے شبہ سے خالی نہ تھر ، مثلاً بنجارہ به اراده فاسد جنگل میں جمع هوئے تھے۔ آن پر شفیع الله خال دوڑ لر گیا اور آن کو مارا اور ان کا اسباب جو مشہور ہے کہ بیس مجیس هزار روپیه کی مالیت کا تھا لوٹ لیا اور چند بنجاریوں کو بطور لونڈیوں کے اپنر گھر پکڑ لایا تھا۔ جب بنجاروں نے ایکا کیا اور بہت بنجارے جمع ہوئے تب آن عورتوں کو ایک ہفتہ کے بعد چھوڑا ۔ اسی طرح احمد الله خال بھاگو واله پر جمال بنجارے جمع تھے دوڑ لیے گیا تھا اور ان میں سے چند بنجاروں کو پکڑ لیا تھا اور یہ بات سنی گئی تھی کہ کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دیا اور یه بهی مشهور هوا تها که ایک بنجاره کو مار کر درخت میں لٹکا دیا تھا اور دوڑ لر جاتے وقت راہ میں جب کنگ پور پہنچا تها ایک پدهان کو زخمی کیا تها اور دس هزار روپیه کا اسباب لوٹ لیا تھا ۔ بوڈہ گری کے جاٹوں نے چند دیہات لوٹے تھے ۔۔ شفیع اللہ خاں ان پر دوڑ لے گیا اور مقابله کے وقت ان سے بھاگا ۔ یه وه زمانه هے که نا محمود خال بلا طلب جناب صاحب کاکٹر مهادر نجیب آباد سے بجنور آتا تھا اور بمقام کیرت پور مقم تھا شفیع اللہ خال نا محمود خاں کے پاس کیرت پور میں گیا اور اس کو مع جاعت همر اهیان بوڈه گری پر لایا ۔ گاؤں کو لوٹ لیا اور پھونک دیا ۔ اگر ان باتوں پر لحاظ کیا جاوے تو خود سری کی بو سے خالی نه نکلس کی ـ

نا محمود حاں کا دوسری دفعه انا محمود خاں باوجودیکه پہلی دفعه بلا طلب معنور میں آنا اور گر بجنور میں رہنا نه چاهتا تھا اب کی دفعه بلا طلب جناب صاحب کلکٹر بهادر کے نجیب آباد سے بجنور کو آنا خالی شبه سے نه تھا ، چنانچه یکم جون کو وہ بجنور میں اس نے میں پہنچا اور احاطه کوٹھی جناب صاحب کلکٹر بهادر میں اس نے

ڈیرہ کیا ۔ اب کی دفعہ علامتیں بغاوت کی اس کے چہرہ سے ظاہر تھیں اور وہ اپنے دل کو اپنی حکومت کے خیال سے خوش کرتا تھا اور اُس کے عشق میں چور تھا اور ڈپٹی صاحب کے سامنے آس نے ایسی باتیں کیں جن سے صاف ارادہ فاسد آس کا ظاهر هوتا تھا۔ ڈپٹی صاحب نے مجھ کو بلا کر نا محمود خاں کی فاسد نیت سے مطلع کیا ۔ میں نے کہا کہ فی الفور جمله حال جناب صاحب کاکٹر ہادر سے عرض کرنا چاھیے، چنانچہ اس کی باتوں سے جو فساد آس کی نیت کا هم کو معلوم هوا تها هم نے جناب صاحب کاکٹر بہادر سے عرض کیا اور یہ تجویز ہوئی کہ نا محمود خاں کو بجنور سے رخصت کیا جاوے ۔ اب اس کا جانا مشکل معلوم ہوتا تها مگر محکمت اس کو به بهانه دوره پرگنه چاند پور روانه کیا مگر وہ مجلاتا ہوا دارا نگر کو چلا گیا ۔

كو تنبيه كرنا

جناب سٹر جارج پامر صاحب اکتیسویں مئی ۱۸۵۷ء کو جناب مادر کا منداور میں مفسدوں مسٹر جارج پامر صاحب بهادر مع اپنر نشکر کے تمقام منڈاور بہنچر اور جہاں جہاں گوجروں کی لام بندی کا شبہ تھا وہاں کی خبریں

منگوائیں اور چار بجر خود مع سید تراب علی تحصیلدار اور لطافت علی تھانہ دار سوار ہوئے اور آسوکھیڑی تک جو گنگا کے کنارے پر ہے تشریف لر گئر اور دو جزائلی آس گاؤں میں سے لے آئے ۔ دوسرے دن یکم جون کو خبر ملی کہ موضع فضل پور میں گنواروں نے لام باندھا ہے ۔ جناب صاحب ممدوح نے بیس تیس تلنگه اور بیس سوار اور میر سید تراب علی تحصیلدار بجنور اور میر لطافت علی تھانہ دار منڈاور کو ساتھ لیا اور میر مجد علی پیشکار سٹرک رئیس منڈاور اور تخمینا ایک هزار ساکنان منڈاور بھی ساتھ هوئے اور مسملی بساون پدھان شیخوپورہ کو مع اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ لیا۔ قریب موضع فضل پور کے باغ میں بہت سے آدمی تخمیناً چار ھزار کے قریب مجتمع معلوم ھوئے جناب مسٹر جارج پامر صاحب بہادر نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور سواروں کو ساتھ لے کر دائیں طرف سے ان پر حمله کیا اور میر تراب علی تحصیلدار اور لطافت علی تھانه دار اور میر بحد علی پیشکار سٹرک تلنگوں کے ساتھ ھو کر آگے بڑھے۔ گنواروں نے ھلته دیکھ کر بندوقوں کا فیر کیا اور تلواریں کھینچ کر بمقابله پیش دیکھ کر بندوقوں کا فیر کیا اور تلواریں کھینچ کر بمقابله پیش آئے جب اس طرف سے بندوقوں کی باڑ چلی تو وہ بھاگ نکلے مگر میں آگ لگا دی اور لوٹ لیا۔ پندرہ بیس آدمی جان سے مارے میں آگ لگا دی اور لوٹ لیا۔ پندرہ بیس آدمی جان سے مارے گئے اور بہت سے آدمی زخمی ھوئے اور بیس تیس آدمی ھتیار بند گرفتار ھوئے اور بہت سے آدمی لہی ندی اور گنگا میں ڈوب کر گرفتار ھوئے اور بہت سے آدمی لہی ندی اور گنگا میں ڈوب کر میخوپورہ اور فضل پور کے سوا جہانگیر پور اور بھوجپور اور شیخوپورہ اور حسین پور نرائن پور اور امین پور بھی جلائے گئے شیخوپورہ اور حسین پور نرائن پور اور امین پور بھی جلائے گئے کہ ان گاؤں کے لوگ بھی شریک تھے۔

پاس هزار روپیه کا بجنور سے اسی اثناء میں دوسری جون کو میرٹھ کو جانا میں بیان گف صاحب بہادر سع چند سواروں کے میرٹھ سے خزانه لینے کو بجنور میں تشریف لائے اور پچاس هزار روپیه کنویں میں سے نکال کر صاحب ممدوح کے سپرد کیے گئے ۔ باوجودیکه صاحب کے پاس سوار بہت کم تھے اور ڈاکه والوں کے هر طرف غول کے غول جمع تھے مگر صاحب موصوف نے به کال دلاوری خزانه هاتھیوں پر لدوا کر چوتھی جون کو براہ گھائے دارا نگر میرٹھ کو لیے چلے گئے ۔ جس دلاوری سے صاحب خزانه لے گئے هیں هر شخص اس کو دیکھ کر اور سن کر عش عش کرتا تھا۔ دوسری تاریخ کو جناب مسٹر جارج پام

صاحب بهادر نے قیدیوں کو جو پرگنه منڈاور میں گرفتار ہوئے تھ روانہ بجنور کیا اور گرد و نواح کے گوجر طلب کیر اور تیسرہ تاریخ کو بہت سے گوجر حاضر آئے اور ان سے مجلکہ فساد نہ کرنے اور ہتیار حاضر کر دینے اور لوٹ کا مال واپس کر دینے کا لکھوایہ اور اس تنبیہہ سے نہایت ڈر اور انتظام ضلع میں ہوگیا اور ایس خیال کیا جاتا تھا کہ شاید تمام ضلع میں سے شورش جاتی رہے۔

وايم آنا

بریلی کا بگڑنا اور مسٹر جارج | مگر افسوس ہے کہ اس انتظام سے ہامر صاحب بہادر کا مجنور میں ایہلے یعنی ۳۱ مئی سند ۱۸۵۷ء کو بریلی اور مراد آباد بگڑ چکا

تھا اور سب صاحب لو ک وہاں سے تشریف لے گئے تھے ۔ اگرچہ یہ خبر کچھ کچھ مشہور ہوئی تھی اور ہم اُس کے اخفا کے درپے تھے مگر تیسری تاریخ کو شام کے وقت بذریعہ چٹھی معتبر خبر بگڑ جانے بریلی اور مراد آباد کی پہنچ گئی تھی ۔ اس لیے جناب مسٹر جارج پامر صاحب بہادر کا ایسی حالت میں تلنگوں کے ساتھ رہنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اس لیے صاحب موصوف کو لکھا گیا کہ بلا عذر بجنور سیں چلے آویں ، چنانچہ اسی رات صاحب موصوف بجنور میں تشریف لے آئے اور صبح کو سید تراب علی تحصیلدار مع تلنگوں کے بجنور میں پہنچے اور دوسرے روز تلنگے روانہ مراد آباد ہوئے۔

بریلی بگڑنے کے بعد مجنور کا | کئی روز سے ڈاک بریلی کی بند ا تھی اور پار کی ڈاک بھی منظم نه تھی اور اس سبب سے ہم لوگ نہایت متردد اور فکر مند تھے اور ظاہر ہے کہ ہم سب کی بلکہ ہت سے اضلاع کی نظر بریلی پر . تهی اور جبکه بریلی اور شاهجهان پور اور پیلی بهیت اور بدایون اور مراد آباد سب اضلاع روھیل کھنڈ کے بگڑ چکے تھے ، تو اس بجنور کے ضلع کے قائم رہنر کی کیا توقع تھی ۔ جو بھاڑ اور جنگل اور گنگا کے کھادر سے ملا ہوا ہے اور جس میں کسی طرح کا سامان حفاظت اور مقابله یا معتمد تھوڑی سی فوج بھی جناب صاحب کلکٹر ہادر کے هاتھ میں نه تھی اور نه هاتھ آنے کی توقع تھی اور حس میں مسٹر کولیرک صاحب مادر سند ۱۸۱۶ء میں ایک مت بڑا کانٹوں دار درخت ہو گئے تھے یعنی بسا گئے تھے۔ اجڑے ہوئے اور جلا وطن ہوئے ہوئے بہنبو خاں باپ نا محمود خاں کو نحیب آباد میں جس کے سبب یه گویا برباد هوا هوا خاندان پهر لوگوں کی نظروں میں سما گیا تھا اور اسی سبب سے ہر ایک شخص ضلع کا اپنے تئیں قدیم متوسل اور پرانا نمک خوار اور پشتینی تابعدار نا محمود خاں کا سمجھتا تھا۔ اور ایسر تزلزل کے وقت میں ہر ایک کی نگاہ آسی پر پاڑتی تھی اور در حقیقت روھیل کھنڈ کے بگڑنے کے بعد کون مصلحت دیے سکتا تھا کہ حکام انگریزی ایسی حالت پر بھی ضلع نه چهوڑیں مگر هارہے جناب صاحب کلکٹر مهادر نے ان حالات پر بھی استقلال کو ھاتھ سے نہیں دیا اور بدستور ضلع کے انتظام پر کمر باندھے رہے اور جناب صاحب ممدوح کی حسن تدبیر سے هم سب کو آمید تھی که شاید ایسے وقت میں بھی ضلع قائم رہے ، بشرطیکہ اور کوئی آفت پیدا نہ ہو مگر اس آفت نے ہم کو نه چهوڑا جس کا داغ ہارے دل پر سے کبھی نہیں جانے کا ۔

نا محمود خان کا تیسری دنعه ان محمود خان جو دارا نگر کی جانب باراده فساد مجنور میں آنا گیا هوا تھا۔ آس کو کسی نے خبر بھیجی که جناب صاحب کلکٹر بهادر خزانه هلدور کو روانه کرتے هیں۔ هلدور والون کا خاندان ضلع میں ایک بڑی دهشت والا مشہور تھا اور نا محمود خان کو اگر کچھ اندیشه تھا۔ تو اسی خاندان سے تھا۔ آس نے یه خیال کیا که اگر یه معامله

اسی طرح پر ہوا تو شاید آس کے دلی ارادوں میں زیادہ د ّقت پیش آوے یہ خبر سنتے ہی اس نے اپنی بدلی ہوئی نیت کا ظاہر کرنا اور آس کا اثر دکھانا اپنے دل میں ٹھان کر دفعة ساتویں جون سنہ ۱۸۵۷ء کو مع اپنے ساتھی پٹھانوں کے بجنور میں چلا آیا اور شام تک کچھ اور پٹھان نجیب آباد سے بھی آ گئے تھے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس رات نا محمود خاں کے پاس نخمیناً دو سو ڈھائی سو پٹھان اچھے بندوتچے مع ساز و سامان موجود ہوں گے۔ هم نے جو پٹھان اور اور لوگ نئے نوکر رکھے تھے آن کا بلکہ پرانے نوکروںکا بھی دل نا محمود خاں کی طرف پاتے تھے اور کچھ شبہ نہیں ہے کہ یہ سب لوگ نا محمود خاں سے ملتے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں اُس سے کرتے تھے اور کیا تعجب ہے کہ کسی راز میں بھی شریک دون ۔ اس زمانه میں مجنور میں یه آفت ہو گئی تھی کہ ہر ایک شخص کے دل میں جم گیا تھا کہ سرکار کی علمداری آٹھ جاوے گی اور بے شبه نا محمود خاں مسند حکومت پر بیٹھے گا اس لیے ہر ایک شخص اس ضلع کا رہنے والا اس سے راہ و رسم رکھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس بناء پر کہا جا سکتا ہے کہ ید سب ہارے نوکر بھی نا محمود خاں کے ساتھیوں میں سے تھے اور ہم کو ہرگز توقع نه تھی که برے وقت پر یه لوگ ہارا ساتھ دیویں کے بلکہ ہم یقین جانتے تھے کہ یہ سب نا محمود خال کے ساتھ هوجاویں گئے ۔

نا محمود خاں کے اس ارادہ کا اسی تاریخ چودھری پرتاپ سنگھ ذکر کہ رات کو فساد کر ہے ارئیس تاجپور کے پاس مفصل خطوط حالات بگڑنے بریلی اور مراد آباد کے آگئے اور خان بہادر خاں کی بے ایمانی اور ممک حرامی کی بھی مفصل خبر آگئی اور انھوں نے وہ سب خط جناب صاحب کلکٹر بہادر کو دکھا دیے اور کمبخت

نا محمود خاں کو بھی بد ذات خاں ہادر کی خبر مل چکی تھی اور در حقیقت اسی خبر سے اُس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ خان. ہادر خان کی پیروی کرمے اور رات کے وقت اپنا ارادہ ہورا کرنے کا ٹھہرا چکا تھا مگر اس وقت تک ہم کو اس بد ذات کے ارادہ کی خبر نہیں ملی تھی ۔ صرف اتنی بات ہوئی تھی که حب نا محمود خاں آیا تو جناب صاحب کلکٹر ہادر نے دو دفعہ اس کمیخت کو بلایا اور وہ نه گیا اور حب گیا نو اس کی بات چیت میں خود جناب صاحب کلکٹر ہادر نے ہے رخی دیکھی اور اس کی پیشانی پر اس کے دلی ارادہ کا اثر پایا ۔ رات کو آٹھ بجے مجد سعید خاں محرر کلکٹری ساکن نجیب آباد نے مجور خبر دی که محمود خاں کا ارادہ آج رات کو فساد کرنے کا ہے ، کیونکہ اس بات کے سننر سے که جناب صاحب کلکٹر مادر خزانه هلدور بهیجتر تھے نہایت برهم ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ رات کو کشت و خون ہو جاوے ۔ میں نے محد سعید خال سے کہا کہ تم ابھی جاؤ اور تدبیر کرو کہ فساد نه هو اور خود اور ولی محد کی معرفت سری طرف سے نواب کی خاطر جمع کر دو که خزانه هلدور نهیں جانے کا اور نه وهاں۔ بھیج دینر کی صلاح ٹھہری ہے اور اسی وقت میں نے سعد اللہ خال. بڈھ پورہ والے کو بلایا اور اس کو بہت سمجھایا کہ تم فساد کو روكو اورنواب كو سمجهاؤ اوركمه دوكه اگر بالفرض خدا نخواسته دو انگریز مارمے بھی جاویں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور بدنامی اور مک حرامی جدا ہوگی اور خدا کے ہاں جدا سنہ کالا ہوگا اور اس بات کا میں ذمه دار هوں که خزانه هلدور نہیں جانے کا اور جناب صاحب کلکٹر صاحب ہادر کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ۔ جس سے نواب صاحب کی سرداری اور اعتبار پر دوسرے کو ترجیح ھو پھر فساد کرنے اور بد ناسی آٹھانے اور خوں ریزی ھونے <u>سے</u>

کیا فائدہ ہے۔ پھر میں اور سید تراب علی تعصیلدار آسی وقت جناب صاحب کلکٹر بہادر کے پاس حاضر ھوئے اور ڈپٹی صاحب بھی وھاں آئے ھوئے تھے بند گفتگوئے مضامین آن خطوط کے جو چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاجپور کے پاس آئے تھے۔ یہ سب حالات مفصل میں نے جناب صاحب کلکٹر بہادر سے عرض کیے اور درباب قیام اور عدم قیام حکام اور انتظام ضلع در صورت تشریف بری حکام کے بہت سی گفتگو اور مصلحت رھی۔

اسی دن مراد آباد سے یہ بھی خبر آئی تھی که کچھ باغی فوج اور دو توہیں بجنور کو روانہ هونے کو هیں۔ اگرچه اس وقت بھی هم کو اس خبر کے صحیح هونے میں کچھ شبہ نہ تھا اور عقل بھی اس بلت کو قبول کرتی تھی کہ عمک حرام فوج کو بڑی غرض لوٹنر سے اور اس سے زیادہ مطلب حکام انگریزی کے نقصان جان کا تھا۔ پھر مجنور کو ان آفتوں سے خالی چھوڑنا ہرگز قیاس میں نہیں آتا تھا ۔ مگر کئی دن بعد ہم کو بخوبی تحقیق ہوگیا کہ يه خبر بالكل سچ تهي ـ اور منشاء اس كا يه هوا تها كه حِب وه چالیس تلنگے بجنور سے روانه ہو کر مراد آباد پہنچے تو سپاھیان پلٹن کمک حرام نے مراد آباد کے خزانه کا جو روپید لوٹا تھا اس میں سے ان کو حصہ نہ دیا اور کہا کہ تم بجنور کا خزانہ کیوں چھوڑ آئے اور وہاں کے حکام کو کیوں زندہ چھوڑا ، اس لیر ان تلنگوں نے ارادہ کیا کہ اور تلنگہ اور توپخانہ اپنے ساتھ لےکر پھر بجنور میں آویں اور اپنا ارادہ پورا کریں غرض کہ بلا شبه یه آن کا ارادہ پکا قرار پا چکا تھا اس لیے رات کو مصلحت کے وقت اس بات میں بھی کہ فوج باغی کے آنے پر کیا تدبیر کی جاومے کی ، گفتگو ہوئی تھی اور لوگوں کے دلوں کا حال دیکھ کر میری یه رائے تھی که جب سب لوگوں کو یقین هو جاوے گا که فوج آتی ہے اور رستہ میں ہے ، تو جتنے لوگ یہاں ہیں کوئی بھی ہارا ساتھ نہیں دینے کا اور ہم کو ایک ایسا چوھا تک بھی میسر نہیں آنے کا جو حکام انگریزی کی رفاقت کرکے گنگا پار کسی امن کی جگہ تک ان کو چنچاوے اور بے شبہ میری رائے بہت صحیح اور نہایت پکی تھی اور ہارے جناب صاحب کلکٹر بہادر اور اور اور علمند آدمی اس کو تسلیم کرتے تھے۔

غرض که بہت سی مصلحت کے بعد یه رائے قرار پائی که آج هی رات کو جناب سم صاحبه اور عیسائی عورتیں اور بچر اور کچھ مرد بمعیت جناب مسٹر کری صاحب مظفر نگر اور وہاں سے رژکی روانه هو جاویں اور صرف جناب مسٹر الیگزنڈر شکسییئر صاحب بهادر اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر مجنور مین تشریف رکھیں بارہ بجر رات کو یہ صلاح پکی ہوگئی اور جناب میم صاحبه کی روانگی کی تیاری هونے لگی ۔ اس وقت نا محمود خال کی بد نیتوں کے سبب جو اب بخوبی کھل گئی تھیں ، یہ رائے ٹھہری کہ بلا اطلاع نا محمود خال سم صاحبہ کے روانہ کرنے میں سادا کچھ فساد ہو جاوے بظاہر اس سے بھی صلاح لیے لی جائے ، چنانچہ جناب صاحب کلکٹر ہادر کے حکم سے آسی وقت رات کو نا محمودخاں کے پاس جو احاطه کوٹھی میں مقیم تھا میں گیا اور میں نے آس کو پٹھانوں کے غول میں بیٹھا ہوا پایا ، میں نے اس سے عرض کیا کہ مجھ کو علیحدہ آپ سے کچھ عرض کرنا ہے ۔ اوّل تو اس نے ایک عجیب غرور سے کہا کہ بہاں کون غیر ہے۔ سب بھائی پٹھان ھیں کہو ۔ مگر میرے اصرار پر آٹھ کر آیا ۔ میں نے آس سے اوّل یہ بات کہی کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے کہ خزانہ هلدور جاتا ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور سین ذمه دار ھوتا ھوں کہ خزانہ نہیں جانے کا۔ اس نے جواب دیا کہ میرا

منه کالا ھونے میں اب کچھ باقی نہیں۔ میرے ساتھ کے پٹھان مجھ کو گالیاں دیتے ہیں اور بہت ُبرا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں ۔ که خان مادر خان اپنی موروثی گدی پر هو بیٹھا ۔ اس کمبخت کو کیا ہوا ہے جو چپکا بیٹھا ہے اور میں نے انگریزوں کا بمک کھایا ھے میں نہیں چاھتا کہ کوئی انگریز مارا جاوے اور میرا منه کالا ھو اگر انگریزوں کو اپنی جان بچانی ہے۔ تو ہاں سے نکل جاویں ۔ اگر کوئی پٹھان مار دے گا تو میں کیا کروں گا علاوہ اس گفتگو کے جس طرز اور انداز پر اس نے محھ سے باتیں کی جس کی کیفیت بات چیت کرنے میں متکلم اور محاطب ہی خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور بیان میں نہیں آ سکتی اس سے مجھ کو بخوبی يقين هو گيا كه يه كمبخت فسادكرنے پر بالكل مستعد اور بهمه تن بلکہ بہمہ جان آمادہ ہے ۔ اس وقت جو معربے دل پر کیفیت تھی میں ہرگز بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ کو یقین ہوگیا تھا کہ آج حکام انگریزی کی جان کو ضرور نقصان بہنچر گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو بات بغیر فساد کے حاصل ہو آس میں فساد کرنا اور بد نامی آلهانی نہیں چاھیے ۔ اگر آپ کی صلاح ھو تو ھم ایسی تدبیر کریں که جناب صاحب کلکٹر بھادر سے کھه کر آج رات کو جناب سیم صاحبہ اور اور صاحبوں کو یہاں سے روانہ کر دیں دو ایک روز میں جناب صاحب کلکٹر بهادر اور جناب صاحب جینٹ مجسٹریٹ بہادر خود چلے جاویں گے اور تم نواب ہو ہی، بغیر بد نامی کے تمہارا مطلب حاصل ہو جاوے گا اور اسی قسم کی اور باتیں جو مناسب وقت کے تھیں اس سے کہیں جن سے اس کے دل میں یہ بات پڑی کہ حکام انگریزی کی جان کو نقصان نہ پہنچے آس نے جواب دیا که یه کہاں کا بکھیڑا ہے که آج جناب ميم صاحبه جاويں اور پھر حکام جاويں ۔ اگر جانا هے تو آج

سب جاویں ورنه معرا منه کالا هوگا۔ یعنی کوئی مارا جاوے گا۔ اس وقت تک تو میں نے پٹھانوں کو روک روک کر رکھا ھے۔ پھر میرے قابو سے باھر جاویں گے۔ حال یہ ھے کہ نجیب آباد میں نا محمود خاں اور احمد الله خال نے ست سے آدمی، نوکر رکھ لیر تھر اور بہت سے پٹھان آن کے ساتھی وھاں جمع تھر۔ ایسا گان بلکه یقین ہوتا ہے۔ که اس نے اس گروہ کو نجیب آباد سے بلایا تھا اور منتظر تھا ۔ ان لوگوں کے آجانے کا ۔ اس کی دلیل هم یه سمجھتے هیں که اسی رات بہت سے آدمی نجیب آباد سے روانہ ہو چکے تھے اور جب ہم کوٹلہ بھاگے جاتے تھے ، تو ہت سے غول نجیب آباد سے آتے ہوئے ہم کو ملتر تھر اور بمجرد تشریف فرما ہونے جناب صاحب کلکٹر مهادر کے ایک معقول جمعیت نا محمود خاں کے پاس جمع ہوگئی تھی ، پھر اگر یہ بات نه تھی۔ جو هم خیال کرتے هیں ، تو اس طرح سے دفعة تجیب آباد سے آدمیوں کا مجنور میں جمع ہونے کا کیا سبب ہوگا۔

> هونے کے بعد انتظام ضلع اور تشریف بری حکام میں مشورہ هونا ــ

نا محمود خال کی بد نیتی معلوم / غرضکه جب مجھ کو یقین ہوگیا کہ نا محمود خال نے فساد کرنا مخوبی ا اینر دل میں ٹھان لیا ہے اور وہ کسی ا طرح بازنہیں آنے کا اُس وقت میں نے

کہاکہ چلو ہم اور تم چل کر جناب صاحب کلکٹر بہادر سے عرض کریں کہ اب بھاں رہنا مناسب نہیں ۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا اور میں صاحب کلکٹر سے کہہ چکا ھوں کہ یہاں نہ رھیں اور جو شرط کک حلالی کی تھی آس سے میں ادا ھوا ۔ اب چاھیں جاویں چاهس نه جاویں ـ یه کهه کر اپنر پٹھانوں میں جا بیٹھا ـ لاچار میں نے آن کر یہ سب حال جناب صاحب کلکٹر ہادر سے عرض کیا اور اس وقت در باب سیردگی ضلع اور تشریف بری حکام کی بھو مصلحت ہوئی ایسے حال میں کہ مراد آباد سے فوج باغی کے آنے کی خبر گرم تھی اور کوئی آدمی ملازمان جدید و قدیم میں سے قابل اطمینان کے نہیں تھا اور دشمن قوی بغل میں ۔ اور ظاهر ہے کہ ہم تین آدمی بجر اس کے کہ اپنی جان دے دیتے اور کیا کر سکتے ۔ کچھ چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ حکام انگریزی سردست حفظ جان کا کریں اور ضلع چھوڑ دیں ، چنانچہ هم سب کی بھی رائے قرار پائی اور ھارے حکام نے بھی اس کو پسند کیا ۔ اگرچہ اول اول ڈیٹی صاحب کو اس میں تامل تھا مگر پھر یمی رائے نزدیک بھی مستحسن ٹھہری ۔

چودھریوں کا انتظام ضلم سے | اگرچہ اُس وقت کوئی اور مصلحت انکار کرنا ا ند تھی بجز اس کے که ضلع کمبخت نا محمود خال کے هاتھ میں چھوڑا جاوے مگر هارے جناب صاحب کلکٹر ہادر نے بنظر دور اندیشی اور اس خیال سے کہ شاید اور کوئی کام کی بات نکل آوے چودھری رندھیر سنگھ رئیس ہلدور اور چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاج پور سے پوچھا کہ تم ضلع کا انتظام کر سکتر ہو۔ انھوں نے محبوری اپنی اور نه ہو سکنا اس کام کا اپنر سے بیان کیا اور در حقیقت ممکن نہ تھا کہ ضلع کے آدمی نا محمود خاں کو چھوڑ کر اور کسی کی حکومت قبول کرتے ۔ میں نے جناب صاحب کلکٹر ہادر کے رو برو چودھری رندھر سنگھ سے یہ بات بھی کمی تھی کہ ایسی تدبیر ھو سکتی ہے کہ ہر وقت آ جانے پاٹن باغی کے جب تک که وہ ضلع سے چلی جاوے حکام انگریزی کی حفاظت رہے ۔ چودھری صاحب نے اس امرکا ہونا بھی غیر ممکن بیان کیا ۔ غرضکہ یہ سب باتیں دو بجے رات کے طے ہوئیں اور جناب صاحب کلکٹر بھادر اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب جادر نے بھی روانگی کی تیاری کی ۔

میں تعریف نہیں کر سکتا اپنے جناب صاحب کاکٹر بھادر کی مروت اور اخلاق اور ہر ایک اپنر متوسل کی پرورش کے خیال کا کہ ایسے نازک وقت میں جناب ممدوح نے سب عیسائی مرد اور عورتوں اور بچوں کو اپنر ساتھ لیا اور ھم سے ہوچھا کہ تم کیا کرو گے ہم نے عرض کیا کہ ہم بھی بھاگیں گے ۔ ڈپٹی صاحب کے اہل و عیال سب ہلدور جا چکر تھر سید تراب علی تحصیلدار کے اہل و عیال اور چھوٹے چھوٹے مچر اور لڑکیاں سب مجنور میں تھیں ۔ صاحب نے سید تراب علی سے فرمایا که هم سب کو مثل اپنے سمجھتے ہیں اور سب کی حفاظت جان اپنے ساتھ چاہتے ہیں۔ اگر تمهاری عورتوں اور میوں کا هارہے ساتھ چلنا هو تو دم سب کو لر چلیں کے مگر یہ امر بہت مشکل تھا ۔ ہم نے عرض کیا کہ بالفعل کوٹلہ جاویں کے اور وہاں سے جہاں امن ملر اور جو الفاظ ھاری دلجوئی اور پرورش اور مہربانی کے ھم پر فرمامے آن کا ھم شکر ادا نہیں کر سکتر ۔ غرضکه اُس وقت میں اور سید تراب علی اجازت لے کر عورتوں کے اور بچوں کی روانگی کے سامان کو کوٹھی سے باہر نکلے اور نا محمود خاں سے میں نے کہا کہ اب سب صاحب جانے ھیں ۔ تم ان صاحبوں کی حفاظت میں اب بہت کوشش کرو کیونکہ جناب صاحب کاکٹر ہادر کا ارادہ ہے کہ پار پہنچ کر گوریمنٹ کو رپورٹ کریں کہ یہ تمام ضلع تم کو مل جاوے اور اسی قسم کی مصلحت آمیز باتوں سے اس کو خوش کیا اور بخوبی اپنی خاطر جمع کر لی که کچھ اب فساد نہیں ہونے کا ۔ آس وقت میں اور سید تراب علی تحصیلدار مکان پر آئے اور فی الفور عورتوں کو اور بچوں کو سوار کرکے تین بجر رات کے جناب صاحب کلکٹر بہادر کی کوٹھی کے احاطه کے پاس لا کر ٹھہرایا اور خود هم دونوں جناب ممدوح کے پاس حاضر هوئے اور سواروں کے افسروں

سے کہا کہ کچھ دوار ھمراھی کو چلیں۔ ھاری بات کو سن کر سب چپکے ھو رھے مگر قطب الدین رسالہ دار اور جو نئے سوار بریلی سے آئے تھے اور ابھی آن کا میل جول نا محمود خال سے نہیں موار پرانے آمادہ دوئے۔ ھاتھی سب تیار تھے اور سوار بھی تیار ھو کر کوٹھی پر حاضر ھوئے۔ اس وقت سید تراب علی تحصیلدار کو بھیج کر نا محمود خال کو بلوایا گیا اور جناب صاحب کاکٹر ہادر نے فرمایا کہ ھم جاتے ھیں اور ضلع تمھارے پاس چھوڑتے ھیں۔ تم بخوبی انتظام رکھو اور ھارے اھلکاروں سے کام لو اور آرام سے رکھو۔ نا محمود خال نے کہا کہ مجھ کو خط لکھ دو۔ میں نے آس صاحب کلکٹر ہادر وقت خط لکھ دو۔ میں نے آس ماحب کلکٹر ہادر علی کھیا کہ بھے کو خط لکھ دو۔ میں نے آس ماحب کلکٹر ہادر نے مجھ کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ میں نے آس ماحب کلکٹر ہادر نے مجھ کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ میں نے آس فقت خط لکھا۔ اگرچہ نقل اس خط کی نہیں ھے مگر جو مضمون فرق وقت خط لکھتا ھوں۔ امید ھے کہ لفظوں میں بھی فرق نہ ھوگا۔

عربر هونا خط سپردگی ضلع کا از طرف جناب صاحب کلکٹر بهادر مرقومه شب مابین هفتم و هشتم جون ''جو که بالفعل انتظام ضلع بجنور کا جب تک که سرکار کی مرضی هو آپ کے سپرد هوتا هے آپ کو چاهیے که ضلع کا بخوبی انتظام کرو اور جس قدر اسباب جناب صاحب کلکٹر بهادر اور جناب صاحب جنٹ مجسٹریٹ بهادر کا کوٹھی میں ہے اور جس قدر مال و اسباب و دفتر سرکاری ہے آس کی بخوبی حفاظت رکھو۔'' مرقوم ساتویں جون سنه ۱۸۵۵ء۔

روانہ ہونا حکام کا بجنور سے اید خط بعد دستخط نا محمود خال کو دیا گیا اور وہ بد نصیب اس کو لے کر باہر آیا ۔ جناب صاحب کلکٹر بہادر نے کابات رخصت ہم سے فرمائے اور جو ریخ اور درد

جدائی کا ھارے دل پر تھا وہ ھم نے ظاھر کیا۔ تھوڑی دیر بعد سب صاحب سوار ھونے کو کوٹھی کے برآمدہ میں آئے اور جناب صاحب کلکٹر بہادر اور جناب صاحب جنٹ بجسٹریٹ بہادر نے به کال عنایت بھے کو اور سید تراب علی تحصیلدار کو رخصت کیا کہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر چلے جاویں۔ ھم رخصت ھوئے اور جناب صاحب کلکٹر بہادر اور سب صاحب سوار ھو کر تشریف فرما ھوئے۔ ڈپٹی صاحب مع چودھری رندھیر سنگھ ھلدور کو فرما ھوئے۔ ڈپٹی صاحب مع چودھری رندھیر سنگھ ھلدور کو چلے گئے۔ سمجھو اس بات کو که وہ سب نمک حرام پرانے سوار مع بہادر علی جمعدار کے گنگا کے کنارہ پر سے نا محمود خاں کے پاس بھاگ آئے مگر نئے سوار رڑکی تک ساتھ رھے اور وھاں پہنچ پاس بھاگ آئے مگر نئے سوار رڑکی تک ساتھ رھے اور وھاں پہنچ کئے ان کا کورٹ (مارشل) ھوا جناب صاحب کلکٹر بہادر کی عنایت سے آن کی جان بخشی ھوگئی۔ محمود خاں نے سورج کو بھی اچھی طرح نکانے نہیں دیا کہ بجنور میں اپنے نام کی منادی ان الفاظ سے کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا حکم نواب محمود خاں بہادر کا، پٹوائی اور نواب بن بیٹھا۔

نا محمود خاں کے خاندان کا مناسب ہے کہ اس مقام پر تھوڑا پھلا حال

کا بیان کروں ، نا محمود خاں پوتا ہے نجیب خاں کا جو احمد شاہ

کے وقت میں یعنی ۸سے، دوندے خاں کا نوکر تھا اور اس کی طرف سے پرگنه دارا نگر کی تحصیل کرتا تھا اس نے جت سے لوگ اپنے ساتھ جمع کیے اور ان پرگنه جات پر جو اب ضلع بجنور میں ہیں قبضہ کر لیا ، پھر دوندے خاں کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی ، اس سبب سے مستقل مالک اس ملک کا ہوگیا اور بادشاہ کے دربار تک بھی رسائی کر لی ۔

جب عالمگیر ثانی تخت پر بیٹھا یعنی سنه ۱۷۵۳ء مین تو

نجیب خاں نے جیت سنگھ ڈکیت کو مار کر کچھ گنگا پار کا علاقہ بھی جو اب ضلع سہارن پور میں شامل ہے اپنے ملک میں ملا لیا اور بادشاہ کے دربار سے آس کو نجیب الدولہ امیرالامراء کا خطاب ملا اور سنہ ۱۷۵۵ء میں آس نے قلعہ پتھر گڑھ بنایا اور نجیب آباد بسایا ۔

جب نجیب الدوله سنه ۱۷۷۰ میں مرگیا آس کا بیٹا ضابطه خال آس کی جگه بیٹھا ، نواب شجاع الدوله لکھنؤ واله نے بسبب نه ادا هونے روپیه معامله مرهٹوں کے جس کا ضامن شجاع الدوله هوگیا تها ، ضابطه خال کو سنه ۱۷۷۸ء میں اس ملک سے خارج کر دیا ضابطه خان نے نواب عبدالاحد کی سفارش سے سنه ۲۷۷۱ء میں باونی سہارن پورکی سند بادشاه سے حاصل کی اور غوث گڑھ میں رهنا اختیار کیا ۔

آس کے مرنے کے بعد غلام فادر خال اس کا بیٹا اس کی جگہ بیٹھا اور اس نے شاہ عالم کو اندھا کیا ، مہاراجہ پٹیل نے اس جرم میں اس کو بعد مقابلہ گرفتار کیا اور لوھ کے پنجرہ میں قید کرکے اور ایک ایک عضو جدا جدا کر کے مار ڈالا ، مین الدین خال عرف بھنبو خال ، غلام قادر کا بھائی بھاگ کر پنجاب چلا گیا ۔

جب سرکار دولت متدار انگریزی نے اضلاع دھلی کو فتح کیا تب بھنبو خال کو بلا کر بہت خاطر کی اور پایخ ھزار روپیه مہینے کی پنشن مقرر کرکے بریلی میں رھنے کا حکم دیا اور پھر مسٹر کولبرک صاحب بھادر کی رپورٹ سے سنہ ۱۸۱۲ء میں نجیب آباد میں آباد ھوا۔ اس کے مرنے کے بعد سرکار دولت مدار انگریزی نے بنظر ترجم محمود خال اور جلال الدین خال اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے بنظر ترجم محمود خال اور جلال الدین خال اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ھزار روپیہ ماھواری پنشن مقرر کی اور ھر ایک شخص کو اس

خاندان میں سے بت بڑے بڑے معزز عہدے عطا فرمائے کہ تمام خاندان به کال عزت اپنی زندگی بسر کرتا تھا ، بھنبو خاں نے اس زمانے میں (یعنی سن ے۲۲ هجری مطابق سنه ۱۸۳۱ء کے) جب کہ ایک جعلی غلام قادر خاں دھلی میں اکبر بادشاہ کے دربار میں آیا تھا ، بادشاہ کے ھال رسائی پیدا کی اور اپنر بیٹوں کے نام خطاب حاصل کیا اب اس غدر میں اس خاندان نے سرکار دولت مدار انگریزی سے ممک حرامی کی ۔

میر تراب علی تعصیلدار کا مجنور

ڈپٹی کاکٹر اور صدر امین اور اجب کہ ہم رخصت ہوکر کوٹلہ میر تراب علی تصمیلدار کا مجنور کی طرف رواند هو ئے راہ میں هم میں آنا اور نا محمود خال سے ملنا کو بہت سے غول سپاهیوں کے

نجیب آباد سے بجنور آتے ہوئے ملے اور کوٹلہ میں شفیع اللہ خال بھانعا محمود خال کا ملا جو نحیب آباد سے محنور کو آتا تھا کہ یہ سب باتس رات والر ارادہ کو نحوبی تصدیق کرتی ھیں ، ھم نے دو تن روز کولله سی قیام کیا اور هم اس فکر سی تهر که بهان سے کدھر جاویں اور کیونکر جاویں کہ اس درسیان میں متواتر احکام نا محمود خاں کے ہاری طلب میں ہنچر ، آخر کو سوار آن کر ھم کو مجنور لر گئر اور سید تراب علی تحصیلدار کے قبائل نگینہ روانہ ہوگئر اور ڈپٹی صاحب بھی ھلدور سے حسب الطلب بجنور میں آئے ، هم سب نے نا محمود خان سے ملاقات کی مگر حیسا که وه چاهتا تها ، اس کو نذرین نهین دین ، تهوڑی دیر بعد اس نے هم کو رخصت کیا اور یه بات کہی که بدستور اپنا کام کرو ، هم نے مجنور میں دیکھا کہ رام سروپ کا بہت عروج ہے۔ اور اس کی معرفت باغی تلنگر نواب کے پاس نوکر ہوتے جاتے ھیں اور نویں یا دسویں جون سے باغی تلنگوں کی ملازمی شروع تھی۔

احمد الله خال كا ڈیٹی كاكٹر اور کا بخشی مقرر هونا

عظمت الله خال کا نائب اور | اس کے دوسرے دن سے نامحمود خار نے نیا بندو بست کرنا شروع کیا كان خال كا سبه سالار اور حييب الله عظمت الله خال منصف ثهاكر دوار كو اينا نائب اور احمد الله خار

تحصیلدار نجیب آباد کو ڈپٹی کلکٹر متعہد اور جنٹ مجسٹریٹ مقر کیا مگر احمد اللہ خاں نے ایسی مداخلت ہم پہنچائی اور نواب کو بالکل ایسا اپنر قابو میں کر لیا که تمام انتظام فوج اور ملک اور مال اور عدالت کا آسی کو اختیار تھا اور در حقیقت نواب صرف بز اخفش رہ گیا تھا ، فوج سوار اور پیادہ کے رکھنر کو حکم جاری کر دیا اور جو جو لوگ پرانے عہدے دار نواب کے خانداز کے تھر وہ اپنر پرانے عہدوں پر مامور ھونے کو طلب ھوئے اور احمد يار خان عرف كان خال سيه سالار اور حبيب الله خال مخشى فوج مقرر هوا ، هم اس حال كو ديكه ديكه كر بهت گهراتے تهر : علی الخلوص اس بات سے کہ جو کوئی نواب کے سامنر حکاء انگریزی کا نام لیتا تھا تووہ ہت ناراض ہوتا تھا۔

صدر امین اور تحصیلدارنے اپنی | جبکه نواب نے هم کو کہا که کار رُوائی کی کیا تدبیر کی ؟ گیا تم سب اپنا اپنا کام کرو اُس وقت میں نے اور سید تراب علی تحصیلدار اور پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر نے باہم مشورہ کیا اور آپس کی ایک کمیٹی بنائی اور یہ تجویز کی کہ ہم میں سے کوئی شخص کوئی کام نہ کرے جب تک که باهم کمیٹی کے اس کی صلاح نه هو لے ۔ چنانچه اسی وقت کام کرنے کے باب میں یه رائے ٹھہری که میر سید تراب علی تحصیلدار بجنور جو ضروری حکم نواب کا پہنچے اس کو لاچار تعمیل کریں اور باق احکام سب ملتوی پڑے رھنے دیں اور باق مالگذاری بجز اُس قدر روپیہ کے جس سے تنخواہ عملہ تحصیل و تھانہ تقسیم

ھو جاوے اور کچھ وصول نہ کریں ، چنانچہ انھوں نے ایسا ھی کیا اور بخشی رام تحصیل دار کی معرفت که وه بهی خیرخواه سرکار اور هارا همراز تها جو مالگزار آیا آس کو فہائش کی گئی که روپیه مت دے ، اس تساهل تحصيل سے نواب ناراض هوا اور احكام سخت بھیجنے لگا اور کاپات نا ملائم پروانہ جات میں تحریر ہونے لگر اور نسبت اجرائے کار دیوانی یه رائے ٹھمری که جب تک هو سکر میں صدر اسن بموجب آئین سرکار دولت مدار انگریزی کام کرتا رھوں اور کسی طرح کا تعلق نواب سے اس کام کا نہ رکھوں چنانچه مجھ صدر امین نے ایسا ھی کیا اور جو روبکاریاں اور رپورٹیں قابل ارسال بحضور جناب صاحب جج بهادر تهين آن مين على الاعلان کچهری میں بھی حکم تحریر ہوتا رہاکہ بحضور جناب صاحب جج بهادر بهیجی جاویں اس میں فائدہ یه تھاکه عوام یه سمجھتے تھے که حکام انگریزی کا تسلط بدستور ہے ، البته نواب کو یه امر بہت ناگوار تھا اور ایسی باتوں سے اس کی دشمنی ھارے ساتھ زیادہ ہوتی جاتی تھی مگر ہم کو توقع تھی کہ ہارے حکام بہت جلد پھر ضلع میں تشریف لاتے هیں۔

> مراد آباد سے بجنور سیں فوج باغی کے آنے کی خبر کا مشہور ہونا اور نا محمود خاں کا آن سے سازش کی تدبیر کرنا ۔

ر فوج کمک حرام باغی جو مراد آباد میں مقیم تھی آن کے ساتھ سازش کرنے کی نا محمود خاں کو بہت

فکر تھی اور خبر آمد آمد فوج مراد آباد کی بجنور میں بہت گرم تھی اور خطوط بھی مراد آباد سے در باب قصد روانگی فوج کے جانب بجنور کو آئے تھے۔ اس لیے نا محمود خان نے رام سروپ جمعدار جیلخانہ اور مصائب علی دفعہ دار سواران کو مع چند اپنے معتمدوں کے دھام پور روانہ کیا اور مراد آباد میں خطوط بھیجے کہ فوج کو سمجھا دیں کہ صاحبان انگریز یہاں سے معہ

کل خزانہ کے چلے گئے ۔ اب یہاں نہ خزانہ ہے نہ حکام انگریزی ۔ پہر یہاں آنا بے فائدہ ہے اور اگر بہ ارادہ ملازمی میرے پاس آویں تو آن کا گھر ہے ۔ حب یہ خبر فوج والوں کو ھوئی تو انھوں نے آنا بجنور کا ملتوی کیا اور رام سروپ وغیرہ دھام پور سے واپس آئے ۔ چند روز بعد نواب کو کسی طرح معلوم ھوا کہ فوج باغی کا ارادہ ہے کہ گھاٹ دارا نگر سے گنگا پار اتریں اس لیے اس نے ارد باب فراھمی رسد احکام بنام تحصیلداران جاری کیے اور تعلقہ داروں کے نام بھی پروانہ رسد رسانی کے لکھے ۔ چنانچہ جو پروانہ بنام چودھری پرتاب سنگھ رئیس تاجپور لکھا تھا اس کی نقل ماں لکھتا ھوں :۔

نقل پروانه دستخطی نواب محمود خان

" رفعت و عوالی مرتبت عزیز القدر چودهری پرتاب سنگه رئیس تاج پور بخیریت رهو جو به اطلاع آمد پلٹن مراد آباد کے پروانه جات بنام تحصیلدار چاند پور و دهام پور وغیره در باره انتظام و فراهمی رسد وغیره مقام فرود گاه لشکر پر جاری هوئے هیں ۔ للهذا تم کو لکھا جاتا ہے که تم بھی جس قدر هو سکے درباره انتظام و دے دینے رسد وغیره کے ممد و معاون آن کے رهو۔ تاکید جانو" ممقوم ۱ جون سنه ۱۸۵۵ء ۔

مولوی قادرعلی تحصیلدار نکینه اس عرصے میں نواب کے پاس بہت کا موقوف کرنا سے رشتہ مند اس کے جمع ہوگئے اور اس کو اپنے رشتہ داروں کی پرورش منظور ہوئی اور یہ بھی آس کو خیال تھا کہ یہ معزز عہدہ دار بسبب خیرخواہ ہونے سرکار کے میری مرضی کے موافق کام نہیں کرنے کے ۔ اس لیے سترھویں جون سنہ ۱۸۵۷ء کو پہلی بسم اللہ اس نے مولوی قادر علی تحصیلدار نگینہ کو برخاست کیا اور عباد اللہ خاں اپنے رشتہ مند

کو جو پیشکار تحصیل کاشی پور ضلع مراد آباد تھا تحصیلدار نگینه مقررکیا ۔ جب مولوی قادر علی برخاست هو کر بجنور میں آئے نواب کچھ متوجه نه هوا ۔ انهوں نے اس اپنی برخاستگی کو غنیمت سمجھا ۔ ان آفات سے علیحدہ هو جانا بہت اچھا جانا ۔ اب هم اس مقام پر پروانه برخاستگی مولوی قادر علی کو بعینه نقل کرتے هیں ۔ نقل پروانه دستخطی نا محمود خاں

" رفعت و عوالی مرتبت عزیزالقدر مولوی قادر علی تحصیلدار نگینه بعافیت باشند جو بنظر انتظام حاضر هونا تمهارا حضور مین ضرور هے للمذا حسب الحکم رو بکار امروزه تم کو لکها جاتا هے که تم کار مفوضه اپنا سپرد برادر عزیزالقدرگرامی شان عد عباد الله خال کے کر کر حاضر حضور هو اور تم اپنے دل میں کچھ هراس نه کرو که تم سے حضور میں کار سرکار لیا جاوے گا "مرقوم می جون سنه محمور میں کار سرکار لیا جاوے گا "مرقوم می احداد حسنه سنه ۱۵۵۵ء۔

اسی تاریخ نا محمود خاں نے رات کے وقت مجھ صدر امین کو اپنے

نا محمود خاں کا صدر امین سے مشورہ کرنا اور صدر امین کا اس کی خواہش سے انکار کرنا -

پاس بلایا اور نا محمود خال اور احمد الله خال نے تخلیه میں مجھ سے کہا که هم چاهتے هیں که تم هارے ساتھ شریک هو جاؤ اور تم هم سے هارے ساته شریک هو نے پر حلف کرو اور جو جاگیر چاهو نسلاً بعد نسلاً اب هم سے ٹھہرا لو اور هم سے حلف لو که هم همیشه وه جاگیر بحال رکھیں گے ۔ اول تو مجھ کو بڑا ڈر هوا که کیا جواب دوں ۔ پھر میں نے اپنے دل کو اسی بات پر مستقیم کیا که سچی اور سیدهی بات کہنی هر وقت اچهی هوتی ہے ۔ میں نے عرض کیا که نواب صاحب! میں اس بات پر حلف کر سکتا هوں عرض کیا که میں هر حال میں تمھارا خیرخواه رهوں گا اور کسی وقت تمھاری بدخواهی نه کروں گا ۔ الا گر تمھارا ارادہ ملک گیری اور انگریزوں بدخواهی نه کروں گا ۔ الا گر تمھارا ارادہ ملک گیری اور انگریزوں

سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا ہے تو میں تمھارے ساتھ شریک نہیں ھوں اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم! نواب صاحب میں صرف تمهاری خیرخواهی سے کہتا هوں که تم اس ارادے کو دل سے نکال دو ۔ حکام انگریزی کی عملداری کبھی نہیں جائے گی - اگر فرض کرو کہ تمام ہندوستان سے انگریز چلر گئر تو بھی حکام انگریزی کے سوا کوئی عملداری هندوستان میں نه کر سکے گا ۔ اور میں نے کہا کہ تم اطاعت سرکار اپنے ھاتھ سے ست دو۔ اگر بالفرض انگربز جاتے رہے جیسا کہ تمھارا خیال ہے تو تم نواب بنر بنائے ہو۔ تمھاری نوابی کوئی نہیں چھینتا اور اگر میرا خیال سچ نکلا تو تم خیرخواه سرکار هو کے اور سرکار کی طرف سے تمھاری ترقی اور بہت قدر ہووے گی اور اگر تم مجھ کو انتظام سلک میں شریک کیا چاہتر ہو تو جناب صاحب کلکٹر ہادر سے اجازت منگا لو اور یہ اقرار کر لو کہ کوئی کام نہس کرنے کے جب تک پہلر آس کی منظوری جناب صاحب کلکٹر بھادر سے حاصل نہ کر لیں۔ اگر نا محمود خاں میں عقل هوتی تو سمجھتا که یه سب باتیں آس کی بھلائی کی تھی مگر چونکہ جبلت اس کی بدی پر تھی وہ ان باتوں سے ناراض ہوا اور چیں بہ جبیں ہو کر محھ کو رخصت کر دیا اور هر طرح هاری دشمنی کے دربے هو گیا اور جان لیا که یه لوگ رفاقت سرکار انگریزی سے باز نہ آویں گے ۔ پھر ھم پر زیادہ تر زیادتی شروع کی ۔ میر مے خاص رہنر کے مکان کو بجبر مجھ سے چھین لیا . اور اپنی فوج کے افسروں کو دے دیا ۔ جو اسباب میرا اس میں بند تھا وہ سب فوج والوں نے لے لیا ۔ سید تراب علی تحصیلدار کا گھوڑا بہ تعیناتی تیس سپاھیوں کے بجبر چھین لیا اور ہر طرح سے ۔ دریے ھارے آزار کے ھو گیا ۔ ھم دن رات اس فکر میں تھے که کسی طرح نواب کے پنجے سے نکل جاویں مگر ممکن نہ تھا ۔ جناب صاحب کاکٹر بھادر بجنور ہی میں تشریف رکھتے تھے کہ علاقہ جنگل کپتان ریڈ صاحب بھادر میں بیلداران متعینہ یکسار نے فساد کرنا چاہا۔ اس لیے مسٹر اسٹمن صاحب کان ڈاکٹر معہ اپنی میم صاحب کے اور مسٹر برٹن صاحب سارجنٹ یکسار سے نجیب آباد میں آگئے تھے اور خاص محمود خاں کے مکان میں رہتے تھے ۔ ان دنوں میں ایک گروہ سواروں کا رڑکی سے آیا اور آن دونوں صاحبوں اور میم صاحب کو بخیریت یہاں سے لے گئے اور رڑکی میں پہنچا دیا۔

خزانه کا نجیب آباد روانه هونا اور خزانچی پر چهره کا مقرر کرنا اور چودهری نین سنگه کا نواب سے مقابله پر آنا

اسی عرصے میں احمد اللہ خاں نے خزانہ سرکاری جو کنویں میں تھا نکالنا شروع کیا اور کچھ اس میں

سے احمد اللہ خال نجیب آباد لے گیا اور نا محمود خال نے هر ایک رئیس سے بھی مخالفت شروع کی ۔ جمعیت سنگھ برهمن رئیس بجنور کے گھر پر واسطے تلاشی مساۃ پنا پاتر کے سوائی سنگھ جاٹ کو معہ جمعیت کثیر چڑھا بھیجا ۔ چودھری جودھ سنگھ رئیس بجنور سے جو اسباب مسٹر لمیتر صاحب کا اس کے پاس امانت تھا طلب کیا ۔ بانکے رائے خزانچی بجنور نے کچھ اسباب اپنا خفیه هدور روانه کیا تھا ، اس سبب سے اور نیز اس باعث سے که کسی شخص نے مخبری کی که جناب مسٹر جارج پامی صاحب بهادر کا ایک بکس محموله اشرق و جواھر خزانچی کے پاس امانت ہے ، خزانچی کے مکان پر به افسری و تعیناتی رام سروپ جمعدار معه چند باغی تلنگوں کے جو معرفت رام سروپ ملازم ھوئے تھے اکیسویں جون سنه محمداد کو پہرہ متعین کر دیا اور رام سروپ نے طرح طرح کی تکلیفیں بانکے رائے خزانچی اور اس کے بھائی بہاری لال کو دیں اور کچھ روپیہ بھی رام سروپ نے لیا ۔ جب یہ باتیں ھونے لگیں تو چودھری نین سنگھ اور چودھری جودھ سنگھ رئیسان بجنور نے نواب.

سے ارادہ مقابلہ کیا اور دہات سے آدمی جمع کیے۔ ھزار ھا آدمی گنوار بجنور میں جمع ھو گئے۔ نواب نے چودھریوں سے مصالحت چاھی ، چنانچہ ایک دن رات کے وقت چودھری نین سنگھ چودھری بر جودھ سنگھ رئیسان بجنور واسطے صلح کے نواب کے پاس کوٹھی پر گئے۔ مگر اس وقت ملاقات نہ ھوئی۔ جب وھاں سے پھرے تو دونوں چودھری تحصیل میں آئے اور مجھ سے اور سید تراب علی تحصیلدار سے یہ بات کہی کہ ھارا ارادہ ھے کہ لڑ کر نواب کو اٹھا دیں۔ ھم نے جواب دیا کہ ھم اس میں کچھ صلاح نہیں دے سکتے۔ کیونکہ ھم کو معلوم نہیں کہ یہ امر حکام انگریزی دے سکتے۔ کیونکہ ھم کو معلوم نہیں کہ یہ امر حکام انگریزی سو کرو۔ مگر یہ سمجھ لو کہ تمام اسباب جناب صاحب کاکٹر بہادر کی اور جناب صاحب کاکٹر بہادر کی اور جناب صاحب جنٹ مجسٹریٹ بہادر کی اور خزانہ سرکاری اور دفتر اب تک موجود ھے۔ اگر اس پر کچھ آفت بہنچی اور لٹ گیا تو بلاشبہ باعث نا رضامندی حکام انگریزی ھوگا۔

مئیر خان جہادی کا بجنور میں آنا چودھریاں مجنور اور نواب سےصلح کا ہونا

یه هنگامه هنوز برپا تها که دفعهٔ ا منیر خان نامی ساکن کنج پوره \_\_ نگینه سے جہادی بن کر معه

جمعیت چار سو آدمی کے بجنور میں داخل ہوا اور احمد الله خال جو نجیب آباد گیا ہوا تھا اس فساد کی خبر پا کر بجنور میں آیا اور احمد یار خال عرف کلن خان سپه سالار اور نادر شاہ خال رساله دار رخصتی رجمنٹ ملتان جو بجنور میں آ گیا تھا درمیان میں پڑے اور آپس میں نواب کے اور چودھریوں کے صلح ٹھہری ۔ احمد الله خال اور دونوں چودھری صاحب تئیسویں جون سنه ۱۸۵۷ء کو کچہری عصیل میں آئے اور بہت سی گفتگو کے بعد صلح ٹھہری ۔ چودھری صاحبوں نے گنگا جل اٹھایا کہ ہم نواب کے تابعدار اور مطیع رہیں

کے اور احمد اللہ خاں نے اسی جلسہ میں کلام اللہ پر سہر کی کہ ھم چودھریوں کے ساتھ برائی نہیں کریں گے اور نا محمود خاں اور عظمت الله خال نے کوٹھی پر سے کلام اللہ پر سہر کر کے بھیج دی اور آپس میں صلح ہو گئی ـ چوبیسویں جون سنہ ١٨٥٤ء کو بانکر رائے خزانی سے چار هزار روپے لینر ٹھمرے اور وہ بکس جناب جارج پام صاحب ہادر کا بھی جو خزانے میں تھا لیا اور خزانچی کے مکان پر سے بہرہ آٹھ گیا۔

> اور ڈپٹی کلکٹر اور تحصیلدار ڈیٹی انسپکٹر کو تنگ کرنا

منبر خال جہادی کا مدر امین | منبر خال جہادی نے مجنور میں بهت غلغله محايا اور مجه صدر امين اور رحمت خان صاحب ڈیٹی کلکٹر

اور سید تراب علی تحصیلدار بجنور پر یه الزام لگایا که آنهوں نے انگریزوں کی رفاقت کی ہے اور ان کو زندہ بجنور سے جانے دیا ہے اور اب بھی انگریزوں کے ساتھ سازش اور خط و کتابت رکھتر میں اس لير ان كا قتل واجب هے اور در حقيقت هارى خفيه خط و كتابت جناب مسٹر جان کری کرافٹ ولسن صاحب مادر سے جاری تھی اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ ھارے ساتھ فساد کرنے میں نواب کا بھی اشارہ تھا کیونکہ اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ جہادیوں کے ھاتھ سے ھم لوگوں کے مارے جانے میں نواب کی کچھ بدنامی نه هوتی تهی اور کام نکاتا تها اور پنڈت رادها کشن ڈپٹی انسپکٹر کی نسبت علاوہ اس الزام کے یہ بھی جرم لگایا گیا تھا کہ عیسائی مکتب هر جگه بٹهاتا پهرتا تها ۔ غرظیکه منیر خال نے هم پر زیادتی کی به جبرو حکومت هم کو طلب کیا اور کملا بهیجا که اگر حاضر نه هو کے تو بہتر نه هوگا اور بڑی مشکل په هوئی که چند چیراسیان تحصیل هم سے مخالف اور جہادیوں سے جا ملر تھر ۔ اس لیے لاچار میں اور سید تراب علی تحصیلدار اس کے پاس گئے۔

منیر خاں نے مجھ سے درباب مسئلہ جہادگفتگو کی۔ میں نے اس سے کہا کہ شرع کی بموجب جہاد نہیں ہے اور اسی قسم کی گفتگو کے بعد ہم وہاں سے جلے آئے ۔ اس کے دوسرے دن منیرخاں مذکور مولوی علیم اللہ رئیس مجنور کے پاس گیا اور در باب مسئله جہاد آن سے گفتگو کی ۔ تحقیق سنا که مولوی علیم اللہ نے ہت دلىرى سے اس كے ساتھ گفتگوكى اور بہت دليلوں سے اس كو قائل کیا کہ مذہب کی رو سے جہاد نہیں ہے۔ مگر اس گفتگؤ پر ست دنگہ ہوا اور سنر خاں کے ساتھیوں نے سولوی علیم اللہ کے قتل کو تلوار نکالی مگر لوگوں نے بیچ میں پڑ کر بچا دیا ۔ اس کے دوسرے دن منیر خال مع اپنے ساتھیوں کے بجز آن چند آدمیوں کے جنھوں نے ان گفتگوؤں کے بعد ساتھ چھوڑ دیا تھا دھلی چلا گیا اور وہاں جاکر لڑائی میں مارا گیا ۔

> كا نجيب آباد كو روانه هونا کا تعریر ہونا

خزانه اور اسباب حکام انگریزی ا بعد اس کے احمد اللہ خال نے ٥ عبيب اباد دو روانه هونا کچه روپيه خزانے سے نکالا اور اور مسوده عرضي موسومه بادشاه بہت سے آدسی ملازم رکھے اور

بهت سا اسباب جناب صاحب کلکٹر بهادر اور جناب صاحب جنث مجسٹریٹ بہادر کا اور ڈاکٹر صاحب بہادر اور انگریزی نویسوں کا روانه نجیب آباد کر دیا اور ڈاک سرکار جس کی تمام چٹھیوں کو ١٥ جون سے كھول كر پہلے پڑھ لينا شروع كر ديا تھا اور جس كو چاهتا تھا پھاڑ ڈالتا تھا اور جس کو چاہتا تھا مکتوب الیہ کو دینے كا حكم ديتا تها ، بالكل بند اور مسدود كر دى كه بائيسويى جون سے روانگی ڈاک بجنور بند ھو گئی۔ اس عرصے میں غلغله ھوا که خاں بہادر خاں نے فرمان حکومت ملک کٹہر کا بادشاہ دھلی سے حاصل کیا اور کٹھر کا تمام ملک آس کو مل گیا۔ نا محمود خال کو بڑا تردد ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ملک کٹھر میں ضلع بجنور بھی شار میں آ جاوے اور حکومت اس ضلع کی بھی خان ہادر خان کو کو مل جاوے اس لیے آن سب نے آپس میں مل کر تجویز کی که ایک عرضی بادشاہ دھلی کو بھیج کر اس ضلع کی سند نا محمود خان کے نام پر بادشاہ سے حاصل کی جاوے ۔ چنانچہ آن سب نے باھم مشورہ کر کے ایک مسودہ عرضی مرتب کیا اور عمدو خان کے ھاتھ آس کا بھیجنا تجویز ہوا ۔

احمد الله خال كا دوره كو اثمهنا اور عمدو خال كا دهلي كو مع عرضي روانه هونا

بعد مرتب کرنے اس مسودہ کے احمد اللہ خاں نے دورہ کا ارادہ کیا۔ بڑی غرض اس دورہ سے اپنی

حکومت کا بٹھانا اور روپیہ تحصیل کرنا تھا ، چنانچہ دسویں جولائی سنہ ۱۸۵۷ء کو اس نے بجنور سے نجیب آباد کو کونچ کیا اور تیرھویں تاریخ کو عمدو خال عرضی موسومہ بادشاہ دھلی بجنور سے لے کر روانہ دھلی ھوا ۔ اسی تاریخ احمد الله خال نجیب آباد سے نگینہ آیا اور چودھویں کو دھام پور چنچا ۔ وھال جانے سے مطلب یہ تھا کہ امام بخش عرف ماڑے بدمعاش شیر کوٹ نے جو روپ چند مہاجن کو لوٹا تھا اور لاکھ ھا روپیہ کا مال لے لیا تھا اس کا تدارک کرے اور جو روپیہ اس نے لوٹا ھے وہ اس سے چھین کر تبدارک کرے اور جو روپیہ اس نے لوٹا ھے وہ اس سے چھین کر کیا تھا اور آدمی جمع کیے تھے اور شیر کوٹ میں مستعد مقابلہ کیا تھا اس لیے احمد الله خال نے دھام پور میں کئی دن مقام کیا ۔

ماڑے کا چھلا حال اماڑے قوم کا شیخ اور قدیمی بد معاش آدمی ہے۔ نصف قصبہ شیر کوٹ کا اس کے بڑوں کی زمینداری میں تھا۔ اس سبب سے اس کے بڑے چودھری کہلاتے تھے مگر یہ شخص بہت مفلس اور بدمعاش ھوگیا تھا۔ چودھری

برتاب سنگھ اس کی ماں کو ڈیڑھ روپیہ مہینہ دیتے تھے ۔ ماڑے بدمعاش مارچ سنه ۱۸۵۵ء میں به اجلاس مسٹر چاراس جان و ینگفلڈ صاحب ہادر کے بعلت بدمعاشی به میعاد ایک سال قید هوا تها ـ

وزن انگریزی کی تبدیل اور | جب که نا محمود خال عرضی شاهي هونا

باٹوں کا چھاپه بلفظ مہر موسومه بادشاه دهلی بھیج چکا تو اس کے دل میں یہ خط سایا که

اس ضلع میں کچھ کچھ نشان بادشاھی عملداری کے جاری کیر جاویں اور خاص علامات حکومت گورنمنٹ کو مٹایا حاومے ۔ اس ارادہ پر اٹھارویں جولائی سنہ ۱۸۵2ء کو اس نے یہ تجویز کی کہ سیر بوزن اسی روپیہ کے جو بحکم سرکار انگریزی جاری ہوا ہے موقوف ھو اور بجائے اس کے سیر قدیم بوزن سو روپیہ کے اس صورت کا جاری ہو اور آس پر ٹھپه لگایا جاوے جس میں لکھا ہو



''مہر شاہی'' چنانچہ واسطے تعمیل اس کے احکام عام جاری ہوئے اور تحصیل نجیب آباد و نگینه میں شاذ و نادر کمیں کمیں یه سیر تیار بھی هوئے ۔ الا تحصیل بجنور میں زمانہ قیام سید تراب علی تک اس کی تعمیل مطلق نہیں ہوئی تھی مگر بعد اس کے اس تحصیل میں بھی بنے ۔

ماڑے سے احمد اللہ خال کی | احمد خاں کے دہام پور میں پہنچنے صفائی اور ملاقات کا ہونا کے بعد سب هندو اور مسلمان **اس کے** ساتھ متفق تھے اور چودھریان شیر کوٹ نے بھی ھر طرح سے اطاعت احمد اللہ خال کی اختیار کی تھی اور بمقام دھام پور آن کر انسویں جولائی سنہ ۱۸۵ء کو احمد اللہ خال سے به طور ملازمت ملاقات کی تھی اور زمینداران شیر کوٹ بھی احمد اللہ خال کے شریک تھے کیونکہ ھر شخص ماڑے کا فساد رفع ھونا دل سے چاھتا تھا مگر اس وقت تک احمد اللہ خال سے ماڑے کچھ کمزور نه تھا اس لیے احمد اللہ خان نے ماڑے سے صلح کرنی چاھی اور اپنے معتمدوں کو بیچ میں ڈالا۔ بڑی منفعت اس ضلع میں احمد اللہ خال کو یہ تھی کہ ایک پکا بدمعاش اس کے ھاتھ آتا تھا اور ضلع میں طرح طرح کے فساد برپا کرنے کو ایک بہت اچھا چلتا اوزار ملتا تھا۔

چنانچه یه حکمت اس کی چل گئی اور ماڑے صلح پر راضی هو گیا اور بائیسویں جولائی سنه ۱۸۵۵ء کو هاتھی پر بیٹھ کر بعزت تمام دهام پور میں آیا اور احمد الله خان سے ملازمت کی اور چار اشرفیاں اور کچھ روپیه نذر دیے اور تلوار کھول کر احمد الله خان کے آگے رکھ دی احمد الله خان نے جت خاطر کی اور وہ تلوار اپنی طرف سے اس کی کمر میں باندھ دی اور اسی دن شیر کوف کو رخصت کیا ۔

احمد الله خال کا شیر کوٹ ایئیسویں جولائی کو احمد الله خال میں جانا شیر کوٹ میں گئے ماڑے نے استقبال کیا اور احمد الله خال کی اور تمام لشکر کی دعوت کی ۔ احمد الله خال نے آس کا سو روپیه مہینه مقرر کیا اور اهتام رسد اور انتظام لشکرکشی آس کے سپرد ہوا ۔ جو لوگ ماڑے کے هاتھ سے مظلوم تھے وہ ماڑے کے نصیب کو یاور اور اپنے سے زمانہ کو ہرگشته دیکھ کر روئے اور بولے که شعر:

من زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود انچه ما پنداشتیم

چوبیسویں جولائی کو احمد اللہ خاں چودھری امراؤ سنگھ کے گھر میں گئے ۔ چود فری صاحب نے پانچ سو روپیہ ان کے پیش کیے اور ھر طرح تابعداری سے سلے ۔

باقی کا مطالبہ کونا

چودھری امراؤ سنگھ سے بسختی | احمد اللہ خال جو بد نیتی اور فساد کا ایک پتلا تھا اور دوسرا

آن کا بھی استاد نواب ماڑے خال ہادر بدمعاش آن کے ساتھ هوا ، فساد ایک درجه سے گیارہ درجه هو گیا اور چودهری امراؤ سنگھ کو جو ضلع میں بہت نامی مال دار اور سب سے زیادہ کمزور مشہور تھا سونے کی چڑیا سمجھ کر بے سبب فساد شروع کیا اور یه پیغام بهجیا که زر مالگذاری جو قریب باره هزار روپیه کے تھا فی الفور اداکرو اور نا محمود خاں نے بجنور سے اورشفیع اللہ خاں اور عظمت اللہ خاں نے نجیب آباد سے سپاہ اور رسد وغرہ سامان جنگ احمد اللہ خاں کے پاس روانہ کرنا شروع کیا اور جو توپ کہ نگینہ سے معرفت نتھو خال مجنور میں آئی تھی وہ بھی مع میگزین روانه شیر کوٹ هوئی اور ستائیسویں جولائی کو شیر کوٹ میں پہنچ گئی ۔

> چودهریاں مجنور وغیره کا واسطر صفائی معاملہ شیر کوٹ کے هلدور و تاجپور کو ر*وانه* هونا

ا اگرچه یه نساد صرف چودهری امراؤ سنگھ شیر کوٹ والہ سے تها ، مگر نا محمود خان اور اس

کے صلاح کاروں کو چودھریان ھلدورکی بڑی دھشت دل پر تھی اور چودهری پرتاپ سنگه رئیس تاجپور کو بھی ایک جتھہ اور تھوک کا آدمی سمجھتر تھر ، ان کو یہ خیال ہوا کہ سادا یه لوگ چودهری امراؤ سنگه کی مدد کریں ، اس بات کے بند کرنے کو نا محمود خاں نے ستائیسویں جولائی سنہ ۱۸۵2ء کو نادر شاه خال اور حسن رضا خال اور چودهری نین سنگه چودهری

جودہ سنگہ رئیسان مجنور کو ہلدور و تاجپور روانہ کیا کہ ہاری اور چودہری امراؤ سنگھ کی صفائی ہلدور اور تاجپور کے چودہری صاحب بیچ میں پڑ کر کرا دیں ۔

فرمان بادشاهی کا آنا او گوں کے روانہ ہونے کے بعد اٹھائیسویں جولائی سنہ ۱۸۵۵ء کو عمدو خان جو نا محمود خان کی عرضی لے کر بادشاہ کے پاس گیا تھا سع فرمان بادشاهی موسومه نا محمود خان مجنور میں آیا اور اس کے ساتھ لاله متھرا داس پدر لاله بانکے رائے خزانچی بھی دھلی سے مجنور میں آئے اور عمدو خان نے وہ فرمان نا محمود خان کو دیا ، چنانچہ اس کی نقل اس مقام پر لکھتے ھیں :۔

نقل فرمان بادشاهی مؤرخه ۲۸ فروری ذی قعد سنه ۲۱ جلوس مطابق ۲۱ جولائی ۱۸۵۵ع

> ۱۲ ۵۳ مجد بهادر شاه بادشاه غازی ابو ظفر سراج الدین سنه احد

"فدوی خاص لائق العنایت والاحسان امیرالدوله ضیاء الملک هد محمود خان بهادر مظفر جنگ مورد تفضلات بوده بداند عرضداشت ارادت سات آن فدوی خاص مشعر ظهور ابتری و بے نظمی در کل پرگنات و دیهات آن ضلع از شورش و فساد غارتگران و مفسدان و تدبیر انتظام آن به فراهمی جمعیت سوار و پیاده بقدر تاب و توان و عرض احوال و رسوخ عقیدت و وثوق ارادت موروثی در بارگاه خسروی به استدعاء بزل توجهات شاهی در خصوص انتظام آن ملک بدستور سلف بملاحظه قدسی گذشت و کاشف معروضات گشت فی الواقع

آباؤ احداد آن فدوى خاص همه مورد نوازشات سلاطين ييشين انار الله برهانهم بوده اند و مخصوص آن لايق العنايت والاحسان در رضا جوئی و خدمت گذاری قره باصره خلافت مرزا شاهرخ بهادر مرحوم دقیقه فرو گذاشت نکرده (یعنی سنه سهم۱۸ میں جب مرزا شاهرخ شکار کو اس ضلع میں آئے تھے) باعث رضا مندی خاطر در یا مقاطر گردیده بود نظر بران مستحق رعایت و عنایت است ولیکن درائے خدمات سابقه اگر فی الحال مصدر حسن خدمتی خواهد گشت مورد مزید الطاف بادشاهی خواهد گردید و درخواست آن فدوی خاص که عبارت از اجازت انتظام کلی آن ضلع است برتبه پذیرائی خواهد رسید پس تا وقتیکه از پیشگاه قدسی سند مستند شرف اجرا نیابد جمله محاصل ملکی را بعد وضع مصارف فوج و عمله تحصیل بطریق امانت تصور باید کرد و بار سال آن در حضور فیض گنجور باید پرداخت و نیز زر خطیر خزانه کلکٹری و اسباب و اسیانش که بعد فرار انگریزان به قبضه خود در آورده همه معه فرد و اصلباتی آن بمعیت متهرا داس و دو سوار ملازم بادشاهی که در انجا مرسند زود تر روانه نماید تا نقد فدویت و ارادت آن فدوی خاص به محک امتحان کامل بر آید و ظهور این گونه دولت خواهی و خیر اندیشی وسیله ترق معارج و مراتب گردد ـ فقط زیاده تفضلات شناسد المرقوم ٨٨ ذيقعده سنه ٢٦ معللي".

میں خیال کرتا ھوں کہ متھرا داس کو بادشاہ دھلی کے دربار میں کچھ رسائی یا تعلق نہ تھا کیونکہ وہ مدت سے دھلی کے رئیسوں میں نہیںگنا جاتا تھا۔ ھمیشہ باھر رھتا تھا۔ جب عمدو خاں دھلی گیا اور اس کو معلوم ھوا کہ بادشاہ خزانہ اور مال انگریزوں کا مطالبہ کرتے ھیں کچھ عجب نہیں کہ اس نے متھرا داس کا مطالبہ کرتے ھیں کچھ عجب نہیں کہ اس نے متھرا داس کا مطالبہ کرتے ھیں کچھ عجب نہیں کہ اس نے متھرا داس کو مرطرح دبانے کا اور اس پر

جر کرنے کا قابو رکھتا تھا ورند خود نواب سے اور متھرا داس سے رنجش تھی اور متھرا داس کو کال اضطرار تھا کہ اس کے بیٹر نواب کے پنجر میں سے نکلیں، چنانچہ جب متھرا داس مجنور میں آیا ۔ تو اس نے مجھ سے اور سید تراب علی سے یه حال کہا اور اس کا دلی اراده یه معلوم هوتا تها که وه اس تدبیر می تها که کسی طرح نواب پر دباؤ ڈال کر اپنے بیٹوں کو نکال لر جاوے اور اخیر تک ھاری سمجھ میں کسی طرح کا لکاؤ آس کا نواب سے نہیں پایا گیا ۔ احمدالله ١٠٠ كا امراؤ سنكه كو / اسى تاريخ يعنى الهائيسويل جولائي زیادہ ننگ کرنا اور لاکھ کو یہ لوگ جو بجنور سے واسطے روپيه مانگنا

صفائی کے روانہ ہوئے تھر تاجپور

ہنچر اور شیر کوٹ میں احمد اللہ خاں نے زیادہ تقاضا ادائے باق کا کیا ۔ یہاں تک که اولا چودھریوں نے کچھ وعدہ کیا ، جب نا منظور هوا تو کچه نقد دینا قبول کیا ۔ جب وہ بھی منظور نه هوا تو کل روپیه یک مشت دینا نههرا، چنانچه وه روپیه گذهی مین سے ھاتھیوں پر لد کر باھر بھی نکلا مگر اس خیال سے که روپیه بھی جاوے گا اور فساد رفع نه هوگا احمد الله خاں کے سامنے پیش نه هوا کیونکه احمه الله خال اب لاکه روپیه مانگتا تها -

یہ بہت اچھا موقع ہے اس بات کے بیان کا کہ نا محمود خاں اور آس کے کار پردازوں کو در حقیقت باقیات مالگذاری کے وصول کرنے کا منصب اور اختیار نه تھا کیونکه حو سندکه جناب صاحب کلکٹر بہادر کی طرف سے اس کو دی گئی تھی اس میں اس قسم کی اجازت مندرج نه تھی اور کیوں مندرج ہوتی اس لیے که اگر نا محمود خاں نیک نیتی سے اور سرکار کی تابعداری اور خیر خواهی اور اطاعت سے انتظام ضلع کا کرتا تو جو روپیه خزانه میں نقد آس کے پاس چهوڑا تھا وہ کافی تھا ۔ پس اگر درحقیقت چودھری امراؤ سنگھ

نے ادانے باق سے انکار بھی کیا ھوتا تو بھی کچھ ہے جا بات نہ تھی ، حالانکہ جب چودھری صاحب ادائے باق پر مستعد تھے اور اس پر بھی احمد اللہ خان فساد سے باز نہ آیا تو صریح دلیل اس بات پر ھے کہ خود احمد اللہ خان کی نیت بد تھی اور چودھریوں کا بگاڑنا اس کو منظور خاطر تھا۔

شیر کوٹ کی پہلی اؤانی | غرضکه اسی تاریخ چودهری امراؤ سنگھ نے گھاسا سنگھ اپنے چچا کو صلحکا پیغام دے کر بھیجا احمد اللہ خال نے اس کو گرفتار کر لیا اور کچھ صورت صفائی کی نه هوئی بلکه فساد زیاده هو گیا اور نوبت مقابله کی پهنچی چودھری امراؤ سنگھ گڑھی میں مع اپنی سپاہ کے جو قریب چار سو آدسی کے تھر اور اکثر ان سیں بندوقچی تھے اور گڑھی سیں سیگزین اور سامان رسد بھی بہت تھا محصور ہو گئے ۔ احمد اللہ خال نے چودهری شیو راج سنگه اور لچهمن سنگه زمینداران شیر کوك کی حویلی پر توپ لگا دی اور اس کے ساتھ ماڑے مع ساکنان معله کوٹرہ شریک ہوئے اور ان چودھریوں کی حویلی کو لوٹ لیا۔ شیو راج سنگھ جو ماموں تھا چودھریان ھلدور کا مع اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی بیوی کے مارا گیا اور فتح چند مکھن لال کو بھی لوٹا اور فتح چند مع کئی آدمیوں کے مارا گیا اور بہت سے گھر جلا دیے اور بہت ہندو اور کچھ عورتیں ماری گئیں ۔ جب گڑھی پر حمله کیا توگڑھی والوں نے خوب بندوقیں ماریں اور احمد اللہ خاں کے لشکر کا بہت نقصان ہوا ۔ چار بجے کے قریب تھوڑی سی بارود میں جو بسنت سنگھ کے قریب تھی آگ جا پڑی اور اس کے اڑنے سے چودھری بسنت سنگھ جل گیا۔ شام کے قریب لڑائی تهم گئی ـ لاله متهرا داس کا واسطے صفائی هم نے بجنور میں یه بات سنی کے تاجہور جانا اسلامی که بندوق کے توڑے کا پھول اتفاقیه بارود میں جا پڑا تھا اور شاید یہی بات سچ ھو مگر چودھری امراؤ سنگھ نے میرٹھ میں ھم سے بیان کیا که نبی بخش آن کے نوکر نے قصدا آگ ڈال دی ۔ اگر یه بات یوں ھی ھوتی تو شاید وہ بڑے ذخیرہ میں بارود کے آگ ڈالتا ۔ بہرحال رات کے وقت آکٹر ملازمان چودھری امراؤ سنگھ جو کوٹرہ کے رھنے والے تھے ماڑے سے سازش کرکے بھاگ گئے اور ایک تزلزل عظیم گڑھی میں پڑ سے سازش کرکے بھاگ گئے اور ایک تزلزل عظیم گڑھی میں پڑ گیا ۔ یه خبر انتیسویں تاریخ بجنور میں پہنچی اور نا محمود خاں نے یہ تجویز کی کہ لاله متھرا داس بھی واسطے صفائی کے روانه تاجپور یہ تجویز کی کہ لاله متھرا داس بھی واسطے صفائی کے روانه تاجپور

چودھری امراؤ سنگھ کا گڑھی اید دانائی نا محمود خاں کی بڑی میں سے بھاگنا اور ہسنت سنگھ اور کرنتار مونا اور ہسنت سنگھ اور کی لوگوں کو بھیجا ہے جو کال و دوستدار نا محمد خاں کے تھے کیمنکہ حمدہ می ندر سنگھ اور

تاجپور ہوئے ۔

هوں چنانچه اسی تاریخ رات کو لاله متهرا داس بجنور سے روانه

الیے کن لوگوں کو بھیجا ہے جو کال و دوستدار نا محمود خاں کے تھے کیونکہ چودھری نین سنگھ اور جودھ سنگھ وھی دونوں آدمی ھیں کہ ابھی نا محمود خاں سے لڑنے کو مستعد تھے اور ھزاروں پھپھولے آن کے دل میں پڑے ھوئے تھے اور متھرا داس وہ شخص ہے جس کے بیٹوں پر ابھی نواب نے بہرے بٹھائے تھے اور طرح طرح کی تکفین ان کو دی تھیں ۔ غرض کہ متھرا داس تاجپور میں چنچنے نہ پایا تھا کہ آسی تاریخ یعنی مخرض کہ متھرا داس تاجپور میں چنچنے نہ پایا تھا کہ آسی تاریخ یعنی میں انتیسویں جولائی سنہ ۱۸۵۵ء کو چودھری امراؤ سنگھ گڑھی میں سے نکل بھائے اور تاجپور چنچے ۔ عورتیں بھی آسی ھنگامہ میں نکل کر گاؤں میں جا چھیں مگر چودھری بسنت سنگھ میں چلنے کی طاقت نہ تھی ۔ وہ محلہ کوٹرہ میں کسی مخفی جگہ تھا ۔ احمد اللہ خاں

 کے هاته آگیا اور گڑھی میں احمد اللہ خال داخل ہوا اور شلک فتح اور نقارہ سبار کباد ہونے لگے۔ مشہور ہے کہ جب احمد اللہ خاں گڑھی میں داخل ہوا تو مندر جو گڑھی کے پاس تها اس کو بھی کچھ نقصان پہنچا ۔ جب احمد اللہ خال کو خبر ہوئی تو اس نے بنظر مصلحت که مبادا تازہ فساد بریا هو اس پر مهرہ متعین کر دیا که مندر کوکوئی نه توڑے ۔ اس فتح کے بعد احمد اللہ خان اور نواب ماڑے خاں بہادر کا غرور بہت بڑھ گیا۔ تیسویں تاریخ کو یہ خبر مجنور میں منچی اور نامحمود خاں نے بھی ہت خوشی کی اور اسی تاریخ یعنی تیسویں کو لاله متھرا داس تاجپور میں پہنچر ۔ اسگڑھی میں جس قدر میگزین اور ہتھیار اور سامان رسد جمع تھا وہ سب احمد اللہ خاں کے ھاتھ آیا اور قیاس چاھتا ہے کہ نقد روپیه اور زیور جو چودھری امراؤ سنگھ کا اور اور لوگوں کا وھاں تھا وہ بھی سب احمد اللہ خاں کے ھاتھ آیا ھو کیونکہ کئی دن تک بے مزاحمت دیگرے احمد اللہ خال کا دخل گڑھی میں رہا اور احمد الله خاں نے کچھ نقد و جنس ہاتھیوں پر لدوا کر نجیب آباد بھی بھیجا اور ہی بات ھم سے چودھری امراؤ سنگھ نے بھی بیان کی مگر بعضر معتمد لوگ بیان کرتے ہیں کہ آویر کا اسباب اور جو نقد و جنس اوپر تھا وہ احمد اللہ خال کے ھاتھ لگا مگر پرانا خزانہ جو بہت مخفی اور گڑھی سے برجوں اور سکانوں میں دبا ہوا تھا وہ بچ رہا حق یہ ہے کہ اس بات کی سچی حقیقت سوائے چودھری امراؤ سنگھ کے اور کوئی نہیں جان سکتا ۔

هو نا

جمله چودهریوں کا احمد اللہ اللہ کو مستعد بڑے رئیس پر گذرا تو اور رئیسوں برا کو بھی بڑا فکر اور تردد ھوا اور یہلے سے آپس میں گفتگو هو هی رهی تهی ۔ سب آپس میں متفق، ھوئے اور احمد اللہ خاں سے گڑھی کے چھین لینے کا ارادہ کیا اور دھام پور لام بندی کی جگه قرار پائی ، چنانچه اکتیسویں جولائی سنه ۱۸۵۷ء کو چودھری رندھیر سنگھ اور چودھری بدھ سنگھ رئیسان ھلدور مع دو ضرب توپ اور چودھری پرتاپ سنگھ مع ایک ضرب جزائل اور چودھریان کانٹ مع ایک ضرب توپ دھام پور میں جمع ھوئے اور دیمه بدیمه گنواری بگل یعنی ڈھولی واسطے جمع ھونے اور دیمه بدیمه گنواری بگل یعنی ڈھولی واسطے جمع ھونے اور لام باندھنے کے بجنے لگا اور بعوض گھاسا سنگھ کے اور بسنت سنگھ چودھری صاحبوں نے نادر شاہ خاں اور حسن رضا خاں اور ثابت علی خاں کو جو رشته مند نا محمود خاں اور پیشکار دھام پور تھا پکڑ لیا اور دو سوار نواب کے جو ان کے ساتھ گئے تھے آن کو مار ڈالا۔

جب یه لام بندی هوئی تو نواب پر زمانه تنگ هوا اور جس طرف نواب کے ملازم جاتے تھے پکڑے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے ، چنانچه چند سپاهی موضع نانگل میں مارے گئے اور جو خطوط احمد الله خال کے پاس روانه هوتے تھے اکثر آن میں سے پکڑے جاتے تھے ۔ ایک خط نا محمود خال کا جس پر بلا شبه دستخط نا محمود خال کے تھے اور مجنور سے روانه هوا تھا اور دوسرا خط عظمت الله خال کا جو بلا شبه آس کے هاتھ کا لکھا هوا تھا میں نے چودهری امراؤ سنگھ کے پاس دیکھے ۔ آن میں سے وہ فقرہ جو اس لڑائی سے متعلق ہے مجنسه لکھتا هوں :۔

انتخاب خط محمود خان جو پکڑا انتخاب خط دستخطی محمود خان کیا مؤرخه اکتیسویں جولائی سنه ۱۸۵۵ء وقت دو پهر ـ

''گھاسا سنگھ اور بسنت سنگھ اور اگر امراؤ سنگھ حاضر آیا ہو آسے بھی ہمراہ اپنے حضور میں لوائے لاؤ ۔ وہاں چھوڑنا ان کا

کچھ ضرور نہیں ہے اور اگر تم نے قصور بھی آن کا معاف کیا ہو تہ بھی اپنے ہمراہ لے آؤکس واسطے کہ ہنوز فساد رفع نہیں ہوا۔

"تریب پیاس آدمی کے ان برخودار نے جو اپنے همراهی ت رخصت کرکے بجنور کو بھیجے تھے آن کو باشندگان موضع نائی نے که متصل هلدور کے واقع ہے روک کر آن میں سے پانچ چ آدمی جان سے مار دیے اور آٹھ آدمی مجروح کر دیے اس لیے تدارک ان مفسدوں کا ضرور ہے -

" اطلاع اس کی بھی تم کو کرنی ضرور تھی لازم ہے کہ جس قدر روپیہ بارود اور ہتھیار شیر کوٹ سے تمھارے ہاتھ آئی ہے وہ سب اپنے ہمراہ لدائے لاؤ ۔ چھوڑنا ان اشیاء کا کسی صورت میں مناسب نہیں ، کس واسطے اب فقط بسبب تکرار شیر کوٹ کے یہ جا بجا فساد ہوا ہے ۔ گھاسا سنگھ وغیرہ کو چھوڑنا کسی حالت میں مناسب نہیں ۔

'' مکرر آنکه میری صلاح یه هے که میں اب بدون تصفیه اس فساد کے هرگز باز نه رهوں کا بلکه مناسب هے گڑهی بھی شیر کوٹ کی بالکل مسارو منهدم کرا دو که آئنده آنهیں حوصله لڑائی کا نہیر رہے اور جس جگه پر خدا فتح دیوے مسارکرنا مکانات آن کے کا پر ضرور هے ''۔

انتخاب خط عظمت الله خال جو منتخب اس خط کا جو عظمت الله يكرُّا كيا كا لكها هوا هـ بكرُّا كيا ... بلا تاريخ ـ بلا تاريخ ـ

"آثندگان شیر کوٹ کی زبانی معلوم ہوا کہ آن نور الابصار نے گھاسا سنگھ کو واسطے امراؤ سنگھ کے بھیجا ہے۔ سو حال یا ہے کہ جو گڑھی لڑتی ہے اور فتح ہوتی ہے اور آدمی مارے جاتے ہیں تو آس گڑھی کا اسباب بالکل ضبط ہوتا ہے اور یہ بھی سلف

سے مشہور ہے کہ زن زمین پر آدمی سر دیتا ہے اور جل شانہ نے تجھ کو تجھ کو گڑھی اور اسباب مع روپیہ کے دیا ہے تو اب تجھ کو چاھیے کہ پھر قلم جاری کر اور کچھ اندیشہ ان مفسدوں کا مت کر ، اب جل شانہ واسطے تبرے بہتر کرے گا۔

'' اب مجھ کو یقین ہے کہ آدمی تیرے پاس قریب دو اڑھائی ہزار کے ہوں گے۔ تو اس صورت میں نظر بخدا رکھو اور اطراف میں خطوط لکھ کر آدمی جمع کرو اور دو سو سپاھی بھیجے ہیں ' پہنچے ہوں گے۔'' ہوں گے یا نگینہ میں ہوں گے اور آج اور بھیجوں گا۔''

هندو اور مسلانوں میں عداوت اس لڑائی سے پہلے ضلع میں درمیان قدیم هونے کی وجه اللہ عداوت علیان کے کچھ تنازع

یا عداوت یا مذھی تکرار نہ تھی بلکہ چودھری صاحبوں کے ھاں اکثر مسلان لوگ نوکر تھے۔ اسی طرح نواب کے ھاں سپاہ وغیرہ میں ھندو ملازم تھے۔ لیکن اس لڑائی میں ھندو مسلان میں عداوت ھو جانی ایک ضروری ھونے والی بات تھی کیونکہ ایک طرف جملہ سردار هندو تھے اور ایک طرف جملہ سردار مسلان تھے اور ضروری بات یہ تھی کہ ھندو سرداروں نے جس قدر اپنی کمک جمع کی وہ سب مسلان تھے۔ پس ھندو تھے اور نواب نے جو کمک جمع کی وہ سب مسلان تھے۔ پس ھندو اور مسلان میں تکرار کا قائم ھونا ضرور ھوا علاوہ اس کے دم بدم ایسی باتیں ھوتی گئیں جن سے مذھبی عداوت کا ھونا بڑھتا گیا مثلاً شیر کوٹ کے مندر میں مسلانوں کے ھاتھ سے نقصان پہنچنا یا چھتاور اور سواھیڑی کی مسجدوں میں ھندوؤں کے ھاتھ سے بالتخصیص مسلانوں کا ھاتھ سے بالتخصیص مسلانوں کا ھاتھ سے بالتخصیص مندوؤں کا مارا جانا ، چنانچہ یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی یہ سب حالات آگے آویں گے ، پھر اس عداوت نے ایسی ترقی کی کے مسلانوں کے ھاتھ سے جہان آن کا قابو ملا ھندوؤں کا در کا کان کا قابو ملا ھندوؤں کا کان کا قابو ملا ھندوؤں کا در کان کا قابو ملا ھندوؤں کا کان کا قابو ملا ھندوؤں کان کان کا قابو ملا ھندوؤں کان

عنا اور ھندوؤں کے ھاتھ سے جہاں آن کا قابو ملا مسلانوں کا عینا مکن نه تها اور یه عداوت ایسی هو گئی تهی که هندوؤں کی نسبت جو باتیں مسلمان کہتے تھر یا مسلمانوں کی نسبت جو باتیں ھندو کہتر تھے قابل اعتبار کے نه تھیں اور ضلع کا اصلی حال دریافت کرنا جو عداوت سے خالی ہو نہایت مشکل تھا اور میں کہد سکتا ھوں که ھلدور کی بہلی لڑائی تک چودھری بدھ سنگھ کی نیت م*ت* اچھی معلوم ہوتی تھی اور وہ دل سے ضلع میں امن چاہتے تھے بلکہ جب هم هلاور هی سی تهر که بهت سے هندو هلدور کی مسجد کو توڑنے چڑھ گئر تھر ۔ چودھری بدھ سنگھ خود وھاں گیا اور اس فساد کو رفع کیا اور آگے جو حال ہم بیان کریں گے اُس سے بھی نیک نیتی چودهری بده سنگه کی آس زمانه تک ظاهر هوتی حائے گی ۔

میر صادق علی اور رستم علی | دهام پور میں اور شیر کوٹ میں

رئیسان چاند پور کے پاس ا تو یہ معاملہ هو رها تھا جو هم بیان کر رہے ہیں اور چاند پور

میں میر رستم علی اور صادق علی رئیسان چاند ہورکی بے وقوفی نے کل کھلایا یعنی جو عرضی انھوں نے بادشاہ دھلی کے پاس روانہ کی تھی،آس کے جواب میں فرمان شاہی پہلی اگست ۱۸۵2ء کو چاند پور میں پہنچا اور انھوں نے بہت خوشی کی ، چنانچہ اس فرمان کی نقل اس مقام پر لکھتے ھیں :۔

تقل قرسان ذى الحجه سنه ٢١ جلوسي مطابق ستائيسويں جولائي ١٨٥٥ع سیادت پناه نجابت دستگاه سید رستم علی و سید صادق علی مورد تفضلات يو ده بدانند \_

"عرضی آن فدویان مشعر بر حال خزلان و تباهی و بربادی

دمات و قریات قصبه چاند پور از تعدی و ظلم و غارتگری و استدعائے اعانت و امداد سرکار دولت مدار و اجازت نو ملازم داشتن سپاه سوار و پیاده بنا بر اجرائے تحصیل و محرا یافتن تنخواه آنها از آمدنی علاقد مذکور و ارسال زر باقیات معه کاغذ جمع خرچ در حضور پر نور بملاحظه قدسی گذشت کاشف معروضات گشت چون انسداد فتنه و فساد بنا بر آسائش رعايا و برايا منظور خاطر است لمذا حكم محكم شرف اصدار سر يابد كه آن فديان چند سوار و بياده بقدر ضرورت ملازم داشته تمرداران و قانونگویان و پٹواریان و دیگر عزت مندان و ساكنآن آنحا را با خود متفق ساخته دقیقه در مراتب بند و بست فروگذاشت نسازندو آنچنان انتظام نمایند که احدے زبردست قوی پنجه بر هیچ کس زبردست و غریب نوعے تشدد و تعدی عمودن نتواند و سرچشمه تحصیل جاری گردد و زر واجب الطلب بسهولت وصول گردد و كشتكار زراعت افزوني پذيرد بعد ایصال زر فصلی مرقومه مصارف تنخواه ملازمان و سیاه و عمّله تحصيل وضع كرده زر با قيات مع كاغذ جمع و خرچ محضور فيض گنجور رسانند هر آئینه ظهور این معنی موجب اثبات حسن خدمت آن فدیا نست بزل توجه خسروی نسبت محال آن فدیان خواهد رسید زیاده تفضلات شناسند' مرقومه پنجم ذي الحجه سنه ۲۱ جلوسي -

رستم علی اور صادق علی کا از رستم علی صادق علی دونوں حقیقی پھلا حال
بھی ذی عقل کہنا نہایت لادانی ہے لیکن رستم علی سچ مچ کا بھولا آدمی ہے۔ اس کو اس قسم کے معاملات میں بلکه امورات خانگی سے بھی کچھ سرو کار نہیں رھتا ۔ جو کچھ کرتا ہے صادق علی کرتا ہے ۔ یه لوگ سادات بارہ سے ھیں اور اولاد میں ھیں سید محمود کی جس کو اکبر کے عہد میں بادشاھی دربار میں منصب ملا تھا جس کو اکبر کے عہد میں بادشاھی دربار میں منصب ملا تھا

آس کے بعد شجاعت خال کو شاھجہان نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے اپنا بہت بڑا رفیق اور امیر بنایا تھا اور اس کے نام پر اس نے جہاں آباد بسایا تھا جو اب تک گنگا کے کنارہ پر موجود ھے اور اس کی قبر بھی وھیں ھے۔ جب کہ شاھجہان اور اس کے باپ جہانگیر میں لڑائی ھوئی تو شجاعت خال جہانگیر سے آ ملا۔ اس لیے شاھجہان کے زمانہ بادشاھت میں ان کی قدر کم ھوگئی اور اس نے اور اس کی اور اس کی اور اس نے اور اس کے دریے جہان آباد میں اور پھر چاند پور میں سکونت اختیار کی کہ اب بھی چند دیہات زمینداری کے ان کے پاس ھیں اور رئیس کہلاتے ھیں۔

ان لڑائیوں میں رستم علی صادق علی نواب کے شریک نہیں هوئے کیونکہ ہسبب جدا آ جانے فرمان بادشاهی کے شاید نواب کے برخلاف ڈیڑھ اینٹ کی مسجد جدا بنانی چاھتے ھوں ، مگر چودھریوں کے بھی شریک نہیں ھوئے اور علیحدہ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور چودھری صاحب بدستور دھام پور میں اپنے کام میں مصروف رہے۔

دهام پور اور شیر کوٹ میں غرضکہ جب چود هری صاحبوں کا الام بندی کی کیفیت الام دهام پور میں جمع هوا تو احمد الله خال نے بھی آدمی اور جمع کیے اور دوسری توپ جو تجیب آباد میں تیار هوئی تھی وہ بھی آگئی هندو بیان کرتے هیں که احمد الله خال نے مسلمانوں کے جمع کرنے کو محمدی جھنڈا کیا ۔ کچھ عجب نہیں جو انھوں نے ایسا کیا هو مگر هم آس کو معتبر نہیں سمجھتے ، البته اس میں کچھ شک نہیں کہ جس طرح هندو جمع هوئے تھے آسی طرح احمد الله خال نے بھی آدمی بھیج کر اور خط لکھ کر آدمی جمع کیے، چنانچہ یہ بات عظمت الله خال

کے خط سے بھی جو ابھی ھم نے آس کی نقل لکھی ہے ، ثابت ھوتی ہے ۔ جو غول ھندو خواہ مسلمان کے آن کر جمع ھوتے تھے ھر ایک غول کے ساتھ نشان اور باجا ھوتا تھا ۔ چودھری صاحبوں کی طرف قریب پچیس ھزار آدمی کے جمع ھوگیا تھا اور احمد اللہ خاں کی طرف جمعیت اس سے بہت کم تھی ۔ عظمت اللہ خاں کے خط میں آس کی تعداد دو ڈھائی ھزار لکھی ہے ۔ شاید لڑائی کے وقت تک کچھ زیادہ ھوگئی ھو ۔ اس ھجوم کو دیکھ کر احمد اللہ خاں گھبرایا اور چودھری صاحبوں نے نادر شاہ خاں اور حسن رضا خاں کو احمد اللہ خاں کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ اگر تم گھاسا سنگھ اور بسنت سنگھ کو چھوڑ دو اور جو مال اسباب گڑھی میں سے لیا ہے بھیر دو اور بہاں سے چلے جاؤ تو ھم کو گڑھی میں سے لیا ہے بھیر دو اور بہاں سے چلے جاؤ تو ھم کو کیا اور گھاسا سنگھ کو بھیج دیا اور نادر شاہ خاں نے بھی صلح کا پیغام کیا اور گھاسا سنگھ کو بھیج دیا اور نادر شاہ خاں نے جو خط وہان چنچ کر لکھا چودھری پرتاپ سنگھ کے پاس سوجود ہے وہ یہ ہے :۔

نقل خط نادر شاہ خاں جو صلح کی باب میں گھاسا سنگھ کے ہاتھ بھیجھا گیا تھا

نقل خط نادر شاه خال موسومه چودهری پرتاپ سنگه بلا تاریخ "چودهری صاحب مشفق،

سہربان کرمفرمائے مخلصان سلمہ اللہ تعالیٰی! بعد اشتیاق ملاقات
کے ظاہر ہوجیو کہ خط آپ کا آیا حال معلوم ہوا۔ حسب وعدہ
اپنے کے مسملی گھاسا سنگھ کو روانہ خدمت کیا اور خاطر داری
ہندوؤں کی از حد کی گئی اور تسلی تشفی بسنت سنگھ کی بدرجه
غایت کی اور کرائی اور جملہ مال و اسباب اس کا حوالہ آس کے
کر دیا۔ بلکہ جو کچھ نقصان اس کا وقوع اس معاملہ میں ہوا تھا
اس کی عوض میں دوگاؤں جاگیر کے عنایت کیے۔ اب ہارے وعدہ

کے وفا میں صرف ایک چلا جانا مجد احمد الله خال کا نجیب آباد کو باقی ھے ۔ وہ اب اس طور سے منحصر ہوا ہے کہ تم سب صاحب اپنے اپنے مکان کو چلر جاؤ اور رستہ خالی ہوجاوے تو یہ بھی چلر جاویں گے اور مجھ کو معلوم ہےکہ اس طرف بھی آدسی بہت اکٹھر ہوگئے ہیں اور اس طرف بھی اطراف سے جاعت کثیر جمع ہوگئی ہے اور ہوتی حاتی ہے۔ اس صورت میں اگر فساد هوا تو هزار ها مخلوق کا خون ھووے گا۔ اب کہ خدا نے تمھارے آنے کی شرم رکھ لی ہے اور صورت صفائی سی بھی کچھ نقص واقع نہیں ہے تم کو چاھیے کہ شکرانہ کرکے اپنر مکان کو چلر جاؤ اور اس قدر تو میرے قول کی تصدیق ہوگی باقی بر وقت یہنچنے بجنور کے کہ تم سے اور اور وعدہ هیں وفا کیر جاویں کے اور بلکه زیادہ اسے که تمهارے بزرگوں کے واسطر اس خاندان سے رعایت ہوئی تھی رعایت کرائی جاویں کے بلکہ بعد ہو جانے صفائی کے جو جو سہم اہم ہوں گی وہ تمھارے ھاتھ سے لے جاویں کے جیسے کہ تم سے راستہ میں تذکرہ تھا آئندہ تم کو ہر طرح کا اختیار ہے بسبب آن عنایات کے جو تم نے مرے حال پر کریں میں۔ یہ خط خفیہ نواب صاحب سے لکھا ہے اور جو بات کہ اس میں لکھی ہے ان کے تذکرہ کا نیچہ ھے ۔ نادر شاہ'' ۔

نادر شاہ کا حال احمد الله خال رهنے والا رام پور يا مراد آباد کا تھا۔ احمد الله خال اس سے کچھ اپنی دور کی رشته داری بھی بیان کرتے تھے اور مدت سے سرکاری رجمنٹ میں رسالدار اور کار آزمودہ اور نہایت متفنی اور رجمنٹ ملتان سے رخصتی هو کر روانه هوا تھا کہ اس غدر میں بعد تشریف لے جانے جناب صاحب کلکٹر بہادر کے بجنور میں پہنچا اور نواب نے اپنا نوکر کولیا۔ بعد شکست پانے احمد الله خال کے شیر کوئی سے بھاگ

گیا پھر کسی نے اس کی صورت نہیں دیکھی ـ

چودہری بسنت سنگھ کا چھوٹنا شیر کوٹ کی دوسری لڑائی اور احمد اللہ خاں کی شکست

بعد اس کے چودھری صاحبوں نے ثابت علی خاں کو جو چودھری صاحبوں کی قید میں تھا واسطے

صلح اور چھڑا لانے چودھری بسنت سنگھ کے بھیجا اور چودھری بسنت سنگھ پالکی میں پڑ کر چودھری صاحبوں کے لشکر میں آیا بہ محرد پہنچنے بسنت سنگھ کے یعنی پانچویں اگست سنہ ۱۸۵2ء کو لڑائی شروع ہوئی ۔ احمد اللہ خاں آسی گڑھی میں جس میں چند روز یہلے اس نے بے گناہ اپنے دشمن کو گھیرا تھا محصور ہوا اور کچھ سپاہ اس کی باہر گڑھی کے رہی اور میدان کارزار گرم ہوا شیر کوٹ کے گھر لٹنے اور جلنے شروع ہوئے اور کوٹرہ کا محلہ بالکل برباد ہوا اور بہت سے مسلمان اور کچھ عورتس بھی ماری گئیں۔ احمد اللہ خال کی ایک توپ پھٹ گئی اور دوسری پھڑ پہیہ سے اتر پڑی ۔ آس پر بھی اُس کے سواروں نے جو سرکاری تعلیم یافتہ تھے بہت دلاوری کی اور چودھری صاحب بھی خوب لڑے ۔ آخر سپاہ احمد اللہ خال مغلوب ہوئی اور بھاگ نکلی اور میدان چودھری صاحبوں کے ھاتھ رها ۔ آس دن لڑائی تھم گئی اور احمد اللہ خاں گڑھی میں گھرا رھا۔ رات کے وقت احمد اللہ خاں مع چند آدمیوں کے جو آس کے پاس تھر اور اپنی ٹوٹی توپوں کو ھاتھی پر رکھ کر براہ نگینہ نجیب آباد بھاگ گیا اور چودھری صاحبوں کی فتح ھوئی اور گڑھی آن کے هاتھ آگئی ۔

مهاراج سنگهکا بجنور پرچژهائی اسی تاریخ یعنی پانچویں اگست کرنا۔

سنه ۱۸۵۵ء کو چودهری مهاراج سنگه هلدور واله نے جو هلدور میں موجود تھا بشرکت چودهری نین سنگھ اور چودهری جوده سنگه رئیسان بجنور کے جو دهام پور

سے براہ ملدور جہالر میں آگئے تھے بجنور میں نا محمود خاں پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور رات کو ھلدور سے روانہ ھوئے اور مع ایک ضرب توپ اور کئی جزائیل اور تخمیناً چار ھزار آدمی کی جمعیت سے چھٹی اگست سنہ ۱۸۵۷ء کو دفعة ساڑھے پانچ بجے بجنور کے قریب آگئے که آن کے ڈھول اور تاشه کی آواز بجنور میں آنے لگی اور اونچے مکانوں پر سے آن کے لشکر کے نشان دکھائی دیتے تھے، اس وقت نا محمود خاں کے ھاں ناچ ھو رھا تھا۔ وہ خواب غفلت سے چونکا اور ھر شخص سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے اور کیوں آتے ھیں افسوس اگر میں آن کے پاس ھوتا تو کہتا کہ حضور اب معلوم ھوجاتا ہے۔

بجنورکی لڑائی اور نا محمود خال / آسی وقت نواب کے ہاں سپاہ کی کی شکست ا کمر بندی هو گئی اور سعد اللہ خاں منصف امروهه جو نواب سے ملنر آیا هوا تھا هاتھی پر سوار هوکر اور کچھ سوار اپنر ساتھ لرکر دیکھنرگیا اور اُس نے اپنی آنکھ سے چودھریوں کو دیکھ کر نا محمود خاں سے آن کر کہا کہ چودھری چڑھ آئے۔ نا محمود خاں کا رنگ زرد ہوگیا اور ہوش جاتے رہے اتنے میں چودهری نین سنگه اور چودهری جوده سنگه گهوڑوں پر سوار بجنور کے بازار میں آئے۔ میں اور سید تراب علی اس وقت تحصیل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے چودھری جودھ سنگھ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اُس نے باواز بلند یہ بات کہی که نواب نے اپنے هاتھوں نوابی پر خاک ڈال دی ۔ اب تھوڑی دیر میں دیکھنا کیا ھوتا ھے اور اسی وقت چودھری نین سنگھ اور چودھری جودہ سنگھ نے شہر کی ناکہ بندی کرلی اور آدمی متعین کردیے کہ کوئی شخص شہر میں نہ آنے پاوے اور شهر کو نه لوٹے در حقیقت یه بندوبست ایسی هوشیاری سے کیا گیا

تها که اس دن شهر کا مچانا صرف آن دونوں چودھریوں کا کام تھا شہر کے مسلانوں نے بھی اس دن کوئی بات اعانت اور مدد نواب کی برخلاف چودھریوں کے نہیں کی جب که یه معامله پیش آیا تو نواب بھی لاچار جبراً و قہراً ھاتھی پر چڑھ کر اور جو سپاہ اس وقت قریب چار سو آدمی اور تیس چالیس سوار کے موجود تھی ان کو لر کر میدان میں آیا ۔ مخارمے کے باغوں پر دونوں کا مقابلہ ھوا ۔ اول ایک باڑ بندوق کی طرفین سے چلی ۔ چار آدمی چودھریوں کی طرف سے زخمی ہوئے اور ایک مارا گیا۔ نواب کی طرف کا کوئی آدمی میں نے زخمی نہیں دیکھا اور نہ کسی کی لاش دیکھی لوگ کہتر ہیں کہ ادھر کے آدسی بھی مارے گئر اور زخمی ھوئے اتنر میں نواب کی طرف سواروں نے متفرق ھوکر توپوں پر حمله کرنا چاها تها که دفعة ایک فسر توب کا اور ایک ایک فسر جزائلوں کا چودھریوں کی طرف سے سر ہوا نواب نے توپ کی آواز سنتر هی هاتهی پهیر دیا اور کوٹھی پر آن کر اپنر چھوٹے بیٹر كو هاتهي پر بڻها بهاگ نكلا ـ بڑا بيٹا اس كا غضنفر على خان ننگر پاؤں گھوڑے پر بیٹھ بھاگ گیا۔ سپاہ تمام اُس کی اور سوار تتر بتر هو گئر اور شکست فاحش نواب کو نصیب هوئی نا محمود خال اور سعد الله خان مع بهت قليل جاعت كے براه منڈاور نجيب آباد پہنچا اور تھوڑی دیر پہلے اس سے احمد اللہ خان جو شیرکوٹ سے بهاگا تها نجیب آباد بهنچ چکا تها ۔ سب بهاگے هوئے نجیب آباد میں جمع ہو کر اور آپس میں گلے لک لک کر خوب روئے ۔

کوٹھیوں اور سرکاری دفتر کا اس فتح کے ھوتے ھی تینوں جلنا اور خزانه کا لئنا جودھری صاحب اس کوٹھی پر جس میں جناب صاحب کلکٹر بہادر رھتے تھے اور اب نا مجمود خان آس میں رھتاتھا جا بیٹھے اور گنواروں نے جن کا قابو میں رکھنا ناممکن

تھا اور در حقیقت لوٹ کی توقع پر جمع ہوئے تھے یورش کی اور جناب مسٹر جارج پام صاحب ہادر کے بنگلہ میں اور سواروں کے لیر جو نا محمود خاں نے پھونس کی بارکیں بنائی تھیں آن میں آگ لگا دی اور لوٹنا شروع کیا ۔ جس قدر اسباب ڈاکٹر منیٹ صاحب مهادر اور لميتر صاحب كا كه نجيب آباد كے جانے سے باقی رہ گیا تھا اور اس ملک کی پیدائش عیسائیوں کا اسباب جو چھکڑوں پر واسطر جانے نجیب آباد کے لدا کھڑا تھا اور جو اسباب نا محمود خان كا اور حمله كتابس اور باحا اور متفرق اساب حناب صاحب کلکٹر ہادر کا جو کوٹھی میں تھا اور جس قدر افیم اور کاغذ اسٹامب اور اور ٹکٹ ڈاک جو کچھ کہ خزانہ میں باق تھا اور تمام اسباب حیلخانه اور شفا خانه کا اور جس قدر روپیه کوٹھی میں تھا جس کی تعداد لوگ سترہ ہزار بیان کرتے ہیں اور غالب ہے اس قدر یا اس کے قریب هو سب لك گیا مگر مسٹر عیتر صاحب کی کوٹھی جو اسباب سے خالی ہو گئی تھی چودھری جودھ سنگھ کی تدبیر سے جلنے اور خراب ہونے سے بچ گئی ۔ مشہور ہے کہ گنواروں سے وعدہ ہو گیا تھا کہ شہر کو اور لمیتر صاحب کی کوٹھی کو نه لوٹس مگر دفتر سرکاری اور مال و اسباب سرکار کی اس وقت تک کسی کو قدر نه تهی ـ

پھر ان ھی ہے قابو گنواروں نے کچھری کی کوٹھی پر حمله کیا اور انگریزی دفتر کی کتابیں اور سرویری نقشه جات کی کتابیں اور جو اسباب لوٹنے کے قابل تھا لوٹ لیا اور کلکٹری اور فوجداری کے دفتر میں چھپر ڈال کر آگ لگا دی اور متفرق بسته جو اور کمروں میں تھے نکال نکال کر آسی جلتی آگ میں ڈال دیے ۔ چند کمرے کچھری کی کوٹھی کے جل کر گر پڑے اور ایسا آراسته دفتر فوجداری اور کاکٹری اور صدر امینی اور رجسٹری

دستاویزات کا جو ابھی نتھی الف اور بے سے مرتب ہو چکا تھا خاک ہوگیا ۔

> چودھریوں کے نام سے بجنور میں منادی ھونا اور اسکی عجائبات

اسی هنگامه میں پکے باغ کا محله جو آبادی مجنور سے علیحدہ اور حملخانه کر قریب تھا دو دن

حیلخانه کے قریب تھا دو دن تک لٹتا رہا اور گھر بھی جل گئے اور اس دن بجنور میں چودھری صاحبوں کے نام سے ان الفاظ سے منادی ہوئی کہ خلق خدا کی ملک بادشاه کا حکم چودهری نین سنگه اور چودهری جوده سنگه بجنور والوں اور ھلدور کے چودھری صاحبوں کا 'ڈھم ، ڈھم' ان الفاظ کے سننر سے خدا کی قدرت یاد آتی تھی ۔ جب میں نے یه منادی سنی تو کمها سبحان الله هم تو کتابوں میں یه بات پڑھتے آتے تھر که ''دو بادشاہ در اقلیمر نگنجند'' یہاں یہ تماشا ہے کہ پنج بادشاه در یک ضلع میگنجند . نهین نهین ، ان کی تمثیل یون کمنی چاهیر که ده درویش در یک گلیمی بخسیند ـ غرضکه اس ہنگامہ میں آبادی بجنور پر کسی طرح کا صدمہ نہیں بہنچا ۔ ایک بجے کے قریب چودھری مہاراج سنگھ کا سوار مجھ کو اور سید تراب علی تحصیلدار کو کہ ہم دونوں تحصیل کے مکان میں دروازہ بند کیر بیٹھے تھے ، بلانے آیا ۔ ہم دونوں وہاں گئے اور دفتر کے کمروں میں سے آگ کے شعار نکاتر ہوئے دیکھ کر ھارا دل دھڑک آٹھا اور سرکاری افع جو اس وقت لك رهى تهى اس كو ديكھ كر هارى جان تلخ ہو گئی ۔ تھوڑی دیر ہم وہاں ٹھمر کر واپس آئے ۔ چار بجے سب چودھری صاحب تحصیل میں آئے اور چند سنے ٹھہر کر چودھری مہاراج سنگھ مع اپنے ساتھی کمک کے روانه ھلدور ھوئے اور چودھری نین سنگھ اور جودھ سنگھ نے حفاظت آبادی مجنور اور انتظام وهال کا اپنر قبضه میں رکھا ۔ سواھیڑی اور چھتاور کے اشام کے قریب اکثر غول گنواروں اور مسلمانوں کا مارا جانا مسجدوں کا ٹوٹنا '

کے اپنر اپنر گھر پھرگٹر - جاتے

وقت کسی غول نے کھاری کے جولاهوں کو جو مسلمان تھر لوٹ لیا اور کئی جولاہے مار ڈالر ـ سواھیڑی کے جاٹوں نے وہاں کے مسلان بساطیوں کو جو مالدار تھے لوٹا اور مسجد سواھیڑی کو توڑ ڈالا۔ ساتویں اگست سنه ١٨٥٥ء كو چهتاور كے جائوں نے اصغر على كو جو معزز آدم، تھا اور اس سے اور جاٹوں سے عداوت چلی آتی تھی مار ڈالا۔ اور اس كي ثانك مين رسي بانده كر گهسيڻا اور مسجد چهتاور توڑ ڈالي ـ خاص بجنور میں مردھوں کے محلر میں مسلمانوں اور گوجروں میں تکرار ہوئی اور ایک آدمی مارا گیا اور طرفین کے کچھ زخمی ہوئے۔ گوحروں نے آس محلر کو اور نیز محله قاضی پاڑہ کو لوٹنا اور مسلانوں کو مارنا چاها مگر چودهری نین سنگه خود گیا اور فساد رفع کیا۔ اس قسم کی باتیں بے در بے ایسی هوتی گئیں که هندو اور مسلمان کی عداوت کا درخت جس کا بیج شیر کوٹ کی لڑائیوں میں ہویا گیا تھا ہت بلند ہوگیا جس کا جڑ سے اکھڑنا نا ممکن تھا ، سگر چودھری نین سنگھ اور چودھری جودھ سنگھ بہت اس بات کے دریے تھے کہ ھندو و مسلمان کی تکرار نه بڑھے اور مسلمانوں کی طانیت اور ھندوؤں کو فہائش کرتے تھے مگر کوئی آئینی فوج نہ تھی جو چودھریوں کا حکم مانتی بلکه وه گنوار چودهریوں کی کیا حقیقت سمجهتے تھے۔

ان فتوحات کے بعد چودھریان ھلدور میں اور چودھری صاحب تاج پور ، تاج پور سیں چلے آئے اور چودھریان بجنور ، بجنور میں رہے اور آٹھویں اگست ۱۸۵۷ء کو چودھری امراؤ سنگھ اور بسنت سنگھ اپنی گڑھی شیر کوٹ میں جا بیٹھے ۔

طرفین کی سپاه اورگوله اندازون میں کچھ نا مناسب نہیں سمجھتا کا حال کا حال کا عال میں کی سپاہ کا کچھ حال بیان کروں ۔ نواب کی سپاہ میں سب لوگ ملازم تنخواہ دار تھر اور اکثروں کے پاس بندوہیں تھیں اور وہ لوگ بندوق لگانی بھی جانتر تھر بلکہ ہت سے پٹھان ہت اچھر بندوقچی تھے اور تخمیناً چالیس تلنگہ نمک حرام فوج کے جس کا افسر رام سروپ جمعدار جیلخانه تها ، بهت عمده سپاهی قواعد دان تهر ـ اور باقی دھنر جولاھے تھر جنھوں نے سوت کے تار کے سوا کبھی تلوار نه پکڑی تھی۔ سوار بھی نواب کے بہت اچھے تھے۔ علی الخصوص چند سوار سرکاری رجمنٹوں کے جو وہاں موجود تھر وہ ھر طرح کے لڑائی جانتر تھر اور انھوں نے ہت سے سواروں کو اگر قواعد دان نه بنایا تها تو سیاهی تو ضرور کر لیا تها ـ چودهری صاحبوں کی طرف صرف مانگی پکار تھی کہ جب گنواری بگل کانو**ں** میں پٹتا تھا سب گنوار جمع ھو جاتے تھے۔ چودھری صاحب جو ان کو اکٹھا کرتے تھر دونوں وقت پوریاں اور کھانا پکا پکا کر دیتر تھر ۔ اس سبب سے چودھری صاحبوں نے ہت زہر ہاری اٹھائی ۔ چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاج پور کے ھاں مدت تک ہزارہا گنوار جمع رہے اور پایخ پایخ چھ چھ ہزار آدمی کو انھو**ں** نے کھانا دیا ۔ شیر کوٹ کی چڑھائی میں چودھری پرتاب سنگھ کے سبب بہت آدسی جمع ہوئے تھے اور در حقیقت دھام پور میں لام کا . اس کثرت سے جمع ہونا اور چودھریان کانٹ کا مع اپنی جمعیت کے آنا صرف چودھری پرتاب سنگھ کا سبب تھا اور اسی جہت سے نہایت زیر باری آن لوگوں کے کھانا دینے میں چودھری صاحب نے الهائي ـ على هذالقياس چودهريان هلدور بهي مدت تک ان

گنواروں کے کھانا دینے میں زیر بار رہے ۔ میں نے اپنی

آنکھ سے ھلدور میں دیکھا کہ دن رات چودھریان ھلدور کے هاں ان گنواروں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ کوئی وقت دن رات میں ایسا نه تھا که دو دو سو تین تین سو آدمیوں کا غول بیٹھا کھانا نه کھاتا ھو۔ چودھریان بجنور نے بھی جہاں تک آن سے ھو سکا اس قسم کی زیر باری اٹھائی ۔ پھر ان گنواروں کے غول کا یہ حال تھا کہ صرف لوٹ کے لالچ سے جمع ہوتے تھے اور لوٹنے کے سوا اور کچھ مطلب اور دلی مقصد آن کا نه تھا۔ اطاعت کا یه حال تھا کہ جو اپنا دل چاھتا تھا وہ کرتے تھر اور کسی چودھری کی بات نه مانتر تهر بلکه بارها چودهریوں کے سامنر سخت کلامی اور بدزبانی سے پیش آتے تھر ۔ لاچار چودھریوں کو خود دبنا پڑتا تھا۔ ہادری کا یہ حال تھا کہ جہاں کسی کے غول میں سے کوئی آدمی زخمی هو کریا می کرگرا اور سارا غول بھاگا۔ پھر اگر رسی بانده کر کھینچو تو نه تھمتے تھے۔ بہتیرا کہتر تھر که ارے بھائیو! پوریاں تو یوں دوڑ دوڑ کر لیتر تھر اور اب بھاگے جاتے ھو۔کوئی نہ سنتا تھا۔ ہتھیار اور سامان کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے غول میں آٹھ سات دس بندوقوں سے سوا نه هوتی تھیں ـ اکثروں کے پاس برچھی اور ٹوٹی تلوار یا گنڈاسہ اور بعضوں کے پاس نری لاٹھی ۔ نتیجہ اس بیان کا یہ ہے کہ نواب کی دونوں حکه شکست هونی ایک اتفاقیه بات تهی . دونوں طرف کے فوجوں کا سچا سچا حال سن کر کوئی عقلمند اس بات پر رائے نہیں دینے کا که یه گنواروں کی. بھیڑ نواب کی فوج پر فتح پاتی ۔ اصلی سبب ان دونوں جگہ کی فتح کا یہ ہوا کہ اُس زمانے میں نواب کے پاس توپین صرف دو تهین اور وه دونون شیر کوٹ پر گئی هوئی تهیں۔ ان میں سے ایک توپ پھٹ گئی اور ایک گر پڑی ۔ احمد اللہ خال صرف اس دھشت کے مارے که توپوں کا جو چودھریوں کے یاس

ھیں مقابلہ نہ ھو سکے گا اور آدمیوں کی کثرت سے ڈر کر رات کو گڑھی میں سے بھاگ گیا ۔ بجنور میں نا محمود خاں کے پاس کوئی آواز توپ نہ تھی جب اُس کے کان میں چودھریوں کی توپ کی آواز پہنچی اُسی ڈر سے نواب بھاگ گیا ۔ کیونکہ اس زمانے تک توپ کا ڈر بہت تھا اور یہ بات پیچھے تجربہ میں آئی ہے کہ ھندوستانی توپ سے کوئی آدمی نہیں مر سکتا ۔

توہوں کا حال ابھی لکھوں۔ طرفین کی توپیں اور طرفین کے گوله انداز ایسے خوب تھے که اگر ھالیہ پہاڑ نشانه کی جگه رکھ کر ان سے کہا جاوے که اس پر گوله مارو تو خدا سے امید یہی ہے که ھمیشه خطا کرے گا۔ بلکه اگر خطا سے بھی امید یہی ہے که ھمیشه خطا کرے گا۔ بلکه اگر خطا سے بھی خطا نه کرے تو خطا وار ھوگا۔ ھلدور کی شکست کے دن نواب خطا نه کرے تو خطا وار ھوگا۔ ھلدور کی شکست کے دن نواب تھے ستر گوله اندازوں نے اس مکان پر جس میں میں اور ڈپٹی صاحب تھے ستر گوله سے کم نه مارا ھوگا مگر ایک بھی نه لگا۔ حالانکه اس کے سامنے بہت صاف میدان اور بہت اچھا موقع نشانه لگانے کا تھا۔ جب که ھم نے آن کے توپ کے مورچه پر اپنے مکان سے جزائیل اور بندوق کی گولیاں مارنی شروع کیں تب انھوں نے ھارے مکان کے مقابل سے مورچه توپ کا اٹھا لیا۔ میں قسم کھا گولے سے نه مرا ھوگا۔

رائے اس امر میں کہ ان لڑائیوں اس امر میں رائے لکھنے کو میں کو لوگ کیا سمجھتے تھے ہے۔ اہت عمدہ بات سمجھتا ھوں کہ یہ لڑائیاں جو ھوئیں آیا لوگوں کے دل میں جو طرفین کے طرف لڑنے کو جمع ھوتے تھے یہ بھی خیال تھا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ ھو کر لڑنا سرکار دولت مدار انگریزی کے بر خلاف لڑائی کرنی ہے

میں اس میں کچھ شک نہیں کرتا کہ نواب کے حال و قال اور جو جو کام وہ کرتا تھا آن سے سب کو ظاهر هو گیا هوگا کہ نواب سرکار کے بر خلاف ہے اور اُس کا دلی ارادہ سرکار کی بد خواهی اور دل کی دعاء (کہ خدا اُس کی دعا کو اُسی پر ڈالے) زوال حکومت سرکار تھا اور چودهری صاحبوں کا کچھ ارادہ خود سری حکومت اور ملک گیری کا نہ تھا ۔ مگر ضلع کے لوگوں کا میری رائے میں یہ حال تھا کہ ان لڑائیوں میں نواب کے ساتھ هو کر چودهریوں سے لڑنے کو سرکار سے لڑنا یا بر خلاف سرکار کے لڑائی کرنی نہیں سمجھتے تھے ۔ سب کے خیالوں میں چود دریوں اور نواب کا مقابلہ شک نہیں ہے کہ جو لوگ چودهری صاحبوں کے ساتھ ان لڑائیوں میں شریک تھے اپنے تئیں چودهری صاحبوں کے ساتھ ان لڑائیوں میں شریک تھے اپنے تئیں چودهری صاحبوں کا حالی اور مددگار سمجھتے تھے ۔ سرکار دولت مدار انگریزی سب کے دلوں سے الگ سمجھتے تھے ۔ سرکار دولت مدار انگریزی سب کے دلوں سے الگ تھی کہ هاری اس رائے کی تصدیق اوپر کے تمام حالات اور دفتر سرکاری کا جلنا اور تمام مال سرکاری کا لٹنا بخوبی کرتی ہے ۔

جناب صاحب کلکٹر کے خطکا ان لڑائیوں کے بعد ایک خط جناب چود هریوں کے نام آنا مسٹر الگزنڈر شکسپیئر صاحب بهادر

کلکٹر و مجسٹریٹ بجنور کا بنام چودھریان ھلدور و چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاج پور اور چودھری امراؤ سنگھ رئیس شیر کوٹ آیا ۔ آس کے آنے کے بعد چودھری صاحبان اس بات پر متوجه ھوئے که جمله حالات ضلع کی اطلاع حکام کو کی جائے ۔ چنانچه اس خط کی نقل اس مقام پر لکھتے ھیں :۔

نقل خط نقل خط مذکور مؤرخه ساتویں اگست سنه ۱۸۵۷ء مقام منصوری ـ

" ان دنوں میں چند خبر ہا بابت بجنور استاع میں پہنچیں ـ

سب سے دریافت هوتا هے که خاص تمهارے علاقر میں انتظام جہاں تک ہو سکر بخوبی چلتا ہے۔ مگر نواب محمود خاں صاحب تقاضائے شدید بابت اقساط گذشتہ کے ایسا کرتے میں کہ کل تعلقه داران نهایت ناراض هیں \_ فقط \_ حالانکه آپ کو واضح هوگا کہ وقت روانہ ہو جانے ہارا انتظام ضلع ہذا سپرد نواب صاحب کے کیا گیا اس امید سے که ساتھ خیرخواهی تمام انتظام آن کی طرف سے بخوبی ہو جاوے ۔ چونکہ عرصر سے کسی طرح کا خبر نواب صاحب کا ہارے پاس نہیں پہنچا ہے بلکہ چند خطوط پاس نواب صاحب بھیجے گئے ہیں مگر جواب ایک خط کا بھی نہیں بھیجتے ھیں اس لیر لاچار ھو کر اور ہسبب نے خبری اصل حال ضلع اب تم كو لكها جاتا ہے كه بالفعل اور تا حكم ثانى تم تعلقه دار اپنے علاقے کا انتظام اپنے ذمے سمجھو اور زرقسط سرکاری اپنر پاس امانت رکھو۔ فقط۔ آج کے دن خط پاس نواب صاحب کے بھی روانہ ہوتا ہے ۔ دیکھا چاہیر کہ کیا وجوہات آن کی طرف سے پیش ھوں کی کہ خطوط ایں جانب کا بے جواب رھا ۔ یقین ہے کہ چند روز میں آن کی طرف سے جواب ایں جانب کے پاس بہنچے گا آپ کو اطلاع دی جاوے کی ۔ زیادہ لکنھا فضول ھے۔ اس لیر که کوتہ اندیشاں کا حال جو نمک حرامی کے ساتھکمر باندھ لی ہے تم کو بخوبی معلوم ہوا ہے۔ بلا شک واضع ہوگا کہ چند روز نہیں گزرےگا که دخل سرکاری هو جاوے ۔ آپ خاطر جمع رکھو۔ بدستور سابق مخوبی سمجھو کہ جو لوگوں نے اس زمانے میں خاطرداری نیک ادائی پیش کرے گا آن کے واسطر حد سے بہتر ہوگا "۔

چودھریان مجنور کا مانع ہونا

بجنورکی الراثی کے وقت اپنا | جبکہ بجنور میں لڑائی ہوئی تو ڈپٹی حال اور پار اترے سے کاکٹر صاحب ھلدور میں تھے اور \_ا ھاري كميٹي كے تينوں ممر يعني

مي اور سيد تراب على تحصيلدار بجنور اور پندت رادها كشن ڈپٹی انسپکٹر مجنور میں اپنر اپنر مکان بند کیر بیٹھر تھر اور جو صدمه هارمے دل پر تھا اس کا بیان کرنا ناممکن نہیں ، کیونکه ھارے خیال میں بھی نواب کی شکست ھونی نہیں آتی تھی اور خوب هم کو یقین تھا کہ نواب ہم تینوں کی جان نہیں بخشنر کا۔ کیونکه سچا جرم طرفداری اور خبر خواهی سرکار اور خفیه خط و کتابت کا جو آس نے ہاری طرف لگا رکھا تھا اُس کے سوا یہ بڑا شبہ اس کے دل میں بیدا دوا تھا که چود دریوں کا لڑنا علی الخصوص چود ہریان مجنور کا بمقابلہ پیش آنا یہ ہم لوگوں کے اغوا سے هوا \_ حالانکه هم اس اخير الزام سے بالکل برى اور بے خبر تھر ۔ جب کہ نواب کی شکست ہوئی ہم نے اپنی زندگی دوبارہ سمجھی اور یہ بات چاہی کہ گنگا پار سرٹھ چلر آویں کیونکہ جو ظالم ہارہے سد راہ ہو رہا تھا اور ہم کو بجنور سے نہیں نکانر دیتا تها نه رها تها ، مگر گهاك پر چودهری صاحبول كا بند و بست تها اور غدر راه کا ایسا هوگیا تها که بدون اعانت اور مدد چودهری صاحبوں کے ایک قدم راہ طے کرنی ممکن نه تھی ۔ اس لیے ہم نے چودھریان مجنور سے چند روز تک نہایت عاجزی سے التجاکی مگر انھوں نے ھم کو نه نکلنے دیا اور جو ھاری قسمت میں مصیبت تھی ھم پر پڑی ۔

میں کچھ برائی کا الزام اس بات میں چودھری صاحبوں کو اپنے نه نکانے میں نہیں دیتا بلکه آن کو یا یه بے جا خیال دل میں رھا کہ یه لوگ حکام انگریزی کے پاس جا کر اپنی سرخروئی اور اپنی خیر خواھی ھم سے زیادہ جتاویں گے یا یه سمجھے که دفتر جلنے یا مال سرکاری لٹنے کا حال صاف کہه دیں گے اور پھر کئی دن بعد آن کو یه خیال ھوا کہ ان کے چلے جانے سے انتظام ضلع

کا نہ ہو سکر گا اور رعایا کے دل ٹوٹ جاویں گے۔ مگر ہم کو یماں کے رہنر سے کال رہخ تھا کہ ہم نہایت ہے بس اور بے کس ثهر اور همیشه هم کو یقن تها که اب نواب مجنور چهن لرگا اور هم پکڑے اور مارے جاویں گے ۔

عرضیاں حالات ضلع کی محضور | جبکه هم کو مجنور سے چھوٹنے حكام بهيجنا

\_\_ اور حکام کے پاس حاضر ہونے کی

توقع جاتی ردی تو هم تینوں آدمیوں نے عرضیاں تمام حالات جنگ اور شکست ہونے نواب کی محضور جناب مسٹر ولسن صاحب ہادر اور جناب صاحب کلکٹر بھادر اور اور حکام انگریزی کے لکھی اور سر رشتہ کی روبکاری در باب جل جانے دفتر دیوانی کے روانہ کی اور جمله چودهری صاحب بهلر سے بھی خط و کتابت حکام انگریزی سے رکھتر تھے اور جناب صاحب کلکٹر بہادر کے خط کے آنے کے بعد زیادہ تر متوجه تحریر حالات ہو گئر تھے اور ہاری کمیٹی کے ایک ممر پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر بھی اس بات کی همیشه تائید کرتے رہتر تھر اور سرکار انگریزی کی حکمت جبلی اور شجاعت ذاتی کو جو اچھی تعلیم یافتہ ہونے کے سبب ان کو معلوم تھی ھر ایک کو سمجھاتے رھتے تھے اور بعض آدمیوں کی زبان پر جو یه بات آجاتی تھی که بسبب نمک حرام هو جانے کل فوج ھندوستانی کے سرکار کی عملداری کو پائداری ھونا بہت مشکل ہے اس خیال کو شائستہ تقریر سے دور کرتے تھر اور خاص میرا قول اور دلی رائے جس میں کبھی فرق نہیں آیا یہ تھی که فتح وشکست كثرت و قلت تعداد آدميوں پر موقوف نہيں هے اور بڑی شجاعت بھی کام نہیں آتی بلکه دانائی اور تدبیر اور قواعد جنگ اور هتیاروں کو علمی اور عملی قواعد سے کام لانے سے ہوتی ہے۔ پھر بہت ' بھیڑوں کا گھتیلے اور داؤں گیرے ایک شیر کے سامنے بھی جمع

ھونا کیا حقیقت رکھتا ھے۔ ان باتوں پر لحاظ کر کے جمله چودھری صاحبوں نے بھی اپنی اپنی عرضیاں متضمن ان وارداتوں اور اپنی اطاعت اور فرسان بردار ھونے سرکار کے بحضور حکام روانه کیں اور فرسان بادشاھی جو نا محمود خال کے نام آیا تھا اور بعد بھاگنے نا محمود خال کے کاغذات میں سے پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر نے تلاش کر کے مع اور سفید اور بکار آمد کاغذوں کے نکالا تھا اس فرسان کو چود مری جودھ سنگھ رئیس بجنور خود کے کر بحضور جناب مسٹر ولسن صاحب بہادر اسپیشل کمشنر اور صاحب جج مراد آباد روانه میرٹھ ھوئے۔

صدر امین اور تحسیلدار اور مگر هارا اضطرار قیام بجنور سے ڈپٹی انسپکٹر کا هلدور جانا

ڈپٹی انسپکٹر کا ہلدور جانا ا بدستور تھا اور ھم سنتے تھے کہ نا محمود خال اور على الخصوص احمد الله خال اور شفيع الله خال درستی سامان جنگ میں مصروف ھیں اور آن کی سیاہ بھی آن کے پاس جمع ہوتی حاتی ہے اور قریب چار ہزار آدمی ملازم کے وہاں جمع ہوگیا ہے اور ضرور ارادہ مجنور پر حملہ کرنے کا ہے بلکہ دو دفعہ خاص بجنور میں غلغله پؤگیا که نواب چڑھ آیا اور عجیب حالت بجنور میں صرف اس علغلہ سے ہو گئی اور چودھری جودہ سنگھ جو كنويں ميں سے روپيه تلاش كرنے كو بيٹھے تھے ايسے بے اوسان گھر پر پہنچے تھے کہ سب کی جان ہوا ہو گئی تھی اور چودھری نین سنگھ کے بھی هوش جاتے رہے تھے ۔ اس سبب سے هم کسی طرح اپنی جان کو بچا ہوا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت بجنور سے نکانے کی تدبیر میں نھے مگر اپنر بس کی کوئی بات نہ تھی ۔ لاچار ھم نے یہ تدبیر کی کہ کسی حکمت سے ھم ہلدور چلے جاویں ـ چودھری رندھیر سنگھ فہمیدہ آدمی ہے۔ ان سے کمیں که ھارہے روکنر سے بجز اس کے که ہاری جان جاوے اور کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہارے حال پر رحم کر کے ہم کو گنگا پار اتار دو۔ چنانچہ چود ہری نین سنگھ صاحب بھی ھلدور جانے اور پھر واپس آنے کے اقرار پر راضی هوئے۔ هم نے مجنور سے نکلنا غنیمت سمجھا اور چودهری نین سنگھ صاحب نے چند آدمی اپنر معتمد ھارے ساتھ کیر ۔ اس فہائش سے کہ پھر ھم کو بجنور واپس لاویں اور میں اور سید تراب علی تحصیلدار اور پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر بارھویں اگست سنہ ۔،،،ء کو ہلدور روانہ ہوئے اور وہاں بہنچ کر بجنور کے واپس آنے سے انکار کیا مگر بنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسیکٹر اس سبب سے کہ آن کے قبائل سب مجنور میں تھر آن کو واپس آنا ضرور تھا۔ چنانچه تبرهویں تاریخ کو وہ بجنور میں واپس آئے ۔

هلدور میں جو رئیس جمع تھے | جب هم هلدور بهنچر تو چودهری **ان کا بیان اور و هاں کے مشورہ** کی کیفیت

پرتاب سنگھ رئيس تاج پور بھي وهان تهر اور مبر صادق على

رئیس چاند پور بھی وہاں آئے ہوئے تھر اور درباب انتظام ضلع گفتگو مقصود تھی ۔ ھم نے تو مداخلت انتظام ضلع سے بدوں حکم سرکار صاف انکار کیا ۔ میر صادق علی کی یه رائے پائی که جس طرح جناب کلکٹر صاحب بہادر نے اپنر خط مورخه ساتویں اگست سنه ١٨٥٥ء مين لكها هے هر ايك رئيس اپنے اپنے علاقه كا انتظام کرے کہ اس میں پرگنہ چاند پور کی جداگانہ حکومت میر صادق علی کی قائم رہتی تھی ۔ ہم نے ہلدور سے ایک اور عرضی جمله رئیسوں کی طرف سے اور اپنی اور سید تراب علی اور ڈپٹی صاحب کی طرف سے کہ یہ سب ہلدور میں موجود تھر جناب مسٹر ولسن صاحب ہادر کے پاس روانہ کی اور کنہیا لال ڈگری نویس محکمہ صدر امینی کو بھی بھیجا اور اسی تاریخ چودھری رندھیر سنگھ رئیس ہلدور اور چوهدری پرتاب سنگه رئیس تاج پور اور میر صادق علی رئیس چاند پور

واسطر انتظام کے روانہ بجنور ہوئے کہ س، تاریخ کو میر صادق علی چاند پور چلے گئے اور چودھری صاحبان وہاں مقیم رہے ۔ ان تمام گفتگوؤں میں جیسی اجھی رائے هم نے چودهری پرتاپ سنگھ کی پائی اور ہر وقت جیہا ڈر حکام انگریزی کا ان کے دل میں ہم نے پایا اور کسی میں نہیں دیکھا ۔ هر دم آس کی زبان پر یه بات تھی که فلاں کام کرتے تو هو مگر يه بھی خيال ہے که حکام انگريزی اس پر کیا کریں گے۔ غرضکہ آن معاملات کے بعد چودھری بدھ سنگھ صاحب سے هم ننے اپنا مطلب عرض کیا که هم کو مدد دے کر یار اتروا دو۔ ھارے اصرار پر انھوں نے اقرار کیا اور پچاس آدمی دینے تجویز کیے اور یه بات ٹھہری که سید تراب علی تحصيلدار عجنور نگينه مس جا كر به اعانت رام ديال سنگه جو آسى روز واسطے انتظام نگینہ اور لانے سانچہ توپ کے جو نتھو خال نے نواب کے لیے بنوائی تھی روانہ نگینہ ھوتے تھے اپنے قبائل کو ھلدور میں لیے آویں تاکہ ہم سب مل کر گنگا پار اتر جاویں اور سید تراب علی کو یه بهی فهائش هوئی که تم نگینه سی مدت تک رہے ہو۔ وہاں کے لوگوں کو فہائش بھی کر دو کہ ہندو مسلمان آیس میں کچھ نساد نه کریں ، چنانچه سید تراب علی چودھویں اگست کو روانه نگینه هوئے ـ

انتظام ضلع کے لیے کچھ سرکاری جب یه عرضیاں چودھری صاحبوں فوج آنے کی نبویز ھونا۔
حکام پہنچیں تو جمله حکام کی رائے یه قرار پائی که ایسی حالت میں تھوڑی سی فوج کا مع حکام ضلع، ضلع میں بھیج دینا مناسب ہے۔ اور کچھ تھوڑی سی فوج کی واسطے لے جانے ضلع کے تجویز بھی عوئی اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر اس امر میں بہت مساعی ھوئے ، چنانچه جمله حکام نے اس تجویز کو منظور کر کے مساعی ھوئے ، چنانچه جمله حکام نے اس تجویز کو منظور کر کے

رپورٹ واسطے فراهمی فوج مجوزہ اور صدور حکم و اجازت روانگی ضلع کے محضور گور بمنٹ آگرہ روانہ کی اور منتظر صدور حکم رہے اور یه تجویز کی که مجد رحمت خاں صاحب بهادر ڈپٹی کاکٹر اور سید احمد خال صدر امین یعنی مصنف تا تشریف آوری حکام انگریزی انتظام ضلع از جانب سرکار کریں ، چنانچه پندرهویں اگست سنه ۱۸۵۵ء بمقام هلدور شام کے وقت ہارے پاس ایک خط جناب مسٹر ولسن صاحب بهادر جج اور اسپیشل کمشنر بنام میرے اور ایک خط بنام محد رحمت خاں ڈپٹی کاکٹر اور ایک خط جناب مسٹر ولیم صاحب ہادر کمشنر معرثہ کا بنام هم دونوں کے اور ایک خط جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر جنٹ مجسٹریٹ کا بنام ہم دونوں کے واسطے انتطام ضلع کے پہنچے اور یہ سب خط مؤرخہ تبرھویں اگست سنه ١٨٥٤ء کے تھے۔ اگرچہ يه سب خط ايک آفت کے وقت جن کا ذکر آوے گا ہم نے بجنور میں جلا دیے اور میرٹھ میں جب بهنچر تو معلوم هوا که آن کی نقلین بھی دفتر میں نہیں تھی کیونکه بہت جلدی میں اور نازک وقت میں لکھے گئے تھے مگر جو مضامین ان کے سب متحذ تھے هم کو یاد هیں اس مقام پر لکھتے هیں ـ آمید ہے بے تفاوت ہوں ۔

مضون خط اخلاصه مضامین خطوط مذکوره مورخه تیرهویں اگست کست مضمون خط الله مید احمد خال صدر امین مجنور :۔
صدر امین مجنور :۔

" جو که تمهاری تحریر سے اور چودهریان ضلع بجنور کی تحریر سے معلوم هوا که یه سبب ظلم اور زیادتی نواب کے جو چودهریان ضلع بجنور پر اس نے کی چودهریوں اور نواب میں مقابله هوا اور نواب شکست کھا کر بھاگ گیا اور اب انتظام ضلع کا ضرور ہے اس لیے تمیں دونوں کو لکھا جاتا ہے کہ تم دونوں اهلکار سرکاری اپنے تئیں

تمام ضلع کا جانب سرکار سے سنتظم سمجھ کر بالاتفاق انتظام ضلع کا کرو اور جمله چودھریان ضلع بھی یہی درخواست رکھتے ہیں کہ تمھارے ہاتھ میں انتظام ضلع کا رہے''۔

چودھری صاحبوں نے جو اپنی عرضیاں بھیجی تھیں اُن کے جواب میں بھی یہی لکھا آیا کہ رحمت خان صاحب بهادر ڈپٹی کلکٹر اور سید احمد خان صدر امین کو منتظم ضلع مقرر کیا گیا تم لوگ اُن کے ممد و معاون رھو اور اب حکام انگریزی مع فوج کے جلد اس ضلع میں آجاویں گے چنانچہ جناب مسٹر جان کری کرافٹ ولسن صاحب بهادر نے جو خط بنام چودھری امراؤ سنگھ رئیس شیر کوٹ لکھا تھا اور وہ ھم کو اُن کے پاس سے ملا ، اس مقام پر بلفظہ نقل کرتے ھیں۔

جناب مسٹر ولسن صاحب بھادر کا پروانہ چودھری امراؤ سنگھ کے نام

''رفعت و عالی مرتبت گرامی قدر چودهری امراؤ سنگه صاحب سلمه الرحمین! عرضی آپ کی مشعر

حالات ظلم اور بدعت نواب محمود خال کے پہنچی سب حال معلوم هوا کال افسوس و ریخ ہے که آپ کا اس قدر نقصان عظیم هوا اور شیو راج سنگه اور قبیله اس کا قتل هوئے۔ الله تعالیٰ کوئی آفت کسی شخص پر نازل نہیں کرتا که جس کے بعد کچھ تسلی نه هو۔ اگر اس قدر ظلم یعنی غارت گری مال و قتل عزیزان کمهارا پٹھان لوگ نه کرتے تو تم سب رؤسائے هنود یک دل هوکر کیونکر اس کو نکالنے اب نم سب هنود نے اتفاق کر کر اس ظالم نواب کو نکال دیا۔ اگر سابق سے بھی تمھارے باهم ایسا اتفاق هوتا تو جس قدر فوج باغی اس نواح میں تھی اس کا مارا جانا کیا مشکل هوتا اور پھر کیا ضرورت چلے آنے هم لوگوں کی وهاں سے هوتی اور ایسی آفات تم لوگوں پر کیوں آتے خیر سب

امور اپنر وقت معینه پر منعصر هل اب بفضل خدا سب تکالیف تمهاری جلد رفع هو جاتی هیں بطلب هاری جو آپ لکهتر هی۔ سوھم نے واسطے جانے بجنور کے گورنمنٹ کو لکھا ہے اور شیکسپیئر صاحب بھی بہاڑ سے بولائے گئر ہیں۔ اب عنقریب بند و بست فوج کا ھو جاتا ہے ہم تھوڑی سی فوج معتبر لے کر عنقریب آویں گے اور سید احمد خان صدر امین اور رحمت خان صاحب ڈپٹی کاکٹر کو لکھا گیا ہے کہ تا ہونچنر ہارے وہ انتظام وہاں کا اچھی طرح کریں گے اور مسٹر پامر صاحب جنٹ محسٹریٹ مجنور کا جو حال آپ نے دریافت کیا تھا سو وہ مظفر نگر میں ھیں میرٹھ میں آئے تھر ۔ سو آج رات کو میراں پور میں ھوں کے بطلب خط بنام والی رام پور جو آپ نے لکھا تھا سو ھم نے کل کی تاریخ خط انگریزی نواب صاحب والی رامپور کولکھ بھیجا ہے اور ایک خط انگریزیمکرر آج بھی حسبدرخواست آپ کے لکھ کر ان کے پاس بھیج دیں گے۔ میرٹھ سے تالب گنگ ڈاک هرکاره کی معرفت پوسٹ ماسٹر صاحب میرٹھ بٹھائی جاتی ہے بجنور سے تا اس کنارہ آپ ہرکارہ معتبر اور خواہ مرد مسلح مقرر کر دیجیر اور حالات روزانہ اس نواح سے اطلاع دیتر رھیر اور واسطر عبور ہرکارہ کے ایک ڈونگی مقرر کر دیجیر ۔ حال لگا دینر توپ کا اپنر مکان پر به نسبت بھانچه نواب ظالم جو آپ نے لکھا تھا سو اھل ھند جنھوں نے توپ نہیں دیکھی توپ سے بہت ڈرتے ھیں مگر جب توپ ناواقف کے هاتھ میں ہے تب وہ توپ هتیار نہیں حیسا لوگ خیال کرتے میں۔ اگر یہ پٹھان لوگ تم اہل ہنود پر توپ لگا دیں تو یہ تدبیر کرنی چاھیے که دو دو آدمی چاروں طرف پهیل جاؤ اور بیچ میں فاصله سو سو قدم کا چهوڑ دو اور چاروں طرف سے ایک ھی وقت گولہ اندازوں پر حملہ کرو جب وہ توپ چلا چکیں ۔ جب توپ پچاس قدم رہ جاوے تب گویا تمہارے ھاتھ

لک گئے۔ سمجھو۔ مگر حو بھیڑ کی مثال خوفناک ہوکر ایک ھی حگه کھڑے ھو جاؤ کے تو تمھارا نقصان عظم ھوگا ورنہ توپ کچھ خاک بھی نہیں کر سکتی اور تھوڑ ہے ھی دن کی بات ہے کہ ایک کمپنی گوروں نے آٹھ ضرب توپ کلاں کنارہ ندی ھینڈن پر تلنگوں سے چھین لی ۔ تم بھی اسی طرح عمل میں لاتے رھو'' تحرير چودهوين اگست سنه ١٨٥٧ء -

فرما ئے

بعض کات جناب مسٹر ولسن | میں نہایت متامل هوتا هوں اس صاحب بهادر جو صاحب مدوح اللّٰي بات بيان كرنے سے كه ميں نے سید احمد خاں کی نسبت | اپنی نسبت آپ لکھتا ھوں اور ل پھر محھ کو اُس کے لکھنر پر اس لیر

دلىرى ھوتى ھے كه در حقيقت ميں خود نہيں لكھتا بلكه اينر آقا کی بات بیان کرتا ہوں اور پھر محھ کو نہایت خوشی ہوتی ہےکہ گر میرے آقا نے سری نسبت کہی ہو سی کیوں نه اس کو کہوں اور کس لیر نه لکھوں که اپنر آقا کی بات سے خوش هونا اور اس کو بیان کر کر اپنا فخر کرنا نوکرکاکام ہے۔ یعنی جب میں میرٹھ آیا اور بیاری نے مجھ کو کال ستایا تو مرمے آقا مسٹر جان کری کرافٹ ولسن صاحب بھادر دام اقباله صاحب جج اور اسپیشل کمشنر میری عزت بڑھانے کو مجھے دیکھنے آئے اور مجھ سے یہ بات کہی کہ تم ایسر نمک حلال نوکر ہو کہ تم نے اس نازک وقت میں بھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باوجودیکہ بجنور کے ضلع میں هندو اور مسلمان میں کال عداوت تھی اور هندوؤں نے مسلمانوں کی حکومت کو مقابلہ کرکے اٹھایا تھا اور جب ھم ہے تم کو اور محد رحمت خاں صاحب ڈپٹی کلکٹر کو ضلع سیرد کرنا چاها تو تمهاری نیک خصلت اور اچهر چلن اور نهایت طرفداری سرکار کے سب ھندوؤں نے جو بڑے رئیس اور ضلع میں نامی چودھری تھر سب نے کال خوشی اور نہایت آرزو سے تم مسلانوں کا اپنر پر حاکم بننا قبول کیا بلکه درخواست کی که تم هی سب ھندوؤں پر ضلع میں حاکم بنائے جاؤ اور سرکار نے بھی ایسر نازک وقت میں تم کو اپنا خیر خواہ اور نمک حلال نوکر جان کر کال اعتاد سے سارمے ضلع کی حکومت تم کو سپرد کی اور تم اسی طرح وفادار اور نمک حلال نوکر سرکار کے رہے اس کے صلہ میں اگر تمهاری ایک تصویر بناکر پشت ها پشت کی یادگاری اور تمهاری اولاد کی عزت اور فخر کو رکھی جاورے تو بھی کم ہے - مس اپنے آقا کا کہال شکر ادا کرتا ہوں کہ انھوں نے مجھ بر ایسی مہربانی کی اور سری قدر دانی کی ۔ خدا ان کو سلامت ركهر ـ آمين ـ

ڈپئی کاکٹر اور صدر امین کا | غرض که جب یه حکم هارے بجنور میں آما

نام بہنچا تو ہم نے اُس کی اطاعت

کرنی اپنی کال عزت سمجھی اور میں اور مجد رحمت خال صاحب سادر ڈپٹی کلکٹر ھلدور سے بجنور میں آئے اور انتظام ضلع اپنے ھاتھ میں لیا اور اشتہارات عملداری سرکار دولت مدار کے جاری کیے اور تمام ضلع میں سرکار کمپنی انگریز بهادر کے نام سے منادی پٹوائی اور روبکاری آٹھا لینے انتظام کی جس کی نقل اس مقام پر لکھتے ہیں بحضور حکام روانه کی ـ

روبکاری باطلاع شروع کرنے | روبکاری کچهری فوجداری ضلع انتظام ضلع کے

ضلع مجنور واقعه ١٦ اگست سنه ١٨٥٤ -

بجنور به اجلاس مجد رحمت خال صاحب بهادر دُپئی محسٹریٹ و سید احمد خاں صدر امین منتظان

" احكام جناب صاحب كمشنر بهادر ضلع ميرثه اور جناب صاحب جج بهادر ضلع مراد آباد اور جناب صابحت جنث محستريث

بهادر ضلع بجنور مؤرخه ۱۳ اگست سنه ۱۸۵۵ء هاربے نام پندھرویں اگست سنہ حال کو وقت شام اس ارشاد سے پہنچے کہ ڈپٹی کاکٹر و صدر امین باہم متفق ہو کر تا تشریف آوری حکام انگریزی کے انتظام ضلع بجنور کا کریں ، چنانچہ به مجرد پہنچنے احکام سرکار کے ہم لوگ بمقام بجنور حاضر ہوئے اور چودھری رندھیر سنگھ اور چودهری بده سنگه رئیسان هلدور اور چودهری پرتاپ سنگه رئیس تاج پور بھی بمقام بجنور موجود ہیں ۔ چنانچہ ہم به اعانت رئیسان مذکور اور رئیسان مجنور انتظام ضلع سی مصروف هوئے اور احکامات اور اشتمارات مناسب جاری کثر اور جهال جهال که لوگ واسطے مفسدہ کے جمع تھے اُن کو متفرق کرنے کی تدبیر کی گئی ۔ لہذا

## حکم ہوا کہ

نقل اس رو بکاری کی به حضور جناب صاحب کمشنر بهادر مير له اور جناب صاحب جج بهادر ضلع مراد آباد اور جناب صاحب جنٹ مجسٹریٹ بھادر ضلع بجنور کے بھیجی جاوے ''۔

سرکری اسباب جو لٹ گیا تھا / بعد اس کے هم نے بجنور میں ایک اس میں سے تھوڑے کا برآمد اور منادی پٹوائی کہ جس جس شخص نے اساب سرکاری اور

صاحبان انگریز کا اس ہنگامر میں لوٹ لیا ہے وہ دے جاوے ۔ یا کسی مقام پر خفیه رکھ جاوے اگر ایسا نه کرے گا یا اسباب کو ضائع اور تلف کرے گا تو مجرم ٹھہرایا جاوے گا۔ اس سنادی پر ہت سی کتابیں دفتر کی اور جناب صاحب ہادر کلکٹر ہادر کے بخ کی اور کچھ اسباب شفاخانہ کا اور بہت سا کاغذ اسٹامپ اور چند کتابیں سرویری نقشه جات کی اور رجسٹری دستاویزات اور فوانین کی دستیاب هوئیں اور کچہری تحصیل میں جمع کی گئیں ۔ ھری سنگھ امین بٹوارہ نے اس اسباب کے جمع کرنے اور سرویری نقشہ جات کی کتابوں کے بہم بہنچانے سی نہایت سعی اور کوشش کی اور چودھری نین سنگھ رئیس بجنور نے جس قدر کتابیں جمع کی تھیں انھوں نے بھی تحصیل میں بھیج دیں اور اسی طرح اور بہت سا اسباب نکانے کی توقع تھی مگر افسوس که تقدیر سے ھارا ارادہ پورا ته هو سکا ـ

الفاظ منادي

رائے سید احمد خان کی نسبت | جب ضلع ہارے سپرد ہوا تو میری یه رائے تھی که پرانے لفظ

منادی کے یعنی خلق خدا کی ملک بادشاہ کا حکم کمپنی صاحب بهادر کا بدلے جاویں اور مجائے سلک بادشاہ کے پکارا جاومے کہ سلک ملکه معظمه وکٹوریا شاہ لندن کا کیونکه منادی میں ایسے الفاظ چاہئیں کہ جن سے عوام الناس بغیر شک کے یہ بات سمجھے کہ در حقیقت ملک کس کا ہے اور ہارا بادشاہ کون ہے اور ہم کس کی رعیت هیں ، لیکن بلا اجازت حکام صرف اپنی رائے سے اس دستور قدیم کو بدلنا مناسب نہ جانا اور اس باب میں ایک خاص رائے اپنی دوسرے وقت پر سوقوف رکھی ۔

جناب مسٹر جارج پامر صاحب | جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادرکا میران ہور میں مقیم ہونا ا بہادر نے ضلع کے حال پر کال توجه فرمائی اور خود سیران ہور میں مقیم ہوئے تاکہ روزمرہ کا حال صاحب کو معلوم ہوتا رہے اور ہر طرح ہاری تسلی اور تشفی رہے۔ چنانچه علاوه اس رو بکاری کے جس کا ذکر اوپر بکھا سولھویں اگست ١٨٥٤ء كو هم نے ايك رپورٹ حالات ضلع كي به حضور صاحب ممدوح روانه کی جس کی نقل اس مقام پر لکھتے ھیں :۔

نقل رپورٹ حالات ضلع مرقومہ | نقل رپورٹ عجد رحمت خاں بھادر صاحب ڈپٹی کاکٹر و سید احمد خاں

١٦ اكست سنه ١٨٥٤

صدر امین منتظان ضلع مجنور بنام مسٹر جارج پامر صاحب بهادر جنث مسٹریٹ مرقومہ ۱۱ اگست سنه ۱۸۵۵ = ..

'' حال اس ضلعر کا یہ ہے کہ سوائے پرگنہ نحیب آباد کے اور سب طرف امن ہے ۔ قصبہ نٹھور اور سیوھارہ اور میمن اور نگینہ اور کچھ لوگ به ارادہ مفسدہ جمع ہوئے تھے ، آن کے متفرق کرنے کی تدبیریں کی گئی ہیں۔ غالب ہے که متفرق ہو گئر ہوں یا شام صبح هو جاویں چود هری رندهیر سنگه اور چود هری بده سنگه رئیسان هلدور اور چودهری پرتاپ سنگه رئیس تاج پور مع جمعیت مناسب بجنور میں موجود هیں اور انتظام ضلع میں مع رئیسان بجنور هر طرح کی مدد دیتے هیں ـ حال نجیب آباد کا یه هے که سنا جاتا ھے کہ نواب محمود خاں کے پاس قریب پالخ ہزار کی جمعیت اور ایک توب برنجی نو طیار آن کے پاس موجود ہے اور نجیب آباد میں ایک توپ اور طیار کروائی ہے اور جس قدر دیمات قرب و جوار نجیب آباد کے میں آن کو لوٹتر میں اور جلاتے میں ۔ ماری دانست میں جس قدر سرکاری فوج آنے میں توقف ہوگا اسی قدر ان کے پاس جمعیت زیاده هوتی جاوے کی اور اگر سرکاری فوج جلد تر اس ضلعر میں آ جاوے گی تو فی الفور آن کی جمعیت منتشر ہو جاوے گی ۔ حال جاری هونے ڈاک کا یه هے که جناب صاحب کمشنر مادر میرٹھ اور جناب صاحب جج بھادر مراد آباد نے یہ حکم بھیجا ہے کہ ڈاک سابق جاری کی جاوے یعنی راؤلی سے مظفر نگر تو اس کے اجراء کی تدبیر ہو رہی ہے اور حضور جو چاہتر ہس کہ روزانه خبر حضور کو بمقام جولی یا میران پور پہنچے تو اس کام کے لیے ضرور ہے کہ بذریعہ سوار ہر روزیہاں کے حالات حضور س روانہ ہوا کریں کیونکہ مظفر نگر کی ڈاک جاری ہونے سے یه مطلب حاصل نہیں ہوگا ۔ اس واسطے مظفر نکر کی ڈاک بھی

بدستور سابق جاری کریں کے اور حضور کے پاس جداگانه معرفت سوار کی یا هرکاره کی روزانه حالات یماں کے روانه کیا کریں گے ''۔ سترهویں اگست سنه ۱۸۵۵ء کو هم نے ایک اور رپورٹ روئداد ضلع کی به حضور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بمادر کے روانه کی ، اس کی نقل بھی بعینه مندرج کرتے ھیں: ۔۔

نقل رپورٹ ثانی متضمن روئداد ضلع انقل رپورٹ عجد رحمت خال ڈپٹی مرقومه ۱ آگست سنه ۱۸۵۵ و سید احمد خال صدر امین منتظان ضلع بجنور مؤرخه ۱ آگست سنه ۱۸۵۵ -

'' اس وقت تک حال ضلع کا بدستور ہے کوئی بات نئی نہیں ھوئی ۔ مگر کئی باتیں قابل عرض کے ھیں ۔ حضور آن کو بعد غور ملاحظه فرماویں اور مفصل اس کے جواب سے مطلع کریں۔ اول یه که نواب محمود خال باوجود ان سب باتول کے جو وقوع میں آئیں تدبیر جمع کرنے آدمیوں اور درستی توپوں میں مصروف ہے جس قدر حضور کے آنے میں توقف اور تاخیر ہوگی وہ سامان درست کرتا جاوے گا۔ دوسرے یہ کہ اس ضلع کے رئیسوں کے پاس کچھ فوج ملازم نہیں ہے بلکہ سب زمیندار اور آپس کی برادری وقت پر جمع هو جاتی هے اس صورت میں ایک مدت دراز تک جمع رهنا ان لوگوں کا غیر ممکن ہے ۔ علاوہ اس کے اگر وہ لوگ جمع بھی رہیں تو اخراجات خوراک روزمرہ ان کا اس قدر پڑتا ہے کہ کوئی رئیس متحمل نہیں ہو سکتا اور سوائے اس کے کارخانہ کشتکاری بالکل تباه اور برباد اور مسدود هوا جاتا ہے ۔ انجام کو یه نقصان سرکار ھی پر عائد ہوگا اور باعث بربادی زمینداروں کا ہوگا۔ اس صورت میں جلد تر آنا حکام کا اور فوج سرکاری کا اس ضلع میں ضرور ہے۔ تيسرے يه كه حضور حكام والا مقام سے جو انتظام اس ضلع كا تا تشریف آوری حکام انگریزی هم ملازمان سرکاری کی سپرد هوا ہے ـ

تو ہم لوگ بہ اعانت رئیسان اس ضلع کے انتظام سیں مصروف ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر جمعیت ان لوگوں رئیسوں کی متفرق ہو جاوے گی تو کسی طرح انتظام ضلع کا ممکن نہ ہوگا ،کیونکہ ہم لوگوں کے پاس کچھ جمعیت فوج وغیرہ کی جس سے انتظام ضلع کا کیا جاوے نہیں ہے اور جس قدر برقندانه اور چیراسی تھانه جات پر متعین تھے آن میں سے اکثر غیر حاضر ہو گئے ہیں اور سے ہذا صرف ان لوگوں سے ایسے وقت میں انتظام ضلع کا ممکن نہیں ۔ چوتھےیه که اگر اس ضلع میں اندیشه نواب محمود خاں کی یورش کا نه هوتا توچنداں مشکل درباب انتظام ضلع کے نه هوتی ایسی حالت میں جس قدر جلد ممکن هو سرکاری فوج کا آنا چاهیے ورنہ کوئی صورت انتظام ضلع کے قائم رہنے کی معلوم نہیں ہوتی اور نواب محمود خاں کے پاس روپیہ اور سامان سرکاری جو لیے گیا ہے بہت ہے اس سبب سے اس کو فوج رکھنے میں کچھ تامل اور دریغ نہیں ہے پانچویں یه که حضور جو یه ارقام فرماتے هیں که هم میراں پور میں صرف اس واسطے مقیم ہیں کہ ہر روزہ خبر ضلع بجنور کی حضور کے پاس بہنچتی رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری اس ضلع میں چند روز توقف هوگا ۔ در صورت توقف بالكل بربادى ملع اور برهمي انتظام متصور هے اس واسطے اميدوار هیں که حضور به تعین تاریخ ارقام فرماویں که حضور کس تاریخ اس ضلع میں تشریف لاویں کے تاکہ به لحاظ اس کے انتظام جمع رهنر جمعیت کا کیا جاویے''۔

جس قدر هم تاکید واسطے آنے فوج سرکاری کے جناب جارج پامر صاحب بهادر کو لکھتے تھے اس سے زیادہ صاحب موصوف بدل اس میں کوشش کر رہے تھے ۔ مگر هنوز جواب اس رپورٹ کا جو گور بمنٹ میں روانہ هوئی تھی نہیں آیا تھا ۔ اس سبب سے صاحب محدوح کوئی تاریخ در باب بھیجنے فوج کے ضلع میں اور کوئی دن

اپنی تشریف آوری کا مقرر نہیں فرما سکتر تھر ۔ الآ ھر طرح سے تشفی ہم لوگوں کی اور رئیسان کی فرماتے تھر اور نہایت دانائی سے ایسی تدبیروں میں مشغول رھتے تھے که جس سے عوام الناس کی خاطر جمع رہے اور وہ جانیں کہ بہت جلد سرکاری فوج آنے والی ہے ۔

بجنور سے براہ میراں ہور میرٹھ / درباب انتظام اور اجرائے ڈاک تک نئی ڈاک کا بیٹھنا \_\_ کے ہم نے ست کوشش کی اور روبکازی ضلع مظفر نگر میں واسطے بندوبست هرکاروں کے گھاٹ راولی تک روانه کی اور ایک نئی ڈاک بجنور سے میراں پور ہوتی ُھوئی میرٹھ تک بٹھانی تجویز کی اور بابو کنج لال ڈپٹی پوسٹ ماسٹر کو جو نواب کے ظلم سے ڈاک خانہ سے اٹھایا گیا تھا بولا کر دًاک خانه میں بٹھا دیا اور دو هرکاره بمقام بجنور اور دو هرکاره بمقام گھاٹ دارا نگر متعین کیر کہ دارا نگر کے هرکاروں کی آمد و رفت دھرم پورہ تک ھوتی تھی اور دھرم پورہ سے جناب مسٹر حارج پام صاحب بہادر نے انتظام چو کیات ہرکاروں کا کر لیا تھا۔ چنانچه یه سب انتظام بخوبی هوگیا تها اور ڈاک جاری هوگئی تهی ـ اور سترھویں اگست سنہ ۱۸۵۷ء کو هم نے رپورٹ تکمیل اور جاری ھونے ڈاک کی بخدست صاحب ممدوح روانہ کی۔

بهادر بمقام سیران پور جانا

پنٹت رادھا کشن کا بحضور | پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر جناب مسٹر جارج ہامر صاحب نے یہ تجویز کی کہ وہ خود میران پور میں جناب مسٹر جارج

یام صاحب ہادر کے پاس جاویں اور تمام حالات ضلع کے زبانی عرض کریں اور اگر ممکن ھو تو چودھریوں کی صاحب ممدوح سے بھی ملاقات کروائیں که اس میں صاحب مدوح کو بھی بخوبی حالات ضلع سے اطلاع ہوگی اور چودھریوں کو بھی اور نیز سب لوگوں کو

زیادہ تر طانیت رہے گی۔ چنانچہ سترھویں تاریخ کو پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسیکٹر ایک آدمی اپنا اور ایک سوار چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاجپورکا لر کر روانه هوئے اور میرال پور میں صاحب مدوح کی ملازمت حاصل کی اور تمام حالات ضلع زبانی عرض کیے اور مقام دھرم پورہ جو کنارہ گنگ پر ھے چودھریوں کی ملازمت ٹھہرائی اور چودھریوں کو بلایا ، چنانچه چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاج پور اور چود دری رندهیر سنگه رئیس هلدور اور چودهر نین سنگه رئیس مجنور دهرم پوره میں گئے اور چودهری جوده سنگھ جو بہلے سے پار گئے ہوئے تھے وہ بھی آ شامل ہوئے اور ۱۸ اگست سنہ ١٨٥٤ء كو صاحب ممدوح كي ملازمت كي ـ صاحب ممدوح نے سب کی تسلی اور تشفی فرمائی ۔ اتنر میں غلغله پڑا که نواب مجنور پر چڑھ آیا اور یه غلط خبر دهرم پوره میں پہنچی ـ چودهری صاحبوں کا اس خبر کے سننے سے رنگ فق ہوگیا اور نہایت اضطرار کی حرکتیں کرنے لگر اور ہوش جانے رہے مگر چودھری رندھیر سنگھ کا استقلال بدستور تھا اور وہ مخوبی اور دانائی سے صاحب ممدوح سے مصلحت کرتے رہے کہ اگر یہ خبر سچ ہو تو کیا کیا جاوے مگر در حقیقت یه خبر غلط تهی ـ غرضکه صاحب ممدوح نے بعد بات چیت کے سب کو رخصت کیا اور آسی تاریخ یہ سب لوگ مع پنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر کے مجنور میں واپس آئے ۔

ديهات قرب و جوار نجيب آباد 📗 با ايں همه احمد الله خاں اور کا پھونکا جانا

ا شفیع اللہ خاں اپنی بد نیتی اور

فساد انگیزی سے باز نہیں آتے تھے اور ہندوؤں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے اور دیمات قرب و جوار نجیب آباد کے لوٹنے اور پھونکنے میں مشغول تھے ، چنانچه شفیع اللہ خاں نے موضع موسلی پورکو جلا دیا تھا اور ماڑے اور عباد اللہ خاں نے جس کو نواب نے تعصیلدار نگینه بمعزولی مولوی قادر علی تعصیلدار کے مقرر کیا تھا دیہات حسن پورہ و موھن پورہ و شغیع آباد و کار دلی و نراین پور پٹی جاٹاں کو که یه سب گاؤں مسکن جاٹاں تھے لوٹ لیا تھا اور پھونک دیا اور میر جیون علی رئیس میمن بھی نجیب آباد میں موجود تھا اور آن کا شریک سمجھا جاتا تھا اس لیے ھم نے ہا اگست سنه ۱۸۵۵ء کو به حضور مسٹر جارج پامر صاحب بهادر رپورٹ کی اور یه درخواست کی که صاحب موصوف کی طرف سے جیون علی کے نام خط جاری ھو که وہ شرکت سے باز آوے اور رائے ھمت سنگھ رئیس ساھن پور کے نام بھی خط طلب کیا اس مطلب سے که آن کا علاقه متصل نجیب آباد کے ھے۔ وہ اس فساد کو روکیں اور مفتی بجد اسحاق رئیس کیرت پور کے نام بھی خط مانگا اس مقصد سے که وہاں سے کوئی تازہ فساد اٹھنے نه پاوے۔ چنانچه صاحب محدوح نے ھاری رپورٹ کا جو جواب اور خطوط بنام رئیسان ماحب محدوح نے ھاری رپورٹ کا جو جواب اور خطوط بنام رئیسان بھیجے وہ بجنسه اس مقام پر نقل کرتے ھیں۔

نقل خط جناب مسٹر جارج پامر صاحب بھادر جنٹ مجسٹریٹ ضلع بجنور :۔

''خانصاحب مشفق مہربان مجد رحمت خان صاحب ڈپٹی کلکٹر و سید ا۔مد خان صاحب صدر امین سلامت! بعد سلام شوق واضع باد خط آپکا مورخه امروز پہنچا۔ آپ اسی طرح سے روز روز حال وهان کا ارقام فرماتے رهیں اور خط آپکا برابر بذریعه ڈاک بخدمت صاحب کمشنر بهادر میرٹھ اور نیز صاحب کلکٹر بهادر که آج خبر تشریف آوری صاحب موصوف کی مقام میرٹھ پہنچی هے بھیجا جاوے گا۔ حسب درخواست آپ کے دو قطعه خط موسومه رائے همت سنگھ رئیس ساهنپور اور میر جیون علی رئیس میمن کے آپ کی معرفت بھیجے جاتے هیں آپ خط مذکور پاس رئیسان موصوف بہت

جلد منجا دیں اور هم کو معلوم هوا هے که قبل آنے خط تمهار بے کے ایک قطعہ خط بنام مفتی مجد اسحاق رئیس کرت پور کے روانہ کردیا ہے اور آمید ہے کہ تا آنے صاحب کلکٹر اور اس مخلص کے نوبت مسلح بازی کی نہ پہنچے مگر ہر طرح لازم ہے کہ بجنور میں یے انتظامی نه هو اور چونکه عشره محرم دربیش هے یقین که آپ نے تدبیر انتظام اس کی کی ہوگی اور آپ اطمینان رکھیں کہ صاحب کلکٹر اور ہم مع مدد کے جلد ارادہ تشریف لانے کا ضلع میں رکھتر ھیں ، چنانچه صاحب کمشنر مادر ضلع میرٹھ فوج کاسل جمع کرنے میں واسطے بندوبست ضلع کے ہر وقت مصروف ہیں اور هزاروں تدبیر کرنے هیں ، مگر آپ کو بخوبی واضح هے که بلا فوج کامل ہارا آنا غیرمناسب ہوگا مناسب کہ تھوڑے عرصہ تک بالاتفاق و اعانت رئيسان آپ انتظام ركهين اور بندوبست هركاران ذاك کا بجنور سے میرٹھ تک بخوبی ہو گیا ۔ نسبت جاری و نے آمد و رفت خطوط کے تدبیر فرماویں ۔ جو کچھ ہماں کی خبر ہے اس جا پر منتشر هو جاوے تاکه اسے بھی صفائی هوا کی متصور هو اور جو کچھ آپ کی جانب سے کوشش اور خیر خواہی سرکار میں ظاہر ہے بھولی نہ جائے گی اور سب رئیسان سے ھارا سلام کہ دیجیر ۔ اس وقت شب مت گذری اس باعث سے خط علیحدہ نہیں لکھا گیا ۔ آن کی سلاقات سے عم کو بہت دلجعی حاصل ہوئی ۔ ہمیشہ حالات وہاں سے اطلاع فرماتے رہیں تحریر بہ تاریخ ہم اگست سنه ١٨٥٠ عيسوي" -

> خط جناب جارج پاس صاحب بھادر کا بنام رائے ہمت سنگھ رئیس ساہنپور

نقل خط جناب جارج پامر صاحب بهادر بنام رائے همت سنگه رئیس ساهنیور:

"رائے صاحب مہربان دوستان سلامت! بعد اشتیاق ملاقات

فرحت آیات واضع باد جس روز که صاحب کاکٹر بهادر ضلع بجنور سے تشریف فرما هوئے خزانه سرکاری اور انتظام ضلع سپرد نواب معمود خال کے کیا۔ چند روز کا عرصه هوا که دریافت هوا که مابین نواب صاحب اور چودهریان کے فساد هو کر نوبت مقابله کی پہونچی اور نواب صاحب بجنور سے نجیب آباد کو چلے گئے۔ آپ کو واضح هووے که اس حالت میں صاحب کمشنر بهادر میرٹه نے بحد رحمت خال ڈپٹی کاکٹر اور سید احمد خال صدر امین کو ارشاد فرمایا که به اعانت رئیسان ضلع انتظام ضلع کا تا تشریف آوری صاحبان ضلع کے کریں اس واسطے لازم ہے که هر طرح آن کو مدد دیویں اور حکم آن کا مثل حکم سرکاری کے تصور کریں اور چونکه بعض لوگوں سے دریافت هوا که نواب صاحب اراده چڑھ آنے بجنور کا رکھتے هیں تم ایسی تدبیر کرو که یه مقابله نه هونے پاوے ورنه پھر بے انتظامی اور بربادی رعایا هوجاوے گی هونے پاوے ورنه پھر بے انتظامی اور بربادی رعایا هوجاوے گی اور همیشه اپنے حال سے مطلع کرتے رهو۔ تحریر بتاریخ ۱۹ اگست اور همیشه اپنے حال سے مطلع کرتے رهو۔ تحریر بتاریخ ۱۹ اگست سنه ۱۸۵۵ء"

خط جناب مستر جارج پامر انقل خط جناب جارج پامر صاحب بنام میر جیون علی رئیس میمن :--

میر صاحب سهربان دوستان سلامت! بعد اشتیاق سلاقات فرحت آیات واضح باد که سابین نواب محمود خال اور چودهریان تعلقه داران قوم هنود کے تکرار هوکر نوبت مسلح بازی کو پهونچی خونریزی ضلع سے سرکار کو نهایت افسوس هے آپ کو واضح هو که اس حالت میں چند روز سے صاحب کمشنر بهادر میرٹھ نے جد رحمت خال ڈپٹی کلکٹر و سید احمد خال صدر امین کو ارشاد فرمایا که انتظام ضلع تا تشریف آوری صاحبان ضلع کے کریں ۔ آپ اس تجویز

سے مطلع رهیں اور واضح هوو ہے که صاحبان ضلع مع فوج سرکاری واسطے بندوبست علاقه کے ارادہ تشریف آوری کا بہت جلد رکھتے هیں لہذا آپ کو هر طرح لازم هے کد اپنے علاقه میں انتظام اچهی طرح رکھو کسی طرح نوبت مقابله کی نه پہنچے اور فساد نه هونے پاوے چونکه تم رئیس هو وقت تحقیقات ذمه دار سرکار کے متصور هو گے ۔ تحریر به تاریخ ۱۹ اگست سنه ۱۸۵۷ عیسوی ۔

یه سب خط هم نے رئیسوں مذکورہ بالا کے پاس بھیج دیے اور اس بات کی رپورٹ بیسویں اگست سنه ۱۸۵۵ء کو بحضور جناب جارج پامی صاحب بہادر جنٹ بجسٹریٹ بمقام میران پور روانه کر دی اور واسطے انتظام عشرہ محرم کے جو اشتہارات که عمد تسلط سرکار دولت مدار میں جاری ہوتے تھے وہ جاری کیے اور هر طرح کا بندوہست مناسب کیا که عشرہ محرم کی بابت کسی طرح کا فساد نه هونے پاوے ۔

نا محمود خاں کا محضور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بھادر خطکا لکھنا

جب که نا محمود خان کو یه خبر پهنچی که جناب مسٹر جارج پامر صاحب جنٹ مجسٹریٹ بهادر بمقام

میرانپور مقیم هیں اور خط و کتابت چودهری صاحبوں سے برابر جری ہے تو اُس نے بھی ایک خط بنام صاحب ممدوح متضمن زیادتی چودهری صاحبان اور بشکایت اس بات کے که مجھ کو چودهری صاحبوں نے مقابله کرکے اٹھا دیا اور تمام ضلع میں بد انتظامی کر دی چودهری اگست سنه ۱۸۵۵ء کو روانه کیا تھا۔ جب وہ خط صاحب ممدوح کے ملاحظه میں گزرا تو انیسویں اگست کو صاحب موصوف نے اُس کا جواب ارقام فرمایا که نقل اُس کی اس مقام پر لکھی جاتی ہے:۔

خط جناب مسٹر جارج پا ر صاحب بهادر بنام نا محمود خال در جواب آس کے خط کے

" نواب صاحب مشفق مهربان مخلصان مجد محمود خان صاحب زاد عنایته! بعد شوق ملاقات که

بدرجه غایت ہے واضح خاطر خطیر باد خط آپ کا مرسله چودھویں اگست سنه ۱۸۵<sub>2</sub>ء آج همارے پاس پهنچا ـ مضمون اس کا معلوم هوا چنانچه عنسه خط کو پاس صاحب کلکٹر بهادر و صاحب کمشنر بهادر کے بمقام میرٹھ روانہ کیا گیا اور قبل از پہنچنے خط آپ کے سرکار کو معلوم ہوا کہ آپ کے ملازمان اور تعلقہ داران چودھریان کے بیچ میں بمقام شیر کوٹ و مجنور کے مقابلہ ہوا اور ہونے فساد اور اجرائے خون علاقه میں سرکار کو بڑا افسوس ہے۔ چنانچه واسطے انتظام ضلع کے صاحب کمشنر بہادر نے مجد رحمت خاں ڈپٹی کلکٹر و سید احمد خان صدر امین کو ارشاد فرمایا اور آپ اس بات کو مطلع هوویں اور واضع هو که صاحبان ضلع سع جمعیت فوج کامل کے بہت جلد تشریف لاویں گے اور وقت تشریف آوری کے سارمے حال کی دونوں طرف سے تحقیق ہو جاوے گا۔ آپ کو لازم ہے کہ تا تشریف آوری صاحبان کے آپ ہر طرح کے ملازمان کو مقابلہ سے باز رکھیے اور مکرر آپ کو لکھا جاتا ہے کہ دو دفعہ خط صاحب کمشنر صاحب ہادر معرفت تحصیلدار مظفر نگر پاس آپ کے بھیجا گیا ۔ دونوں دفعه ڈاک سے واپس آیا۔ اب پاس آپ کے بھیجا جاتا ہے۔ والسلام۔ بتاریخ و ر اگست سنه ۱۸۵۵،

 حكمى اور عدم مجا آورى احكام سركار هوا تها وه بهى لكها تها اور بخوبى سمجها ديا تها كه جو لوگ به اطاعت سركار كام انجام كريں كے وه فائده مند اور جو اس كے بر خلاف كريں كے ذليل و خوار و سزا ياب هوں كے ـ

مشوره در باب بورش تجیب آباد اگرچه یه سب تدبیری هو رهی تهی مگر نا محمود خال کی طرف سے خاطر جمع نه تهی اور چودهری صاحبول کو تردد تها که در باب معامله چژهائی نجیب آباد کیا کیا جاوے اور هارے ساتهی پنڈت رادها کشن ڈپٹی انسپکٹر نے آس کا حال جناب مسٹر جارج پامر صاحب کو لکھا تھا ۔ در جواب آس کے دو قطعه چٹھیات صاحب محدوح کی هارے پاس آئیں که آن کو اس مقام پر لکھتے هیں :۔

چٹھی جناب مسٹر جارج ہامر صاحب بہادر بنام ہنڈت رادھا کشن ڈپٹی انسپکٹر

) '' میرے پاس خط نواب کا نجیب آباد سے آیا اور میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔

تعلقه داروں سے کہه دو که اپنے لوگوں سے کہه دیں که وہ رسته میں نه پھاڑا جاوے۔ مضمون میرے خط کا یه تھا که میں نے نواب کو لکھ بھیجا ہے که اور جگه رئیسوں سے نه لڑے۔ کہه دو آن سے که اگر وہ اپنا مقام نجیب آباد میں رکھے آن کو اکیلا چھوڑ دے تو آن کو بھی ایسا ھی آن کی نسبت کرنا چاھیے۔ میں دل سے بھروسا کرتا ھوں که جب تک ھم آویں کے کوئی اور لڑائی نه ھوگی۔ مسٹر شکسپیئر صاحب بهادر میرٹھ میں چنچ گئے ھیں۔ ایک رجمنٹ سکھ کی آج مظفر نگر میں چنچنے والی ہے۔ کچھ آدمی آس میں سے مجھ کو ملیں گے۔ مگر یه امر موقوف افسران فوج پر آس میں نے خطوط تمھارے پاس اور ڈپٹی مجد رحمت خاں صاحب اور رئیسوں کے پاس بذریعه سوار آج کی

صبح کو بھیجے ہیں ۔ تمھارے پاس کچھ حال چٹھی میور صاحب آمدہ آگرہ مع اخبار کے اخبار تازہ سے منتخب کر کے بھیجتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کر کے سب کو سنا دو۔ بہتر کہ تم سیر ہے پاس کل تک چار آؤ اور رئیسوں کو مناسب ہے کہ ایک دو روز کا توقف نجیب آباد کے جانے میں کریں جب تک نواب ھی اُن سے لڑے کو نہ چلا آوے'' ور اگست سنہ بردرہ۔

دوسری چٹھی جناب جارج بامر \ " بذریعہ اس ڈاک کے دو چٹھی صاعب بهادر بنام پنڈت کمشنر صاحب کی بنام چودهریوں رادها کشن ڈپنی انسپکٹر کے بھیجتر ہیں - آن سے کہہ دو

کہ فوج کے مہیا کرنے میں مشکل بباعث خاص حکم کان افسر دھلی کے پیدا ھوئی ہے اور صاحب کمشنر نے اور میں نے اس باب میں ہت سا لکھا ہے۔ غالب ہے که برخلاف حکم افسر کے سر جان لارنس صاحب بهادر چیف کمشنر پنجاب تعمیل کریی اور قائل کریں هم کو که هم پهر مجنور کو عنقریب چلر جاویں ۔ مس ملفوف کرتا ہوں ایک چٹھی مسٹر ولسن صاحب ہمادرکی جو ممر بے پاس گذشته شب کو آئی تھی ۔ اس سے یقین آ جاوے گا که میں اور کمشنر کال کوشش کر رہے ھیں تاکہ بجنور میں پہنچ کر چودھریوں کی مدد کریں میں نے رئیس کبرتپور کو لکھ بھیجا ہے که وه کسی طرح مدد مفسدین کی نه کریں ـ به لحاظ نجیب آباد کے جو تم اپنی چٹھی میں لکھتر ہو کہ رئیس بغیر حکم سرکار کے حمله کرنا نہیں چاھتے آن کو هوشیاری کام میں لانا چاھیے ۔ بالفعل بے شک سرکار آن کی مدد واسطے قائم رکھنے انتظام ضلع کے تا وقت پہنچنے فوج کے چاہتی ہے اس لیے وہ بالکل مختار ہیں ، چاہیں حملہ کریں یا جوکچھ واقعی آن کو ضرور واسطے رکھنے انتظام کے معلوم ھو ، لیکن اگر ممکن ہو تو ہتر ہے کہ وہ انتظار ایک دو روز کا

کریں تاوقتیکہ بخوبی حال ہاری مراجعت کا معلوم ہو اور میں یہ بھی خیال کرتا ہوں کہ یہ کام خود بھی بہت جو کھوں کا ہے " ور اگست سنہ ۱۸۵2ء ۔

رامدیال سنگه کے روانہ ہونے | اب اس مقام پر ہم کو مختصر کے بعد نگینه کا حال حال نگینه کا لکھنا سناسب ہے که هدور سے رامدیال سنگھ کے روانہ ہونے سے پہلے بدمعاشان نگینہ نے موضع نند پورکو لوك ليا تها اس لير رام ديال سنگه موضع پهولسنده میں ٹھہرگیا اور میں تراب علی نگینہ چلرگئر۔ دوسرے دن رامدیال سنگھ کالا کھیڑی میں آیا جو نگینہ سے دکھن کی طرف دو میل ہے اور وہاں سے نگینہ والوں سے گفتگو صفائی کی شروع کی ۔ بلا شبہ نتھو خاں اور مینڈھو خاں ملازمان نواب کو آنا رامدیال سنگھ کا نگینه میں ناگوار تھا اس لیر رامدیال سنگھ موضع پورینی میں چلا گیا جو نگینہ سے پورب کی طرف تین میل ہے اور وہاں رامدیال سنگھ نے گنواری بگل بجوا کر آدمی جمع کرنے شروع کیے ۔ جمله رئیسان نگینه یعنی مولوی محد علی اور شیخ نجف علی اور میر اشرف على ولد امير على اور كنور كشن سنگه اور پدهان نيلا پت وغیرہ بموجب صلاح اور فہائش سید تراب علی کے امن چاہتے تھے مگر ملازمان اور افسران فوج نواب کے جو وعاں موجود تھے مقابلہ یر مستعد تھر ۔ چنانچه مینڈھو خاں پسر نتھر خاں اور اشرف علی ولد علی بخش نگینه سے نجیب آباد گئے اور یه بات چاهی که عباد الله خال كوجو رشته مند محمود خال اور تحصيلدار نگينه تها اور بروقت بھاگنر احمد اللہ خال کے آس کے ساتھ چلا گیا تھا پھر نگینه مس لا کر تحصیل میں بٹھا دیں۔ سید تراب علی تحصیلدار نے جب دیکھا کہ فساد زیادہ عوتا ہے اور مفسد لوگ رئیسوں کے بھی قابو کے نہیں ھیں وھاں سے مع میر لطافت علی تھانہ دار منڈاور جو آن کے ساتھ تھے اپنے اھل و عیال و تھانہ دار کے اھل و عیال لے کر نگینہ سے روانہ ھوئے اور کئی آدمی مسلمان نگینہ کے اور اور پران سکھ بشنوئی آن کے ساتھ ھوئے۔ جب موضع پورینی میں پہنچے تو گنواروں نے جو صرف لوٹ کے لالچ سے جمع تھے آن کو لوٹنا چاھا۔ جیراج سنگھ تمبردار پورینی نے آن کی حفاظت کی اور مجبور ھو کر اور خود ساتھ جا کر پھر نگینہ میں پہنچا دیا کیونکہ ان نے قرار گنواروں کے ھاتھ سے لٹنے سے بچنا نا محکن تھا۔

رئیسوں کا مشورہ درہاب إ جب سید تراب علی نگینه مس چڑ ہائی نجیب آباد کے پہنچے تو مینڈھو خاں اور اشرف علی ولد علی بخش پانسو چار سو آدمی اور دو جزائل نجیب آباد سے لرکرنگینه س آ چکر تهر ـ سید تراب علی تحصیلدار نے سب رئیسوں کو صلاح دی که جس طرح هو سکے ان لوگوں کو نجیب آباد پھیر دو ۔ سب رئیس ھندو مسلمان اس بات پر متفق ھوئے اور بہت کوشش اور تدبیر سے آن لوگوں کو نجیب آباد واپس کیا اور یه خبر هم کو مجنور میں ملی - یہاں مجنور میں جو رئیس جمع تھر وہ آپس میں صلاح کر رہے تھے کہ اب نجیب آباد پر چڑھائی کی جاوے یا نہیں ۔ چودھری پرتاپ سنگھ رئیس تاجپور کی یہ رائے تھی که فساد زیاده برهانا اچها نهیں۔ معلوم نهیں که انجام کیا هوگا۔ جس طرح هو سکے به صلح و آشتی چند روز ضلع تهامنا چاهیے بلکه چودھری پرتاپ سنگھ کے نزدیک نگینہ پر بھی جو آدمی گئر اور وهاں بنیاد فساد کی پڑ گئی نا مناسب هوا ۔ چودهری بده سنگھ صاحب رئیس ہلدور بسبب اپنی شجاعت و جواں مردی کے یہ رائے دیتے تھے کہ نجیب آباد پر یورش کی جاوے اور سب آدمیوں کو لرکر نجیب آباد پر چڑھ چلس اور دو جگه جو آن چودھری صاحب نے نواب کمو شکست دی تھی اس جبب سے آن کا ارادہ همت اور

جرأت اور دلیری بہت بڑھی ھوئی تھی ھم کو نجیب آباد جانے میں ہت قباحتیں نظر آتی تھیں اور ہرگز ہاری رائے نہ تھی کہ یہ مانگی پکار نجیب آباد پر فتح پاوے کی اور یہ گنوار شہر کی گلیوں میں گھس کر اور نواب کے پختہ اور مستحکم مکانات پر قابو پا کر فتح یاب ہوں گے اور یہ ہاری رائے بہت سچی اور نہایت صحیح تھی کہ کبھی اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا ۔ بلکہ ہاری رائے میں نگینہ میں صرف ایک توپ کے سانچر پر جس کا بننا اور چھوٹنا اور پھر اس کے گولے سے کسی آدمی کا مرنا صرف ایک وہمی و خیالی نه هونے والی بات تهی اس قدر فساد دونا نهایت نا مناسب تها اور میں خوب سمجهتا تهاکه نگینه کا اگر فساد زیاده هوتا گیا تو انجام کو یہی فساد ضلع کے انتظام میں خلل ڈالے گا۔ چنانچہ ھاری رائے بہت صحیح تھی کہ انجام کو ایسا ھی دوا اور ھم بہت چاھتر تھر کہ نگینہ پر سے لڑائی موقوف ہو جاوے اور جس طرح ہو سکر چند روز ضلع کو تھاما جاوے کیونکہ ہم یقین سمجھتے تھے کہ تھوڑی سی بھی سرکاری فوج آنے کے بعد بخوبی انتظام ہو جاوے گا اور بلاشبه کسی مقام پر مقابله کی حاجت نه پڑے گی اور حکام انگریزی کے آنے کے بعد ایک ست بڑی بنیاد فساد کی جس سے در حقیقت ضلع میں فساد دوتا تھا یعنی یه ڈر که اگر مسلمان نحالب آئے تو ھندو مارے اور لُو۔ ﴿ جاویں کے اور اگر ھندو غالب آئے تو مسلمان تباہ اور جان سے ضائع ہوں کے بالکل جڑ سے آکھڑ جاوے گی که اتنے میں ہارے پاس خبر پہنچی که نساد نگینه موقوف ہو گیا اور ہم نے کال خوشی سے اس کی ر ورٹ محضور جناب جارج پامر صاحب بهادر دام اقباله کے روانه کی اور در باب چڑھائی نجیب آباد کے جو ہاری رائے تھی وہ لکھ کر اس سعاملے میں ہدایت چاہی ۔ چنانچه نقل اس رپورٹ کی اس مقام پر لکھتے ہیں ۔

ربورف حالات نگینه افتل رپورث بجد رحمت خان صاحب در این مرقومه ۲۰ اگست کلکٹر و سید احمد خان صدر امین مرقومه ۲۰ اگست

" حال یہاں کا یہ ہے کہ سابق میں جو خبر ہونے لڑائی کی بمقام بسی گورواں اور کوچ کرنے شفیع اللہ خاں کی جانب کیرتپور حذور میں لکھی تھی بعد تحقیقات کے معلوم هوا که یه دونوں خبریں غلط تھیں ۔ صرف اتنی بات صحیح ہے که احمد الله خال نے کچھ اپنے آدمی کیرتپور میں واسطے جمع کرنے رسد کے بھیجے تھر ۔ ہنوز ان کا ڈیرہ یا پیش خیمہ نہیں آیا نگینہ کا فساد رفع ہوگیا اس طرح پر که سب رئیس نگینه کے هندو اور مسلمان باهم متفق ھوئے اور انھوں نے یہ تجویز کی کہ قریب پانچ سو سات سو آدمی کے جو نجیب آباد سے آئے تھے مع چند مفسدان ساکنین نگینہ جو باعث فساد کے ہوئے تھے نگینہ سے چلے جاویں اور نگینہ میں کچھ فساد نه کریں ۔ چنانچہ سنا گیا کہ وہ لوگ نگینہ سے نجیب آباد کو چلے گئر ۔ مگر اب تک خط سر تراب علی کا نہیں آیا یقین ہے کہ آج کل میں خط میر تراب علی کا آوے یا وہ خود مراجعت کریں ۔ سب چودھری صاحبوں کو مصلحت دی گئی ہے کہ اپنی جمعیت کو کسی طرح متفرق هونے نه دیں ۔ چنانچه چودهری صاحب بھی اسی امر میں بہت سی کوشش کرتے ھیں کہ کسی طرح ان کی جمعیت متفرق نه هو۔ اگرچه تحقیق سنا گیا هے که نواب محمود خاں اور ان کے همراهیوں نے چند دمات زمینداری چودهریان هلدور اور رائے همت سنگھ رئیس ساهنپور کے جلا دیے الا با این همه ھم سناسب نہیں دیکھتر کہ چودھری صاحبان نجیب آباد کے اوپر حمله کریں کیونکه اس میں خرابیاں خیال میں گزرتی هیں اور یه جو تجویز تھی کہ سب لوگ بمقام کیرتپور ڈیرہ کریں یہ بھی مناسب

نہیں معلوم ہوتا۔ آب صلاح ہاری یہ ہے کہ یہ سب رئیس مقام سواهیڑی مقیم رهیں اور کچھ جمعیت اپنی راہ منڈاور پر اور کچھ راہ نگینہ پر مقیم کریں تاکہ سب ناکہ نجیب آباد کے رک جاویں اور چند روز حملہ نجیب آباد کا ملتوی رہے اور ہم کو یقین کامل ہے کہ جس وقت سرکاری فوج تھوڑی بہت اس طرف اتری سب لوگ خوف کر کے مطیع ہو جاویں گے اور امید ہے کہ کسی طرح نوبت مقابله کی نہیں پہنچے گی ۔ اگر یہ تجویز درست آئی اور سرکاری فوج بھی جلد آ گئی تو صدھا آدسی قتل سے محفوظ رہیں گے اور رعایا سرکار کی امن سیں رہے گی۔ آئندہ اس باب سیں جو رائے اور مصلحت که حضور کے نزدیک هو وه ارقام فرمائی جائے که مطابق اس کے تعمیل ھو ھم نے بنظر مصلحت اب تک اس ضلع میں تحصیل جاری نہیں کی کیونکه اکثر زمیندار مالگذار جمعیت چود هریان آن کی جمعیت میں موجود هیں جبکه حضور اس ضلع میں تشریف لاویں کے اور سب زمیندار اپنر اپنے دیمات میں ٹھہریں کے فی الفور روپیه سرکاری وصول هونا شروع هو جاوے گا۔کل کی عرضی میں جو واسطے تحریر خطوط کے حضور میں عرض کیا تھا یقین ہے کہ حضور کی طرف سے وہ خطوط تحریر ہوئے ہوں گے لیکن بہت ضرور ہے کہ ایک پروانہ حضور کی جانب سے اسی مضمون کا بنام احمد اللہ خال جو حضور کے وقت میں تحصیلدار نجیب آباد تھا تحرير هوكر بهيجا جاوے كيونكه افواها سنا گيا ہےكه احمد اللہ خال جمعیت کو متفرق هونے نہیں دیتا ۔ ایسی صورت میں حضور کا پروانہ کس کے نام پہنچنا واسطے رف فساد کے بہت مفید ہوگا اور جو کہ عشرہ محرم قریب آگیا ہے اس واسطے ہم نے تدبیریں کی ہیں کہ کسی طرح ہندو اور مسلمانوں سیں نزاع اور فساد ہونے نہ پاوے اور سب طرح سے امن رہے اور خدا سے یقین ہے کہ ہاری

تدبیریں کارگر هوں اور ضلع میں امن رہے ۔ زیادہ حذ ادب آفتاب دولت و اقبال تاباں باد ۔

جواب ربورث کا پیشگاه جناب افقل خط جناب مسٹر جارج پامی امر صاحب مهادر سے اصاحب مهادر در جواب عرضی مذکوره بالا :\_\_

''خان صاحب مشفق سهربان مجد رحمت خان صاحب ڈپٹی کلکٹر اور سيد احمد نان صدر امن سلمه! بعد اشتياق ملاقات فرحت آبات واضح باد خط آپ کا مورخه تاریخ امروز پهنچا اور مضمون معلوم هوا حسب مراد آپ کی بروانه سخت بنام احمد الله خان تحصیلدار سابق نحیب آباد کے تحریر کرا کر اس مضمون کا کہ اگر نواب صاحب ارادہ مقابلہ کرنے چودھریان سے رکھتے ھیں اور تم انتظام اور مدد اس کا کہتے ہو گنہگار سرکار ہوگے آپ کی معرفت روانہ کیا جاتا ہے۔ آپ از راہ مہربانی پروانہ مذکور احمد اللہ خاں کے پاس بہت جلد بہنچا ۔ دیجیے ۔ آپ کو واضح ہو کہ کل خطوط مطلوبہ آپ کی معرفت روانہ کیر گئر یقین که آج بہنچر هوں کے ۔ هارے نزدیک مصلحت آپ کی نسبت مقم هونے چودهریان مقام سواهیڑی اور ناکه گهرنا راسته نگینه و نجیب آباد و منڈاور کا نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت هم کو اچھی طرح معلوم نہیں ہے که سواهیڑی کہاں ہے اور ھارے پاس اس وقت نقشہ موجود نہیں ہے اس واسطر ھم صاف ھدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ اگر سواھیڑی مذکور بجنور سے بہت دور نہیں ہے اور ایسی جگہ ہے کہ اُس میں راستہ کی حفاظت اچھی طرح صعت سے ہو سکتی ہے تو بہت مناسب جگہ مقام ہونے ۔ آن کے ہوگا اور خیال کرنا چاہیر کہ براہ نگینہ اس جانب سے کچھ نقصان نہ ہونے پاوے ۔ یقن ہے کہ اس موسم میں بہ سبب بارش اور جاری ھونے ندیوں سے افضل گڑھ کا راستہ بالکل بند ہے

اور یقین ہے کہ مراد آباد کے راستہ پر نگرانی آمد و رفت کی ھوتی ہے۔ یہ تدبیر احتیاطاً کی جاتی ہے مگر چونکہ صاحب کمشنر بہادر اور مسٹر ولسن صاحب بہادر کی طرف سے خطوط مناسب پاس نواب یوسف علی خاں والئی رام پور مرسل ھوئے اور ھاری طرف سے خط نواب محمود خاں کو لکھا گیا اور پروانہ احمد اللہ خاں کو ابھی جاری ھوتا ہے۔ یقین ہے کہ کسی طرح سے ضلع میں نوبت مسلح بازی کی نہیں پہنچے گی آج ھارے پاس کوئی از طرف میرٹھ نہیں پہنچا۔ کوئی خبر لائق لکھنے کے نہیں پہنچی۔ ایک پرچہ انگریزی خبر کاغذ لاھور کا آپ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مضمون معرفت پنڈت رادھا کشن کے معلوم ھوگا " فقط ، ۲ اگست سنہ ۱۸۵۵ء۔

وہ خط موسومہ رئیسوں کے جن کا ذکر اس خط میں ہے ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ یعنی ایک حط میر جیون علی رئیس لیمن اور ایک خط بنام رائے ہمت سنگھ رئیس ساھنپور ۔

پروانه مسٹر جارج ہام صاحب اللہ المحد اللہ خال بعافیت باشند جالد بنام احمد اللہ خال بعافیت باشند جس وقت سرکار کو معلوم هوا که مابین ملازمان نواب پد محمود خال اور رئیسان قوم هندو ضلع بجنور کے مقابله بمقام شیر کوٹ اور بجنور تھا ۔ سرکار اس امر کے اوپر بہت ناراض هوئی ۔ تم کو واضح هو که اس حالت میں صاحب کمشنر بهادر میرٹھ نے نسبت انتظام ضلع بجنور بحد رحمت خال ڈپٹی کلکٹر اور سید احمد خال صدر امین ضلع بجنور بحد رحمت خال ڈپٹی کلکٹر اور سید احمد خال صدر امین کو ارشاد فرمایا تم اس بات پر مطلع رهو ۔ بعضے لوگوں کے بیان سے مشہور هوتا هے که نواب صاحب پھر واسطے کرنے مقابله چودهریان سے ارادہ رکھتے ھیں اور جمعیت مردمان بمقام نجیب آباد فراهم کرتے ھیں یقین اور آمید ہے که یہ خبر بالفعل غلط ہے۔

مگر هر طرح واضع هو که ایسا مقابله بهت نامناسب اور سرکار کو نهایت ناپسندیده متصور هوگا اور اگر ایسے کام میں تم سے انتظام اور مدد نواب صاحب کو ظاہر ہوگی تو تم گنہگار سرکار کے ہوگے اور تمھارے واسطر اچھا نہیں ھوگا ۔ اس حکم سے بخوبی مطلع رھو اور واضح هو که صاحبان ضلع مع فوج انگریزی واسطے بندوبست علاقه کے ست جلد تشریف لاویں کے اور وقت تشریف آوری سب سرگذشت کی تحقیقات عمل میں آوے گی " مرقوم ۲۰ اگست سنه

> احمد الله خال کا از سر نو عصیلداری کرنا اور نا محمود

خال کا خط بنام ڈپٹی صاحب و

یه پروانه هم نے فی الفور احمد اللہ خاں کے پاس روانہ کیا اور رہورٹ روانگی کی اکیسویں اگست ۱۸۵۸ء

صدر امين کو محضور جناب جارج پامر صاحب 🔐 ہادر روانہ کی۔ جو خط کہ جناب مسٹر جارج پامر صاحب 🦫 بهادر نے بنام محمود خاں لکھا تھا اُس کے اور اس پروانہ کے پہنچنے 🗽 کے بعد ظاہر میں آن لوگوں نے اطاعت کرنی چاہی ۔ احمد اللہ خال نے کام تحصیلداری نجیب آباد کا کرنا شروع کیا اور عرضیاں ہارے پاس اپنی مہر دستخط سے بھیجیں ۔ ہم نے بنظر مصلحت آن کو منظور کیا اور نا محمود خاں نے ایک خط متضمن اطاعت سرکار ھارہے پاس بھیجا ۔ ہم نے اس خط کو اور جو جواب کہ ہم نے لکھا تھا اس کی نقل بحضور جناب جارج پامر صاحب بهادر روانه کی ـ چنانچه نقلیں آن کی مع آن خطوط کے جو جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر اور جناب مسٹر الگزنڈر شکسپیئر صاحب بهادر کے پاس سے متضمن پسندیدگی ہارے جواب کے آئی اس مقام پر لکھتر ھیں :۔

تقل خط محمود خال | خال صاحب مشفق مهربان مجمع خوبي هائے

بیکران محد رحمت خان صاحب ڈپٹی و سید احمد صاحب صدر امیر ضلع بجنور سلمه الله تعالميل! بعد سلام شوق کے واضح هوجيہ که نقول خطوط صاحب کمشنر بهادر ضلع میرٹھ و مسٹر پام صاحب ڈپٹی کاکٹر و جنٹ مجسٹریٹ بھادر ضلع بجنور پاس تمھارے ہونچتی ہیں کہ ان کو بخوبی معائینہ کرکے چودھری صاحبوں ک . بخوبی مضمون ان کے سے فہائش کریں کہ یہ لوگ اپنے اپنے مکانود پر رهیں اور اجتاع نه هو اور شر و نساد نه کریں اور هم کو کسے سے کسی طرح کا فساد کرنا بموجب حکم خطوط منظور نہیں ہے اور وہ حو اشتہارات واسطر منادی کے بھیجا تھا وہ بھی مخبر اس ام کا ہے کہ کوئی شر و فساد نہ کرے اور یہ جو لوگ مقام ہورینے اور هرگن پور اور سواهیژی اور نانگل و بجنور خاص میں هندو مسلماً! جمع هوئے هيں آن كو كهه دينا چاهيے كه اپنے اپنے سكانوں إ حاویں اور اگر شور و نساد کریں گے تو محرم سرکار انگریز ہادر کے ھوں گے اور جو کہ بموجب حکم صاحبان عالیشان انگریز بہادر تے اب آپ منتظم اس ضلع کے هیں اگر کسی سے شر و فساد هوگا ت جوابدهی اس کی ذمه آل سهربان هوگی ـ اس صورت میں آپ ک چاہیے کہ اس معاملہ میں متوجہ ہوکر جس طرح رفع فساد ؑ مناسب سمجهیں ویسے کاربند هوں اور گھاٹوں کا انتظام بھی ضرر ہے کہ اس پار سے اکثر مفسد بھی اوترتے ہیں اور ہم بموجہ احکام خطوط ہذا کے کاربند ہیں ۔ باقی خیریت ہے'' \_

مجد محمود خاں مہر

جواب خط محمود خاں کا ڈپٹی انقل جواب کی جو ھاری طرف یہ صاحب اور صدر امین کی طرف سے الکھا گیا: \_\_

''جناب نواب صاحب والا مناقب عالى مناصب عنايت فرما حال نياز مندان زاد عنايتكم! بعد ادائے سلام مسنون التاس يه \_

عنایت نامه آپکا جس کے لفافے پر تاریخ آکیسویں اگست لکھی تھی مع نقل خط جناب صاحب كمشنر بهادر ضلع ميرثه اور جناب صاحب جنٹ مجسٹریٹ بھادر ضلع بجنور جو کہ صاحبان ممدوح نے آپ کے نام پر لکھے تھے آج بائیسویں اگست کو گیارہ بجے ہارے پاس پہونچا ۔ آپ ارقام فرماتے هیں که چودهری صاحبوں کو فہائش کرو که به لوگ اپنے اپنے مکانوں پر رہیں اور اجتاع نه ہو اور شروفساد نه کریں اور هم کو کسی سے کسی طرح کا شرو فساد کرنا منظور نہیں ہے اور جو لوگ بمقام پورینی اور ہرگن پور اور سواھیڑی اور نانگل اور بجنور جمع ھیں وہ لوگ اپنے اپنے مکانوں پر چلے جاویں ، چنانچه هم نے آپ کے ارشاد بموجب مضمون خطوط کا چودھری صاحبان کو سمجھا دیا۔ وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو کسی طرح کا شرو فساد کرنا نواب صاحب سے یا اور کسی سے منظور نہیں ہے اور نہ ہم کسی سے لڑنا چاہتر ھیں اور نہ کسی سے مقابلہ کرنا چاھتے ھیں اور نہ کسی طرح کا کچھ دعویٰ رکھتے ہیں ، چنانچه وہ لوگ بیان کرتے ہیں که بعد واقعہ شیر کوٹ اور بجنور کے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چلر گئر اور جس قدر جمعیت که جمع هوئی تھی وہ سب بعد اس کے متفرق کر دی اور چودھری پرتاپ سنگھ بھی اپنے گھر اور چودھریان ھلدور اپنے گھر چلے گئے اور چودھریان بجنور بلا جمعیت اپنے اپنے مکانوں پر مقیم رھے ۔ مگر بعد اس کے متواتر یہ خبر چودھری صاحبوں نے سنی کہ آپ کا ارادہ بجنور اور تاجپور اور ھلدور پر یورش کا ہے اور آپ فوج اور جمعیت جمع کرتے ہیں اور تیاری توپون میں مصروف هیں اور دیہات قرب و جوار نجیب آباد یعنی موضع موسلی پور اور شفیع آباد اور موهن پور اور نرائن پور اور کاردلی وغیرہ آپ نے پھونک دیے اور لوٹ لیے ۔ اس سبب

سر آن لوگوں کو پھر اندیشہ اس بات کا ہوا کہ اگر ہم لوگ حمعیت جمع نه کریں گے تو انجام کو خرابی هوگی ۔ ان وجوهات سے ان لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے جا بجا جمعیت واسطے روکنر نواب صاحب کے یورش مجنور اور ھلدور اور تاجپورسے اور بنظر حفظ النے کے جمع کی ہے۔ پورینی میں جمعیت جمع ہونے کا یہ سبب بیان کرتے میں که نتھو خال اور سینڈھو خال ملازمان آپ کے نگینه میں مفسدہ کرتے هیں اور ایک توپ کلاں واسطه لر حانے نجیب آباد کے تیار کرواتے ہیں اور تھانہ اور تحصیل کی ڈاک بجنور میں آنے نہیں دیتے اور جو احکام سرکاری جاری ہوتے ہیں آن کو روکتے ہیں اور ان کی تعمیل نہیں ہونے دیتے اور ان کو خبر پہونچی ہے کہ نجیب آباد سیں آپ کے پاس قریب ہفت ہشت ھزار آدمی کے جمع ھیں۔ اس سبب سے وہ لوگ کہتے ھیں کہ جب تک نواب صاحب اپنی جمعیت متفرق اور موقوف نهیں کر دیں گے اس وقت تک ہم کو کسی طرح پر اطمینان نہیں ہوگی اور ان لوگوں نے هم سے یه بھی بیان کیا که بعد آن دونوں لڑائیوں کے ہم نے ایک خط بنام سعد اللہ خاں صاحب نجیب آباد میں بھیجا کہ کسی طرح ہم سے اور نواب صاحب سے صفائی ہو جاوے اور طرفین کا طرفین پر سے ارادہ یورشکا موقوف ہو جاوے اور پھر ہم نے دو خط بنام مفتی مجد اسحاق رئیس کیرتپور اس مضمون سے بھیجے کہ جس طرح پر ہو نواب صاحب سے صفائی ھو جاوے اس طرح پر کہ نواب صاحب کی یورش کا اندیشہ جاتا رہے اور پھر تیسرا خط مفتی صاحب کے نام اُن کے بلانے کو بھیجا تاکہ وہ ہاری طرف سے نجیب آباد کو جاویں اور آپ سے هر طرح پر صفائی کر لیں ۔ پس اس صورت میں بیان چودهری صاحبوں کا یہ ہے کہ ہم کو کسی طرح شر و فساد اور مقابلہ کرنا

منظور نہیں ہے ۔ اگر نواب صاحب اپنی جمعیت اور فوج کو متفرق کر دیں اور توپوں کے بنوانے میں مصروف نه هوں اور ارادہ لڑائی کا موقوف کر دیں تو هم بھی سب لوگ اپنر اپنر گھروں کو چلر جاویں اور جو کہ ہم نیاز مند بھی بدُل و جان اس بات میں مصروف اور ساعی هیں که کسی طرح شر و فساد نه هو اس واسطر آپ کی خدمت میں مخبر خواہی آپ کے التاس یہ ہے کہ آپ بھی جمع کرنا فوج کا اور تیاری توپوں کی موقوف فرماویں اور ماڑے اور مینڈھو خاں وغیرہ مفسدان کو فساد سے باز رکھ کر اپنر قبضه میں رکھیں تو غالب ہے کہ چودھری صاحب بھی سب اپنے اپنے گھر چلے جاویں گے اور سب طرح کا انتظام ضلع کا ہو جاویے گا اور مخلوق خدا اور رعایا سرکار کی امن و امان میں رہے گی اور پھر اگر کوئی شخص فساد شروع کرمے گا تو اس کی اطلاع مفصل بحضور جناب صاحب کمشنر بهادر کے کر دی جاوے گی اور اُس کا نتیجہ بہت بد اُس کے حق میں ہوگا اور یہ بھی آپ کو واضح ہووے کہ متواتر احکام حکام والا مقام ہارہے نام پہنچتے ہیں۔ چنانچہ جناب صاحب جنٹ مسٹریٹ ہادر خود گنگا کنارہ پر تشریف لائے تھر اور اب بہ انتظار آنے نوبے سرکار کے میراں پور میں مقیم ھیں اور جناب صاحب کلکٹر جادر بھی کوہ منصوری سے اوترکر میرٹھ میں تشریف لر آئے هیں اور حکام جناب کہانڈر انچیف صاحب بھادر اور جناب گورنر بھادر واسطے روانگی فوج کے بجنور کو صادر ہو چکے ہیں کہ بہت جلد فوج مع توپوں کے میراں پور کے مقام پر پہنچتی ہے اور بعد اس کے جناب صاحب کلکٹر مهادر اور جناب عاحب جنٹ محسٹریٹ بهادر اور جناب صاحب كمشنر بهادر اور جناب مسئر ولسن صاحب بهادر مجنوز میں تشریف لاتے میں۔ ماری کال آرزو ہے که تا تشریف آوری حكام والا مقام سب لوگ اپنر مكانون پر به آسائش زهين ـ بعد

تشریف لانے حکام کے خود صاحبان ممدوح جس طرح پر مناسب جانیں گے بندوبست ضلع کا فرماویں گے -و السلام"

> خط جناب مسترجارج پاس صلحب جادر دریاب پسند کرنے اس جواب کے جو نامحمود خاں کو بھیجا گیا

"خال صاحب بهادر مشفق مهربان ا مجد رحمت خال صاحب ڈپٹی کلکٹر و سید احمد خال صاحب صدر اسن ضلع بجنور سلمه! بعد اشتياق

سلاقات ہمجت آیات واضح باد خط آپ کا مورخه تاریخ آج کے مع خط نواب صاحب اور نقل جواب اس کے ہارہے پاس بہنچا۔ ے ھاری دانست میں آپ کا جواب ھر طرح مناسب ہے ۔ چنانچہ حسب مراد آپ کے خطوط مذکور غدمت صاحب کمشنر مادر معرثه روانه کیے گئے اور احتیاطاً آپ کو واضع ہورے کہ خط صاحب كمشنر مهادر كا جس كا نواب صاحب ذكر لكهتر هين عرصه دو هفته سے یعنی شیر کوٹ کے معاملہ کی خبر دینے سے پیشتر تحریر ہوا مگر بسبب بند ہونے ڈاک کے دو دفعہ واپس ہو کر تیسری دفعہ مع خط تمھارے نواب صاحب کے پاس روانہ کیا گیا ھاری آمید ہے کہ مابین چودھریوں اور نواب صاحب کے پھر مقابلہ نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ آپ بھی اس بدبیر میں مصروف ہیں۔ یقین ہے کہ آپ کی ہوشیاری سے جو فساد نگینہ میں ہوا اس کی صلح ممکن ہے اور فساد رفع ہو جاوے گا اور اس مراد سے حسب درخواست چودھریان کے چند پروانہ جات تحریر کیر جاتے ہیں۔ اگر مناسب ہو تو آپ بعد ملاحظہ روانہ کیجیے ۔ ہمیشہ وہاں کے حالات سے مطلع فرماتے رهیں'' تحریر بتاریخ ۲۲ اگست ۱۸۵۷ء وقت شب ـ

پراونه مسٹر جارج پامر صاحب انقل پروانه از جانب مسٹر جارج پام صاحب بهادر موسومه کریم بخش و شیخ نجف علی و

بهادر بنام بغض رئيسان نكينه وغيره پد علی رئیس نگینه و سید امتیاز علی و سید شجاع علی و سید نبی علی نبٹور ''جو که معلوم هوتا ہے که مابین قوم مسلمانان اور قوم هنود شہر کمھارے کے اندیشه فساد هونے کا هے اور سرکار کی مراد هے که کسی طرح سے ایسا فساد نه دووے - تم کو چاهیے که هر طرح تدبیر کرو که فساد برپا نه هونے پاوے - اگر اچهی طرح کوشش کرو گے تو جت بهتر هوگا ورنه در صورت هونے فساد کے گنهگار سرکار کے هوگے اور واضح هو که صاحب کلکٹر بهادر اور حضور مع فوج کامل بهت جلد واسطه انتظام ضلع کے اراده تشریف لانے کا رکھتے هیں ۔ تاکید جانو'' المرقوم بائیسویں اگست سنه ۱۸۵۵ء

"خاں صاحب مشفق مہربان کا کر رحمت خال صاحب ڈپٹی کلکٹر و سید احمد خال صاحب صدر امین ضلع مجنور سلمہ! بعد ماوجب کے

خط جناب مسٹر الگزنڈر شکسپیٹر صاحب،ہادرکا در باب پسند کرنے اس جواب کے جو نا محمود خاں کو لکھا گیا تھا

واضح هو خط آپ کا مع خط مرسله نواب محمود خال اور نقل جواب خط مذکور جو تم نے آن کے نام بھیجا ہے آج پہنچ کر کاشف حال کا هوا۔ جواب خط نواب محمود خال کا جو آپ نے بھیجا ہے وہ بہت مناسب ہے اب آپ کو لکھا جاتا ہے که پھر نواب صاحب کو فہائش کر دو که وہ به تبعیت حکم خط محررہ اکیسویں آگست سنه حال آپ مع شفیع الله خال و احمد الله خال اپنے رشته داران کے نیب آباد میں مقیم رہیں۔ کسی طرح کی دست اندازی ضلع سے نه کریں اور فساد اور شور شر ناحقه سے ہاتھ اوٹھاویں۔ اگر وہ ایسا نه کریں کے اور آسی طرح پھر مرتکب حرکات ہے جا کے رہیں گے تو کریں کے دو میں اچھا نه ہوگا بلکه بزمرہ باغیان کے تصور ہو کر دشمن سرکار دولت مدار کے سمجھے جاویں گے۔ فقط اور وہ که آپ نے در باب جلد تشریف لانے ھارے کے بمقام مجنور لکھا ہے۔

سو حال آس کا یه هے که اب فوج سرکار تادیب و تخریب باغیان و مفسدان كوته انديش كي كرتي هوئي جلد آتي هـ - انشاء الله تعاللي هم بهی جلد وهال پهنچتے هیر، - بهر کیف خاطر جمع رکھنا چاهیے اور مُسَدان ناحق شناس کو جلد گوشالی واجبی دیا جاوے گا ۔ فقط اور ایک قطعه چودهری نین سنگه و جوده سنگه رئیسان مجنورکی بدرخواست صدور حكم در باب دي جانے تنخواه ملازمان جو واسطے انتظام کے مقرر کیے گئے ہیں پہنچی ہے ۔ اُس کی نسبت ہاری دانست میں یہ بات مناسب ہے کہ کچھ روپیہ مہاجنان اس ضلع سے لے کر تنخواہ بھی ملازمان کی بانٹ دی جاوے اور اور کام ضروری میں جو واسطے انتظام کے مطلوب ہو آپ کے حکم سے خرچ کیا جاوے اور جن لوگوں سے کہ روپیہ لیا جاومے ان کو رسید دستخطی دے دی جاوے که وقت رونق افروزی وهاں کے روپیه مذکور آن کو دیے دیا جاوے گا۔ اس واسطر آپ کو چاھیر کہ مطابق اس کے کار بند ھوں اور جماں تک کہ ھو سکے به صلاح یک دیگر کوئی دقیقه انتظام اور خبر خواهی کا فرو گذاشت نه هو اور روزانه بلا توقف وهاں کے حال سے هم کو مطلع فرماتے رهو ـ باقى خيرت هے'' مرقوم چوبيسويں ماہ اگست ١٨٥٤ء از مقام سيرڻھ ـ

نگینه میں ازس نو فساد کا قائم

مونا

کرافٹ ولسن صاحب بهادر نے
چودھری پرتاب سنگھ رئیس تاجپور کو لکھا تھا که دس ھزار روپیه
کی تدبیر تم رئیس کر کے روانه نینی تال کر دو جو که ظاهر میں
سردست کوئی صورت فساد کی پیدا ھونے والی نه تھی اور نگینه کا
فساد ظاهر میں رفع ھو گیا تھا اس لیے چودھری پرتاب سنگھ رئیس
تاجپور واسطے تدبیر کرنے روانگی روپیه کے اکیسویں اگست سنه

رهمه، کو روانه تاجپور هوئے اور جس قدر جمعیت آن کے ساتھ تھی مع ایک ضرب جزائل کے جو بجنور میں تھی بدستور بجنور میں چھوڑ گئر ۔ مگر افسوس ہے کہ فساد نگینہ کا بھر تازہ هُو گیا اور جو آگ که مجه گئی تھی پھر بھڑک اٹھی اور سبب اس کا یہ ھوا کہ جب مینڈھو خاں نجیب آباد سے سپاھی لے کر نگینہ آیا تھا تو رامدیال سنگھ نے بھی پورینی میں اور زیادہ آدمی جمع کرنے شروع کیر تھر اور دیہات سے آدمی بلائے تھر اور اس عرصر میں نگینہ کے رئیسوں نے سپاھیان آمد نجیب آباد کو به فهائش روانه نجبب آباد کر دیا تھا ۔ مگر جو پورینی میں جمعیت بلائی گئی تھی وہ دم بدم زیادہ هوتی جاتی تھی اور بشنوئیان نگینه جو بدمعاش اور واقعه طلب تهر سوائے پران سکھ اور دلدار اور فیضو کے که یه لوگ مت نیک نیت اس فساد میں رہے آمادہ فساد ہوئے اور نکینه والوں سے یه بات کہی که رامدیال سنگھ نگینه پر چڑھا آتا ہے اور رامدیال سنگھ سے کہا کہ نگینہ والر پورینی پر چڑھے آتے میں ، چنانچه رامدیال سنکھ نے پورینی سے جانب نگینه قدم بڑھایا ۔ ادھر سے مینڈھو خال کچھ جمعیت نگینہ میں جمع کر کے نگینہ کے باہر نکلا ۔ اکیسویں تاریخ سنہ ۱۸۵2ء روز جمعہ کو قریب بدری واله باغ کے مقابله هوا ـ طرفین سے کچھ آدمی مارے گئے اور زخمی ہوئے اور سینڈھو خاں کی شکست ہوئی ۔ نگینہ والے بھاگ کر آبادی میں گھس آئے آن کے پیچھے رامدیال سنگھ شہر میں گھس پڑا اور نتھو خاں کا گھر جلا دیا اور لوٹ لیا اور شیخ کی سرائے کو بھی لوٹا اور جلا دیا ۔ اس وقت پھر مسلمانان نگینہ سانوٹے ھوئے اور طرفین میں خوب تلوار و بندوق چلی اور طرفین کے آدمی مارے گئر ۔ رامدیال سنکھ بشنوئی سرائے میں چلا گیا ۔ شام کے وقت لڑائی تھم گئی ۔

کی اطاعت کرنا

قتل كرنا

مسلمانان نکینه کا رامدیال سنکه | رات کے وقت رامدیال سنگھ نے مولوی مجد علی کے پاس پیغام بھیجا

که جو کچه هوا سو هوا ـ اب اس امان رہے گا اور هم قلعه تحصیل میں آکر بیٹھیں کے کوئی فساد نه کرے اور سب مسلمان اپنر گھروں میں چھپ جاویں اور سامنے نه آویں ، چنانچه مولوی محد علی اور اشرف علی ولد امیر علی نے بہت سعی اور کوشش سے سب مسلمانوں کو فہائش کی اور سب راضی ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ بیٹھر ۔ بائیسویں اگست سنہ ۱۸۵ے کو صبح کے وقت رامدیال سنگھ کے حکم سے امن امان کی منادی شہر میں ہوئی اور رامدیال سنگھ سع اپنی جمعیت کے قلعه تحصیل میں چلے آئے اور کوئی مسلان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا ۔

رامدیال سنگھ کے ساتھیوں کا ر حس قدر گنوار اور بنجارے رامدیال بد عہدی کر کے مسلمانوں کا سنگھ کے ساتھ صرف لوٹ کے لالیے سے جمع ہوئے تھے انھوں نے

اس امر کو جو واقع ہوا اپنر اصلی مطلب کے برخلاف دیکھا اور بدمعاش بشنوئیوں نے آن کو زیادہ اشتعالک دی اور آن سب نے نگینہ کے لوٹنر کا ارادہ کیا ۔ سیڈھمل فوطہ دار تحصیل نگینہ اس وقت وہاں موجود تھا ۔ اُس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنر کان سے سنا که رامدیال سنگھ هر ایک شخص کو منع کرتا تھا۔ مگر وہ نه مانتے تھے ۔ آخرکار آن بدمعاشوں نے قلعه تحصیل میں سے جزائلیں فیرکرنی شروء کیں اور کچھ لٹسرے بھٹیاری سرا میںگھس گئے اور سرائے کو جلا دیا اور بازار کی دکانیں لوٹ لیں اور امام الدین زسیندار کے مکان پر جزائلیں لگا دیں اور دروازہ جلا دیا اور مکان لوك ليا اور جهاں أن كو قابو ملا لوك اور قتل عام شروع كر ديا۔ اور بدمعاش بشنوئی بھی آن کے ساتھ شریک تھے ۔ پچاس ساٹھ آدمی مسلان مارے گئے۔ اس وقت مسلانان نگینہ بھی اپنے اپنے گھروں میں سے ھتھیار لے کر نکل پڑے اور مارنا شروع کیا اور خوب لڑائی ھوئی اور دو سو ڈیڑھ سو آدمی ھندو جو لوٹ میں مشغول تھے مارے گئے۔ پھر مسلان قلعہ تحصیل میں گھس گئے۔ وھاں سے رامدیال سنگھ بھاگ کر بشنوئی سرائے میں جا چھپا۔ سب گنواروں نے مل کر مولوی عجد علی کے مکان پر جو مالدار مشہور تھے اور جس میں میر تراب علی تحصیلدار بھی تھے حملہ کیا اور جزائل لگا دی اور دروازے پر کوڑا جمع کر کے دروازہ جلانا چاھا اور حکیم امام علی ماموں مولوی بجد علی کو قتل کر دیا اس وقت مولوی بجد علی کو مکان پر سے بھی بندوقیں چلی شروع ھوئیں اور جو لوگ کہ تحصیل میں گئے تھے وہ بھی پھر کر وھاں آئے۔ تب سب گنوار قواں سے بھاگ نکلے اور رامدیال سنگھ نے شکست پائی اور اس لڑائی میں گنواروں کی ھمت اور جرأت ٹوٹ گئی۔

مسلانوں کے قتل سے نجیب آباد میں جمعیت کا اکثھا ہونا اور مجدی جھنڈے کا نکانا

یہ سب خبریں متواتر نجیب آباد میں پہنچیں اور جس وقتکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا ، آس

وقت کچھ آدمی غل مجاتے ھوئے کہ ھندوؤں نے مسلانوں کو مار ڈالا اور جورو بیٹی کی بے عزتی کی نجیب آباد چلے گئے تھے نواب کو بہت اچھا حیلہ جمعیت جمع کرنے کا ھاتھ لگا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھا ھندوؤں نے مسلانوں کے ساتھ کیا کیا ۔ اب سب مسلانوں کو جمع ھو کر ھندوؤں کو مارنا چاھیے ۔ یہ سب مسلانوں کو جمع ھو کر ھندوؤں کو مارنا چاھیے ۔ یہ سب مسلانوں کو جمع ہو کر ھندوؤں کو مارنا چاھیے ۔ یہ سب کہہ کر احمد اللہ خاں نے بائیسویں اگست ۱۸۵ے مطابتی یکم مسنہ ہے، اور جمیت اباد کے باھر جلال آباد کے قریب توپ نکالی اور فوج بھیجی اور جمی جھنڈا کھڑا کیا ۔ اور جمعیت کئیر جمع کرنے کے دربے ھوا اور بہت سے مسلان مذھبی لڑائی کے

اراد مے سے واسطے مقابلے اور قتل هنود کے جمع هوئے ۔ اسی ت بحنور میں خبر پہنچی که رامدیال سنگھ کی نگینه میں شکست هو به مجرد اس شہر کے چود هری بده سنگھ رئیس هلدور مع اپنی جمع اور چود هری پرتاپ سنگھ کی جمعیت کے اور توپ اور جزائل کے بحنور میں موجود تھی روانه نگینه هوئے اور شام کے وقت نگینه پہنچے اور نگینه میں مشہور هواکه چود هری بده سنگه هزاروں آدمی توپ لے کر نگینه پر چڑھ آئے ۔ اس وقت رات میں مسلمانان نگینه بهاگنا چاها اور پیاده پا عورتوں اور بچوں کو لے کر چلے اور راسمیں لئے اور عورتیں زخمی هوئیں اور اچھے اچھے اشرافوں کی بے عزتی هوئی اور بشنوئی ان سب خرابیوں کے جو مسلمانوں پر عورتوں پر هوئیں سر منشاء اور سرغنه اور باعث تھے ۔ سید تراب عورتوں پر هوئیں سر منشاء اور سرغنه اور باعث تھے ۔ سید تراب تحصیلدار هم سے کہتے تھے که اس وقت جو مصیبت آن کے مولوی مجد علی اور اور بھلے مانس مسلمانوں کی عورتوں اور بچر پر گزری تھی اور جو جو بے عزتیاں بھلے مانسوں کی هوئی ، پر گزری تھی اور جو جو بے عزتیاں بھلے مانسوں کی هوئی ،

بشنو ئیوں کا دوبارہ نگینہ میں یورش کرنا اور چودھری بدھ سنگھ کا مائع آنا

تئیسویں اگست سنه ۱۸۵۷ء ص کے وقت چودھری بدھ سنگھ ھلا تو نگینہ میں صفائی اور صلح

تدبیر میں تھے اور پدھان کنور سین اور بھوپ سنگھ اور شیخ نا علی بیچ میں پڑے تھے کہ دفعة بشنوئی اور بہت سے گنوار مولہ مجد علی کا گھر لوٹنے چڑھ آئے اور پھر گولیاں چلنے لگیں ۔ ج چودھری بدھ سنگھ کو خبر ھوئی تو انھوں نے بہت کوشش سب کو روکا اور بشنوئیوں کو بہت برا بھلا کہا ۔ اس وقت چودھ بدھ سنگھ نے نگینہ والوں سے توپ کا سانچا مانگا جو بشنوئی کے محلہ میں تھا ۔ نگینہ والوں نے کہا کہ تم توپ کا سانچا لے ۔

هم کو اس سے کچھ مطلب نہیں اور گویا یہی بات صلح کی ٹھہری۔
ایک بجے رامدیال سنگھ اور موتی سنگھ مولوی بجد علی کے مکان پر آئے
اور بشنوئیوں کی زیادتی اور اپنی بجبوری کا عذر کیا۔ اس عرصے میں
چودھری بدھ سنگھ نے سید تراب علی تحصیلدار اور مولوی بجد علی
کو اپنے پاس بلایا کہ بغیر ھتھیاروں کے ھارے پاس آؤ۔ چنانچہ
یه دونوں صاحب مع رامدیال سنگھ ان کے پاس گئے۔ انھوں نے
خاطرداری کی اور کہا کہ اب سب آپس میں اتفاق رکھو۔ سید
تراب علی اور مولوی بجد علی نے سب مسلمانوں کو فہائش کی اور
اور سب رضامند ھو گئے اور نگینہ میں ایک صورت امن و امان کی
پیدا ھوئی اور چودھری بدھ سنگھ اور رامدیال سنگھ سانچہ توپ کا

سواهیؤی پر احمد الله خان کا تئیسویں اگست سنه ۱۸۵۵ کو چڑھ آنا اور پھونک دینا ان کا دینا ان کا دینا ان کا دینا ان کا دینا کا داد کا دینا کا دینا

چڑھ انا اور پھونک دینا اور سوار ملازم نواب کے جمع اور خیب آباد میں سب سپاھی اور سوار ملازم نواب کے جمع ھو گئے تھے اور جس قدر مسلانوں نور جولاھوں اور سواھیڑی کے بساطیوں وغیرہ نے جو ھندوؤں کے ھاتھ سے تکلیفیں بائی تھیں وہ سب اور اور بہت سے لوگ مسلان جلال آباد کے قریب بحدی جھنڈے میں جا شامل ھوئے تھے اور احمد اللہ خاں کے پاس ایک جمعیت کثیر جمع دو گئی تھی اور اسی کے ساتھ خبر شکست رامدیال سنگھ کی نگینہ میں نجیب آباد پہنچی تھی ۔ احمد الله خاں نے ایسے وقت کو غنیمت سمجھ کر یورش کی اور سواھیڑی کو آ مارا ۔ سواھیڑی کو غنیمت بھیجی گئی تھی وہ بہت کم ھو گئی تھی ۔ کیونکہ میں جو جمعیت بھیجی گئی تھی وہ بہت کم ھو گئی تھی ۔ کیونکہ بہت سے آدمی آس میں کے نگینہ کی لڑائی اور لوٹ میں چلے گئے بہت سے آدمی آس میں کے نگینہ کی لڑائی اور لوٹ میں چلے گئے تھے اور کچھ لوگ رامدیال سنگھ کی شکست سن کر بھاگ گئے تھے اور کچھ تھوؤے سے آدمی اور دو جزائل وھاں موجود تھیں۔

جب احمد الله خال اور شفیع الله خال اور ماڑے نے سواھیڑی کو گھیرا تو بہت خفیف مقابلہ ہوا۔ گنوار سب بھاگ نکلے اور جزائلیں آن کی چھن گئیں اور سواھیڑی کو دشمنوں نے پھونک دیا اور جلا دیا اور بجنور میں متواتر خبریں آنے لگیں کہ اب نواب بجنور کو مارنا ہے۔ بلکہ دو تین کوس تک نواب کے آدمی بجنور کی جانب بڑھ آئے تھر۔

سواہ یؤی پھنکنے کے وقت بجنور 🕴 ہمال بجنور میں کچھ جمعیت نہ تھی میں کیا حال تھا صرف چودهری رندهبر سنگه مع ایک ضرب توپ اور بچاس ساٹھ آدمی کے سواہیڑی کی سڑک پر مورچه لگائے موجود تهر اور چودهری جوده سنگه اور چودهری نین سنگھ بھی وہاں تھر اور ہر چند واسطے جمع ہونے آدسیوں کے تدبیر کرتے تھے مگر ایک آدمی بھی جمع نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک که مجنور میں سب کے پاؤں اکھڑ گئر ۔ چودھری جودھ سنگھ عین مورچوں میں سے گھوڑا بھگا واسطے تدبیر نکال لے جانے اپنے اہل و عیال کے اپنے گھر میں بہنچے اور چودھری نین سنگھ نے بھی اپنے معتمد اپنے دولت خانہ پر بھیج دیے کہ ضرورت کی سب چیزیں مہیا رکھیں اور چودھری رندھیر سنگھ نے بھی روانگی ھلدورکا قصد کیا بلکه توپ آدهرکو روانه بهی کی ـ مجه صدر امین اور ڈپٹی صاحب نے مکان تحصیل کو بند کر کے اور پانچ سات آدسی جو ہارے ساتھ تھے آن کو لیے کر اور ہتھیار بندوق سے آراستہ ہو کر اس دھیان میں ہو بیٹھر کہ اب احمد اللہ خال مجنور میں آتا ہے - جہاں تک ممکن ہوگا اس سے لڑیں گے آخرکار مارے جاویں گے اور جس قدر خطوط اور کاغذات از طرف حکام انگریزی در باب انتظام ضلع هارے پاس آئے تھے اور جتی رپورٹیں که هم نے یہاں سے روانه کی تھیں اور آن کی نقلیں ھارے پاس موجود تھیں آن سب کو ھم نے بنظر دور اندیشی جلا دیا ۔ تمام شہر بجنور میں بھگی پڑ گئی۔ بہت سے آدمی گنگا کے کنارے اور دو گنگ میں جا بیٹھے اور ایک طلاطم عظیم بجنور میں برپا ہو گیا ۔

دپشی صاحب اور صدر امین کا ۱ اس عرصه میں مسلمانان مجنور جمع بجنور سے ہلدور کو جانا

مو کر چوهدری رندهیر سنگه کے

پاس گئے اور کہا کہ اگر تم چلے جاؤ کے تو نصبہ لٹ جاوے گا۔ تم بدستور مورچه بر چلو اور هم سب تمهارے ساتھ هیں ـ چودهری رندھیں سنگھ نے اس بات کو قبول کیا اور مورچہ پر آئے اور توپ بھی پھیر لائے ۔ چودھری جودھ سنگھ بھی وھاں آ گئے اور تینوں چودهری مع مسلمانان بجنور اور جس قدر آدمی چودهریوں کے ساتھ تھے شام تک مورچہ پر موجود رہے مگر احمد اللہ خاں اس روز بجنور میں نہ آیا اور بمقام بسی کوٹلہ اُس نے مقام کیا ۔ رات کے وقت چودھری رندھیر سنگھ نے ھم سے کہا کہ میرا ارادہ یہاں کے قیام کا نہیں ہے اور چودھریان مجنور بھی جانے والے ہیں تمھارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ تم بھی آج ہی رات کو ہلدور چلے جاؤ ۔ چنانچہ ڈپٹی صاحب اور میں صدر امین اخیر رات کو بجنور سے رواند ہوئے اور صبح ہوتے چوبیسویں اگست سنہ ۱۸۵2ء کو ھلدور میں پہونچے ۔ ہم سے تھوڑی دیر پہلے چودھری بدھ سنگھ نگینہ سے ھلدور آچکے تھے۔ وہاں ہاری اور ان کی ملاقات ہوئی ۔ چودہری پرتاپ سنگھ صاحب نے تاجپور سے منجمله مبلغان مطلوبه جناب صاحب كمشنر بهادر پانخ هزار روپيه حسب تفصيل ذيل آپس میں جمع کر کر معرفت راجه صاحب کاشی پور روانه نینی تال کیر ۔

| 10 | چودهری رندهیر سنگه صاحب        |
|----|--------------------------------|
| 10 | چودهری پرتاپ سنگه صاح <i>ب</i> |
| 1  | چودهری امراؤ .سنگه             |
| 1  | چودهری لیکهراج سنگه نهٹور واله |
| ۵  |                                |

علی الصباح ۲۰۰۰ اگست سنه ۱۸۵۵ کو چودهری بده سنگه مع قدرے جمعیت کے هلدور سے روانه مجنور

احمد الله خان کا نگینه کو جانا اور بشنوئیوں کو مارنا اور بشنوئی سرائے کو ویران کرنا

ھوئے تاکہ چودھری رندھیر سنگھ کو ھلدور لے آویں اور اودھر احمد اللہ خاں کو نگینہ کے خالی ہونے کی خبر ملی اور سب مسلمانوں نے جوکہ اس کے ساتھ تھر یہ بات چاھی کہ اول بشنوئیان نگینہ سے بدله لیا جاوے جنھوں نے رامدیال سنگھ کے وقت میں مسلمانوں پر اور ان کے ننگ و ناموس پر زیادتی کی ہے اور جس فساد کے سبب لوگ بحدی جھنڈے میں جمع ہوگئے تھے۔ اس لیے احمد اللہ خال نے نگینہ کا جانا مقدم سمجھا اور قصد بجنور کو ملتوی کر کے جانب نگینه مع فوج کے روانه هوا ۔ دو بجے وهاں جا پہونچا اور بشنوئی سرا کے غارت کا ارادہ کیا۔ شیخ نجف علی رئیس نگینہ نے احمد اللہ خاں کو اس بات سے منع کیا۔ مینڈھو خاں پسر نتھو خاں نے شیخ نجف علی کو گالی دی اور بندوق مارنے کو اوٹھائی مگر اور لوگ درمیان میں آ گئے۔ اتنے میں خبر آئی کہ بشنوئی سرا میں بشنوئیوں نے ایک سوار اور دو پیادوں کو مار ڈالا ۔ اس خبر پر بشنوئی سرا پر توپ لگا دی اور گوله مارنے شروع کیے تمام بشنوئی مع زن و بچه بھاگ نکلے ۔ پانچ چھ آدمی مارے بھی گئے اور بشنوئی سرائے دو دن تک خاطر خواہ لٹی اور تمام گھر اور پکرے پکے مکانات بشنوئیوں کے سب پھونک دیے ایک گھر بھی جلنے سے باق نہیں رہا ۔ مشہور ھے کہ کل لڑائیوں اور فسادوں میں باون بشنوئی مارے گئے۔ اس کے بعد احمد اللہ خاں نے سید تراب علی تحصیلدار کے گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کی تلاش کو آدمی دوڑائے۔ مگر مولوی بجد علی رئیس نگینہ نے ان کو چھپا لیا اور میر اشرف علی اور مولوی بجد علی خود احمد اللہ خاں پاس گئے اور سید تراب علی کو غریب پردیسی کہ کر اور طرح بطرح کی خوشامدیں کر کر آن کی جان بخشی چاھی۔ جو کہ احمد اللہ خاں وغیرہ سب پٹھان تھے اور سید کا قتل کرنا یہ لوگ برا سمجھتے ھیں اس لیے سید تراب علی کی جان بخشی کی مگر بجد علی سے حاضر ضامنی لکھوا لی تراب علی کی جان بخشی کی مگر بجد علی سے حاضر ضامنی لکھوا لی اور دروازۂ مکان پہرہ جات بجہت نگہبانی تعینات کیے ۔ پچیسویں تک احمد اللہ خاں کا مع تمام لشکر اور ھمراھیوں کے نگینہ میں مقام رھا۔

ملدوری پہلی لڑائی چود هریوں چھبیسویں اگست کو ماڑے اور کی شکست اور هلدور کا جلنا شفیع الله خاں اور احمد الله خاں نے به ارادہ چڑھائی هلدور کے نگینه سے جانب نہٹور کوچ کیا اور چود هری رندهیر سنگھ اور چود هری بده سنگھ اپنی تمام سپاہ کو ساتھ لے کر نقارا بجاتے اور نشان آڑاتے مع دو ضرب توپ اور چند جزائل کے بہت بڑی شان اور شوکت سے واسطے مقابلہ کے روانه هوئے اور نہٹور سے احمد الله خاں اور شفیع الله خاں اور ماڑے مع اپنے لشکر کے هلدور پر چڑھے ۔ موضع جھڑوئی اور بیگراج پور کے درمیان بان ندی پر طرفین کا مقابلہ ہوا ۔ دو توپیں چود هری صاحبوں کی طرف سے چھوٹیں ۔ نواب کے سواروں نے حملہ کیا اور گنوار جو غول کے غول چود هری صاحب بھی پس پا هوئے اور اور لڑائی شکست هوئی چود هری صاحب بھی پس پا هوئے اور دونوں توپوں کو لے کر هلدور آ داخل هوئے هلدور کے چاروں دونوں توپوں کو لے کر هلدور آ داخل هوئے هلدور کے چاروں

طرف بہلے سے خندق کھدی ہوئی تھی اور دمدمه بنا ہوا کھا اور حاروں طرف ناکه بندی هو رهی تهی اور مورچه لگر هوئے تهر ـ حب چودهری صاحب اور ان کا تمام لشکر جو ساتھ بھاگا آتا تھا ناکہ هلدور میں داخل هو گیا تب چودهری صاحب پهر رکے اور توہوں کو مورچوں پر لگا کر اور دمدمه کی آڑ میں کھڑے ہو کر باڑیں مارنی شروع کیں سرکاری رجمنٹوں کے چند سواروں نے جو نواب کی فوج میں تھے مع اپنے همراهیوں کے جن کو انھوں نے منتخب کرلیا تھا مورچہ پر ہلہ کیا اور با وصف تنگی اور قلب ھونے ناکہ کے ناکے کے اندر گھس گئر اور بچاس ساٹھ آدمی چودھری صاحبوں کے مارے گئے ۔ گویند سنگھ کارندہ کل چودھری پرتاپ سنگھ کا اسی ناکہ پر ہت دلاوری سے مارا گیا ۔ اس وقت چودھری صاحبوں نے قیام اپنا ناکہ مورچہ پر بھی مناسب نہ جانا اپنی تینوں توپوں کو ناکہ مورچال پر سے لر حویل کو روانہ ہوئے تو ان سواروں نے تعاقب کیا چودھری صاحبان تو حویلی میں بخیریت آ بہنچر مگر ان کی دو توپیں جو بہت عمدہ سرکاری میگھ زین کی تھیں اور لارڈ لیک صاحب مادر سپه سالار انگلشیه نے نواب احمد بخش خان بهادر والئي فيروز پوركو عنايت كي تهيں اور نيلام اسباب شمس الدین خال کے وقت چودھری صاحب ھلدور نے خرید کی تھیں چھین لیں اور ناکہ کے باھر لے گئے اور ایک قدیمی لوھے کی موروثی توپ چودھری صاحبوں کی جو ناکہ پر تھی اور کڑہ خان اس کا نام تھا اس کو چند گنواروں نے پھڑ پر سے اکھاڑا اور کندھوں پر رکھ بغل میں داب حویلی میں لا داخل کی ۔ حویلی کے دروازہ بند ہو گئے اور ہر ایک شخص اس کا منتظر رہا کہ کب نواب آوے اور جو حویلی میں محصور هیں کب ان کو مارہے۔ اس عرصه میں گوله اندازان نواب نے ایک توپ جانب مشرق اس مکان کے

مقابل جس میں میں اور ڈپٹی صاحب مقیم تھے آ لگائی اور گوله مارنے شروع کیے ۔ باوجودیکہ بہت بڑا مکان نشانہ پر تھا مگر وہ گوله انداز ایسے کامل اور استاد اپنے فن کے تھے که ایک گوله بھی اس مکان پر نہ لگا جس قدر سوار نواب کے کنارہ شہر سے ناکہ کے اندر گھس آئے تھے وہ سب دونوں توپیں لے کر ناکه کے باہر چلے گئے اور صفیں آراستہ کیے ہوئے دمدمہ اور خندق ھلدور کے باہرکھڑے رہے ۔ یقینی کہا جاسکتا ہے کہ کوئی آدسی بھی سپاہ نواب کا شہر میں نہیں رہا مگر دفعة ملدور کے مکانات میں آگ لگنی شروع ہوئی بلا شبہ چھیبی اور حلوائیان ساکنان ھلدور نے جو مسلّمان ھیں ھندوؤں کے مکانات میں آگ لگائی ـ کیونکہ آن سے اور چودھریان ھلدور سے در باب خانہ کرایہ اور تعمیر مسجد اور دیگر امور کے قدیمی عداوت چلی آتی تھی یہاں تک که تمام مکانات ہندوؤں کے جلنے شروع ہوگئے اور دس بارہ آدمی قوم هنود مارے بھی گئے اور هلدور کے چاروں کونوں میں اس قدر آگ روشن ہوئی کہ رستہ آمد و رف*ت کو* چونکا بند ہوگیا اور **نواب کی** <sup>°</sup> فوج جو باہر کھڑی تھی اس کو بھی قابو ھلدور کے اندر گھسنے کا نه ملا بهت دیر تک وه فوج آراسته کهڑی رهی ـ جب یه جانا که آگ ایسی بھڑک گئی ہے کہ کئی دن تک نہ بجھے گی تب چار بجے کے بعد احمد اللہ خاں مع اپنے تمام لشکر کے به ارادہ قیام جھالو سے روانه هوئے راسته میں موضع پھڑیا پور کو پھونک دیا۔ اس عرصه میں اس کو خبر پہنچی کہ بجنور بالکل خالی ہے اس نے مجنور کے قیام کا ارادہ کیا اور کچھ سوار اور پیدل لر کر تخمیناً ڈھائی تین ھزار آدمی کی جمعیت سے گیارہ بجے رات کے بجنور میں آ داخل ھوا۔

چود هریان مجنور کا گنگا بار جانا [ جس وقت که هلدور پر لڑائی هو رهی تهی تو چود هری جود ه سنگه صاحب بهی دو تین کوس کے فاصله

سے لڑائی کا تماشہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ملدور کی شکست ہو گئی اور ساری ھلدور جل گئی وہ پھر کر بجنور آئے اور یہ سب حال چودھری نین سنگھ صاحب سے کہا اور دونوں چودھری صاحب مع اپنے رشتہ مندرں کے بجنور سے چل دیے اور کشتیوں پر بیٹھ گنگا پار ہوئے۔ احمد اللہ خاں نے بجنور پہنچ کر ھر جند تلاش کیا مگر پتہ نہ لگا۔

جود مری پرتاپ سنگه کا کانٹ ارادہ تھا که هلدور فتح کر کے الجبور پر چڑھائی ہوگی اور نہٹور میں منادی ہو تھی که هلدور اور مارے اور تاج پورکی لوٹ معاف ہے جب خبر شکست هلدور اور مارے جانے گوبند سنگھ اپنے کارندہ کی چودھری پرتاپ سنگھ کو پہنچی وہ بھی گھبرائے اور جانا که کل یہی دن میرے لیے ہے۔ اسی وقت چودھری پرتاپ سنگھ تاج پور سے کانٹ کو چلے گئے۔ تاج پور بھی خالی ہو گیا تھا۔ اگر کچھ فوج احمد اللہ خاں تاج پور بھیج دیتا تو آسی وقت آس پر قابض ہو جاتا۔

هدور میں مساانوں کا تنل عام هدور سے احمد الله خال کے مونا۔ اور سب کی جان میں جان آئی اور خدا خدا کر کے شام کی اور جوں توں کر کے رات بسر کی رات کے وقت جو آدمی چودھری صاحبوں کے بھاگ گئے تھے وہ بھی آ گئے اور ایک غول پھینه والوں کا بھی آ گیا اور قریب تین ھزار آدمی کی جمعیت پھر هلدور میں جمع ھو گئی۔ اٹھائیسویں اگست سنه ۱۸۵۵ء کو روز جمعه مطابق ساتویں محرم سنه ۱۲۵۸ هجری کے قبل طلوع آفتاب چودھری صاحبوں نے تمام رسته هلدور کے گھیر لیے اور جس قدر مسلمان حلوائی اور چھیپی اور کمہار وغیرہ هلدور میں دستیاب ھوئے سب

کو برابر قتل کر دیا اور بہت سی عورتیں گرفتار ہو کر کوٹھے میں قید کی گئیں اور کچھ عورتیں بھی اتفاقیہ ماری گئیں اور کچھ عورتیں اور بچے زخمی بھاگ بھاگ کر چاند پور پہونچے ۔ جو حلوائی اور چھپی مفسد اور حرامزادہ تھے اور غالباً انھوں نے بھی اس روز ھلدور میں فساد کیا تھا اور آگ لگائی تھی اسی روز مع اپنے اھل و عیال کے احمد الله خال کے ساتھ چلے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تئیں بے قصور سمجھ کر ھلدور میں رہ گئے تھے ۔ غرضکہ شام تک ان لوگوں کا برابر قتل رھا اور جس قدر گھر مسلانوں کے وھاں تھے وہ سب جلائے گئے اور ان کے ساتھ ھندوؤں کے بھی بہت سے گھر جو بیچ میں گئے اور ان کے ساتھ ھندوؤں کے بھی بہت سے گھر جو بیچ میں حویلیوں کے کوئی گھر جلنے اور خراب ھونے اور لٹنے سے باقی حویلیوں کے کوئی گھر جلنے اور خراب ھونے اور لٹنے سے باق نہیں رھا۔ پھونس کا نام ھلدور میں سے جاتا رھا یہاں تک کہ اگر کوئی چڑیا ایک پھونس کا تنکا اپنا گھونسلہ بنانے کو قرض مانگتی تو بھی نہ ملتا ۔

هندوؤں کو مسلانوں سے اس قدر عداوت ہو گئی کہ چند آدسی جو اتفاقیہ ہلدور میں وارد تھے وہ بھی مارے گئے ۔ گنوار بخوبی پکار پکار کر ہم لوگوں اور ڈپٹی صاحب کی نسبت صاف صاف کہتے تھے کہ گو یہ لوگ چودھریوں سے ملے ہوئے ہیں مگر مسلان ہیں ان کو بھی مار ڈالنا چاھیے مگر چودھری رندھیر سنگھ نے ہاری بہت حفاظت کی اور کہلا بھیجا کہ دروازہ مضبوط بند کر کے اندر بیٹھے رہو اور کسی اپنے نوکر کو بھی باہر نه نکلنے دو ۔ ایسا نه ہو کوئی مار ڈالے ۔ اس سبب سے تین روز تک ہم کو ہلدور میں پانی اور کھانے کی بہت تکلیف رہی ۔

ڈپٹی صاحب اور صدر امین کا | جب یه حال هوا تو پهر هم نے هلدور سے روانہ ہوتا

ا اپنا قیام هلدور میں بھی مناسب ،

نه جانا اور تمام ضلع میں کوئی اور ایسی جگه بھی نه تھی جہاں هم ره سکتے اس مجبوری سے ضلع کا چھوڑنا ضرور پڑا ۔ انتیسویں تاریخ کا دن جس طرح ہو سکا ہم نے ہلدور میں بسر کیا ۔ گیارہ بجے رات کے هم پیاده پا وهاں سے نکلے اور نہایت مشکل اور تباهی سے راستہ کاٹا ۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ مع ڈپٹی صاحب اور متھرا داس اور بانکر رائے خزانچی کے قریب ،وضع بچنیاں کے پہونچے ۔ وہاں معلوم ہوا کہ پچنیاں میں بہت لوگ ہارے لوٹنے اور مارنے کو جمع ھیں اس لیے آس راہ کا چھوڑنا ضرور پڑا اور پلانه کا رسته اختیار کیا۔

> موضع پلانه میں ڈپٹی صاحب اور صدر امین پر یورش

موضع پلانه کی سرحد میں پہونچے دفعة ً دو هزار گنوار مسلح هم پر

دوڑے اور ہارے لوٹنر اور تتل کا ارادہ کیا ۔ مسملی بخشی سنگھ پدھان موضع پلانہ نے مجھ کو اور ڈپٹی صاحب کو پہچانا اور آن گنواروں کو روکا اور خود ساتھ ھو کر مجفاظت تمام اپنے گاؤں ا کی سرحد سے نکال دیا۔ جبکہ ہم موضع کھیرکی میں پہونچے تو وھاں کے زمینداروں نے ہاری بہت خاطر کی اور ہم کو پانی اور دودھ پلایا اور ھر طرح سے ھاری اطاعت کی اور چند آدمی ساتھ هوئے تاکه چاند پُور تک پہونچا دیں ـ

چاند پور میں ڈپٹی صاحب اور | چاند پور میں اس سے زیادہ صدر امین پر یورش

مصيبت هاري قسمت مي لکهي

تھی کہ جب هم قریب دروازہ چاند پور کے پہونچے اور بدمعاشان مسلانان چاند پور کو ہارے آنے کی خبر ہوئی دفعة محلہ بتیاپارہ میں ڈھول ھوا اور صدھا آدمی تلوار اور گنڈاسه اور تمنچه اور بندوق لے کر هم پر چڑھ آئے۔ هارہ مارے جانے میں کچھ شبه باق نه تھا مگر فی الفور میر صادق علی رئیس چاند پور هاری مدد کو پہونچے اور اپنے رشته داروں اور ملازمان کو ساتھ لے کر آن مفسدوں کو روکا۔ اس عرصه میں اور بہت سے آدمی شہر کے هاری اعانت کو آئے ، اور ان بد ذاتوں کے هاتھ سے هم کو بچایا اور میر صادق علی هم کو اپنے مکان پر لے گئے اور وهاں امن دیا ، دوسرے روز خود ساتھ هو کر موضع چچوله تک پہونچا دیا وهاں سے هم بچھراؤں گئے اور وهاں سے عرضی مفصل بہونچا دیا وهاں سے هم بچھراؤں گئے اور وهاں سے عرضی مفصل کر کے ڈپٹی صاحب براہ خورجه بعد پچونچانے اپنے اهل و عیال کر کے ڈپٹی صاحب براہ خورجه بعد پچونچانے اپنے اهل و عیال کے اور میں صدر امین سیدھا بھام میرٹھ بحضور حکام عالی مقام حاضر هوئے۔

جب یه فساد هوا تو انتظام ضلع کا هارے هاته میں تھا۔ اس سبب سے میں نہایت نامناسب

رائے اس باب میں کہ ضلع میں اس تازہ فساد ہونے کا کیا سبب ہوا

سمجھتا ھوں اگر اس قدر جلد ضلع میں فساد ھونے کا سبب نه بیان کروں ۔ میری رائے میں کچھ شک نہیں ہے که اگر سرکاری فوج ضلع میں نه آتی تو اسی طرح کا فساد ضرور ضلع میں ھوتا مگر جس قدر که جلد اب ھوا اس کا باعث صرف فساد نگینه ہے ، حکام انگریزی کے احکام آنے اور رئیسوں کے نام خطوط اور پروانه جات جاری ھونے سے جن کا حال اوپر بیان ھو چکا کچھ شک نہیں ہے جاری ھونے سے جن کا حال اوپر بیان ھو چکا کچھ شک نہیں ہے اشتہارات اور منادی سرکار کے نام سے تمام ضلع میں کی یہاں تک که خاص نجیب آباد میں بھی سرکار کے نام سے منادی ھوئی اور جناب مسٹر جارج پامل صاحب بهادر دھرم پور تک تشریف لا۔ " ،

سب کو یقین هو گیا تها که اب سرکاری فوج اور حکام جلد ضلع میں تشریف لاویں گے۔ جب هم نے ضلع کا اهتام اٹھایا تو مسلمانوں نے اس بات کا یقین کیا کہ جو زیادتیاں هندوؤں نے بر وقت فتح شیر کوٹ و مجنور مسلمانوں پر کیں وہ اب نہیں ہونے کس اور نه مسلمان هندوؤں پر زیادتی کر سکس کے بلکه جیسا قاعدہ سرکاری عدالت کا تھا آسی طرح پر انتظام اور کام هوگا اور هارا دل بھی یوں ھی چاھتا تھا کہ اسی طرح پر ھو مگر ھم محض بے قابو تهر اور در حقیقت هارا کچه اختیار نه تها ـ جو لوگ که هاری مدد کو تھے وہ ھارے تابع نہ تھے بلکہ خود رائی سے کام کرتے تھر ۔ ہاری بات بھی اگر مانتے تھے تو وہی بات مانتے تھے جوکہ پہلے سے آن کے دل میں کرنی ہوتی تھی ۔ ہارے مددگاروں کے جو لوگ تاہم اور مددگار تھے وہ خود ان کی نہ مانتے تھے جن کے تابع تھے۔ ہم تو درکنار رہے ، جو بات کہ ہارے خلاف مرضی اور برعکس ہاری رائے کے ضلع میں ہونے کو ہوتی تھی هم اس کے روکنے کا اور بند کرنے کا کچھ قابو نہیں رکھتے تھے ، ہم خوب سمجھتے تھے کہ نگینہ میں توپ کے سانچہ پر فساد ہوگا اول تو ہاری ہرگز رائے نہ تھی که بالفعل اس سے کسی طرح کا مواخذہ کیا جاوہے ۔ اس لیر کہ سردست وہ کسی کام کا اور کسی طرح مضرت رسال نه تها ـ اس سے آئنده امید مضرت رسانی کی تھی اوراگر بالفرض آدمی نگینہ پر چلر بھی گئر تھر تو جس وقت رئیسان نگینہ نے مردمان اور سپاھیان نجیب آباد کو نگینه سے رخصت کر دیا تھا اور سب لوگ نحیب آباد چلر گئر تھر اس وقت رامدیال سنگه کا رهنا پورینی میں نامناسب اور بنیاد فساد کی تھا۔ فیالفور رامدیال سنگھ کو واپس آنا چاھیر تھا۔ ھم نے تهانه دار نگینه بهیجا تها اور مولوی قادر علی تحصیلدار کو واسطے

بھیجنے نگینہ کے بلایا تھا۔ ھم صرف رئیسوں کی معرفت وھاں کا انتظام کر لیتے مگر ھر چند ھم نے کہا کہ رامدیال سنگھ کو واپس لا نا چاھیے مگر افسوس ہے کہ ھاری یہ بات وہ تھی جس کا ھارے مددگاروں کے دل میں پہلے سے اس کا کرنا نہ تھا۔ بشنوئیا ن نگینہ جو قدیمی مفسد اور شورہ پشت ھیں زیادہ تر مفسدہ کے باعث ھو گئے ، اور نگینہ میں فساد کروا دیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ بدستور هندو مالک اور حاکم ھیں اور هندو جو چاھتے ھیں کرتے ھیں اور مسلمانوں کو مارتے ھیں جیسا کہ نگینہ میں پیش آیا۔ اکثر آدمی نجیب آباد چلے گئے۔ نواب نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر جدی جھنڈا کھڑا کر دیا اور دفعۃ ضلع میں فساد برپا ھو گیا اور مذھی لڑائی قائم ھو گئی۔

چاند پور میں ڈپٹی صاحب اور پائد پور میں جو هم پر آفت صدر امین پر بلوه هونے کا پڑی گو اصلی منشاء اس کا یہی سبب اور خواہ سکار کی طرفداری کہ کہ انتظام ضاء کا اسکار کی طرفداری کہ کہ انتظام ضاء کا

اور طرفدار تھے اور علانیہ سرکار کی طرفداری کر کر انتظام ضلع کا اٹھا لیا تھا لیکن اس قدر عام بلوے کے ھارے پر ھونے کا یہ سبب تھا اور سب بلوائی پکار پکار کر کہتے تھے کہ چودھریوں سے سازش کر کے نگینہ میں مسلانوں کو مروا دیا اور لوگوں کی جورو بیٹی کی بے عزتی کروائی اور ھلدور میں اپنے سامنے مسلانوں کو ذبح کروایا اب ھم زندہ نہ چھوڑیں گے ، چنانچہ یہ سب باتیں ھم اپنے کان سے سنتے تھے اور ھلدور میں حلوائیان اور چھیپیوں کے زخمی مرد اور عورت اور بچے جو بچ کر بھاگے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے ھم سے چاند پور میں پہنچ چکے تھے ، آن کا حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حال دیکھ کر زیادہ تر لوگ ناراض ھو رہے تھے کہ ھم ہے گناہ حدیدے کہ سے جاند کام

انہوں نے نہیں کیا مگر جاہل لوگوں نے نہ مانا ، غرضکہ ہاری رائے میں یہ ہے کہ جس طرح ہم چاہتے تھے اگر سب لوگ ہاری رائے پر کام کرتے تو بلاشبہ اتنے عرصہ تک ضلع تھا رہتا کہ یا سرکاری فوج ضلع میں آ جاتی یا لوگوں کو سرکاری فوج آنے سے بالکل توقع جاتی رہتی ۔

ھلدور کی دوسری لڑائی اور چودھریوں کی شکست

ھارے جانے کے بعد چودھری صاحبان ہلدور پھر جمعیت اکٹھا

کرنے کی فکر میں پڑے اور اپنی حویلی کی حفاظت میں مصروف ہوتے ۔ چنانچہ بہت سے آدمی ہلاور میں جمع ہوگئے اور احمد اللہ خاں اور ماڑے بمقام بجنور مقیم رہے ۔ تیسویں اگست سنہ ۱۸۵2ء روز یک شنبه مطابق نوین محرم سنه سر۲۷ هجری کو احمد الله خال اور ماڑے نے پھر ھلدور پر چڑھائی کی اور سوتی جمعیت سنگھ رئيس مجنور اور لاله خوب چند وكيل صدر اميني بجنور كو جو زمانه سابق سین کارنده چودهریان هلدور تها ساته لیا که اول جا کر صلح اور صفائی کروا دیں ۔ ادھر سے لشکر احمد اللہ خاں کا ہلدور پر روانہ ہوا اور جب چودھری پرتاپ سنگھ تاج پور سے کانٹ چلے گئے تھے تو کانٹ والوں نے کچھ اپنی جمعیت اور ایک ضرب توپ تاج پور میں واسطے حفاظت مکانات چودھری پرتاپ سنگھ کے بھیج دی تھی اور وہ تاج پور میں موجود تھی۔ چنانچہ تاج پور سے ایک گروہ مع اس توپ کے واسطے کمک چودھریان ہلدور کے سع نرائن سہائے روانہ ہوا تھا وہ متصل ہلدور پہنچ گیا تھا اور ایک باغ میں متصل هلدور مورچه لگایا تھا۔ جب احمد اللہ خال کا لشکر هلدور کے قریب پہنچا تو بلدیه کی بھوڑ پر لشکر ٹھہرا اور وہ دونوں آدمی ھلدور میں چودھری صاحبان کے پاس گئے مگر کوئی صورت صفائی کی نه هوئی ـ تهوری دیر بعد جب ان دونوں آدمیوں

کے واپس آنے میں دیر ہوئی تب احمد اللہ خاں نے ہلدور کو گھیر لیا اور تاج پور والا غول سے مقابلہ کرکے اس کو بھگا دیا اور کانٹ والى توپ چهن لى ـ سوتى جمعيت سنگه اور لاله خوب چند هلدور میں سے نکل کر چلے گئے اور ہلدور پر لڑائی شروع ہوئی ۔ جس قدر آدمی کہ چودھری صاحبوں کے پاس تھے وہ حویلی میں محصور ہو گئے اور اندر سے بندوقیں مارنی شروع کیں احمد اللہ خاں کے گولہ اندازوں نے ہر چند کئی طرف سے مورچہ لگائے مگر کوئی موقعہ ایسا آن کے ہاتھ نہ آیا کہ حویلی کی دیوار گولے سے ٹوٹ سکر اور بندوق تلوار کچه کام نه کرتی تهی ـ اس لیر بهت دیر تک گولے چلتے رہے اور احمد اللہ خاں کے لشکر کے چند آدمی جو حویلی کے دروازوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے مارے گئے ـ جب حویلی ٹوٹ نہ سکی تو احمد اللہ خاں نے وہاں سے کوچ کر کر نہٹور میں مقام کیا اور دوسرے روز اکتیسویں اگست ۱۸۵۷ء مطابق دسویں محرم سنه سر۲۷ هجری کو بهی وهیں مقام رہا۔ یکم ستمبر کو نہٹور سے جانب بجنور کوچ کیا اور ر۔ته میں موضع نانگل کو جہاں زمانہ مقابلہ شیر کوٹ میں کئی سپاھی نواب کے مارے گئے تھے لوٹ لیا اور جلا دیا اور بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ چودھری بدھ سنگھ اور چودھری مہاراج سنگھ نے اب رکھنا اپنے اھل و عیال کا هلدور میں مناسب نه جان کر دونوں چودهری صاحب مع اپنر تمام اهل و عیال کے هلدور سے پھینہ چلر گئر اور صرف چودهری رندھیر سنگھ ھلدور میں مقیم رہے اور بعد پہنچانے اپنے اھل و عیال کے پھیند میں چودھری بدھ سنگھ پھر ھلدور کو واپس آئے اور چودھری مہاراج سنگھ تاج ہور گئے اور کانٹ سے چودھری پرتاپ سنکھ صاحب کو بلایا اور وہ دونوں سل کر ھلدور میں آئے اور بعد مشورہ اور گفتگو کے دوسرے دن چودھری پرتاپ سنکھ تاج پور کو

چلے آئے ۔

جلال الدین خاں کی مختاری کی تجویز ہونی اور چودھریوں سے صفائی کی گفتگو

اس معرکہ کے بعد تمام ضلع میر نوابکی بے کھٹکے حکومت ہوگئی اور جملہ مشیران نواب انتظاء

ضلع کی طرف متوجه هوئے اور یه رائے قرار پائی که جمله چودهریوں سے صفائی کی جاوے اور جلال الدین خاں نائب نواب اور مختار کا مقرر هو۔ جلال الدین خاں کو اس عہدہ پر مقرر کرنے کا سبب یه تھا که احمد الله خاں سے سب چودهری بہت ناراض تھے اور اگر وهی کارکن رهتا تو چودهریوں سے صفائی هوئے میں دقت پڑتی۔ دو۔ را یه سبب تھا که آن دنوں میں ضرورت روپیه کی بہت تھی اور احمد الله خاں کو روبیه ملنا بہت دشوار تھا اور جلال الدین خاد کو لوگ معتبر آدمی سمجھتے تھے۔ اس کی معرفت سبیل روپیه کی بھی باسانی متصور تھی۔ چنانچه مسودہ اقرار نامه مختاری کل تحریر هوا اور جمله چودهریوں سے گفتگو اور پیغام سلام صفائی کے هوئے لگے اور سعد الله خاں منصف امروهه نے چودهریوں کے نام خطوط واسطے صفائی کے لکھے اور اس میں وعدہ لکھا که بعد تحریر هو جانے اقرار نامه مختاری کے میری معرفت سب کی صفائی هو جاوے گی اقرار نامه مختاری کے میری معرفت سب کی صفائی هو جاوے گی اقرار نامه مختاری کے میری معرفت سب کی صفائی هو جاوے گی اس کی نقل مجنسه اس مقام پر لکھتے ھیں ب

نقل خط سعد الله خال بنام چودهریان در راب صفائی

نقل خط سعد الله خاں موسوما چودھری رندھیر سنگھ و بدھ سنگہ

و مهاراج سنگه بلا اندراج تاریخ یـ

چودھری صاحبان مشفق مہربانان دوستان سلمہ اللہ تعالی! بعد شوق ملاقات مسرت سات کہ مزیدی براں متصور نیست شہود ضمیر محبت تنویر گردایند مے آید الحمد شہ والمنت کہ خیریت جانبین

جلال الدین خان کی متاری کا التوا اور کونسل کا تقرر التوا اور کونسل کا تقرر التوا اور کونسل کا تقرر الته عام افسران کو اپنے ساتھ ملا لیا تمام افسران فوج نے احمد الله خان سے عمد کیا کہ هم تمهارے ساتھ هیں اور اگر محمود خان تم کو بے دخل کرمے گا تو هم سب تمهارا ساتھ دیں گے ۔ لاچار یہ بندوبست ملتوی رها اور آپس کی صلاح سے ایک کونسل مقرر هوئی که جو انتظام ضلع کا هو کونسل سے هوا کرمے ، چنانچه جو روبکاری نا محمود خان نے اس معاملہ میں لکھی اس کی نقل مجنسه اس مقام ہر لکھی جاتی ہے ۔

روبكار تقرر كونسل الوبكارى محكمه به اجلاس امير الدوله ضياء الملك ذوى القدر نواب مجد محمود خال بهادر مظفر جنگ واقع ۱۳ ستمبر سنه ۱۸۵۵ء جو كه ايل جانب نے به سبب بد انتظامی ضلع مجنور كے مجد احمد الله خال بهادر و مجد احمد يار خال و مجد اللہ خال و سيد احمد شاه

کو بنظر رفاہ خلائق اور واسطے انتظام مالی و ملکی ضلع بجنور کے اپنی طرف سے مختارکار عام مقرر کیا اور کل انتظام ضلع کا سپرد صاحبان مرقومه بالا کے کیا تو ضرور ہے کہ جو معاملات بیچ انتظام ملک خواہ پروانہ جات و چٹھیات واقعہ جات یا اور کوئی امر متعلقه نظامت و فوجداری اجرا پاوے تو بصلاح مشورہ صاحبان مرقومه بالا کے تجویز ہو کر رو بروئے ایں جانب پیش ہووے اور ایک عرضی بھی سب صاحبوں کی طرف سے مشعر باطلاع اتفاق رائے کے بھی سب صاحبوں کی طرف سے مشعر باطلاع اتفاق رائے کے گذرنی چاھیے تو اس وقت ہونا حکم منظوری تجویز یا دستخط ایں جانب بہت مناسب ہوگا لہذا

حكم هواكه

جو امر تجویز صاحبان مرقومه بالا سے اجرا پاوے تو بالاتفاق سب صاحبان کے تجویز ہو کر مع قطعه عرضی کے ہارے رو برو پیش ہو تو جب دستخط اور حکم ہارا ہوگا اور در صورت خلاف رائے صاحبوں کے کوئی امر تجویز کیا ہوا کسی کا قابل پذیرائی کے نه ہوگا۔ اطلاعاً نقل روبکار ہذا کی پاس ان پانیوں صاحبوں کے بھیجی جاوے اصل روبکار سر رشتہ میں رھے"۔

کچہری کے لیے مہروں کا بنتا اسی زمانہ میں نئی مہریں فوجداری اور کلکٹری کی نا محمود خاں اور احمد اللہ خاں نے بنوائیں۔ آن مہروں پر الفاظ و للہ ملک السموت و الا رض بڑھایا گیا اور بجائے سنہ عیسوی کے سنہ ھجری لکھے گئے۔ پہلی دفعہ جو مہریں بنیں آن میں تو فقط ضلع بجنور موقوف کر کے لفظ '' تحت حکومت نجیب آباد'' کھودا گیا۔

سعد الله خان كا صفائی اگرچه كونسل مقرر هونے سے چودهریوں میں دخیل رہنا جلال الدین خان كی مختاری كل ملتوى هوگئی اور سعد الله خان كا مخوبی اختیار نه هوا كيونكه

سعد الله خان کا اختیار جلال الدین خان کی مختاری پر منحصر تھا ، مگر پھر بھی سعد الله خان بد ستور چودھری صاحبوں کی صفائی کے معامله میں دخیل رھا اور واسطے دوستی اس معامله کے اور بلانے چودھریوں کے سعد الله خان بمقام نہٹور گیا اور سب چودھریوں کو بلایا اور پیغام بھیجا مگر کوئی ان میں سے نه آیا۔ لاچار سعد الله خان بلا حصول مطلب سولھویں ستمبر سنه ۱۸۵۵ء کو نگینه میں واپس آیا۔

پڑاولی کی لڑائی اور چودھریان : چودھری بدھ سنگھ اور چودھری کی شکست \_\_\_! مہاراج سنگھ نے ارادہ کیا کہ یھر ایک دفعہ نواب سے مقابلہ کیا چاھیر اور اپنی برادری کو خطوط لکھر اور چودھری پرتاب سنگھ سے بھی کمک چاھی۔ چنانچہ موضع پھینه میں لام جمع هوا اور چودهریان کانٹ اور نرائن سمائے مع جزائل چودھری پرتاب سنگھ کی طرف سے اور گلاب سنگھ چکارسی والا اور کچھ زمیندار پھینہ کے اور اور زمیندار دیہات کے کمکی چودھری بدھ سنگھ صاحب کے پھینہ میں جمع ہوئے اور كچه آدمى هلدور مين اكثهر هوئے اور يه سارا لام جمع هو كر به ارادہ چڑھائی نجیب آباد روانہ ہوا ۔ احمد الله خال نے یه خبر سن کر کچھ فوج اپنی بمقام نگینه اور کچھ فوج بمقام کیرت پور به انسری شفیع الله خال روانه کی اور ادهر سے چودهری صاحب اپنا لام لے کر اٹھارویں ستمبر سنہ ۱۸۵ء کو متصل پڑاولی کے یہنچے اور طرفین میں مقابله شروع هوا ـ تهوڑی لڑائی کے بعد چودهری صاحب کی شکست ہوئی ۔ تمام گنوار جو جمع ہوئے تھے بھاگ نکلے اور ایک موروثی توپ چودھریان ھلدور کی جس کا نام کڑہ خاں تھا مع تین جزائلوں اور دو گردوں کے نواب کی فوج نے چھین لیے اور چودھری بدھ سنگھ اور مہاراج سنگھ ھلدور ھوتے ھوئے

پھر پھینہ میں بہنچے ۔ اس فتح پر شفیع اللہ خاں کا بہت بڑا نام ہوا اور لقب بهادری اس کو دیا گیا اور جنرل جرار بھی کھلانے لگا۔ جنائیه اکثر کاغذات میں آس کا یه لقب دیکھا گیا ۔

پيام

چودھریوں سے پھر صلح کے اس لڑائی کے بعد احمد اللہ خال اور نواب کے مشیروں نے چاھا

که یا جمله چودهریاں کی بیخ کنی کر دی جائے ورنه وہ لوگ مقابلر سے باز نہ آویں کے اور آن کی طرف کا کھٹکا رفع نہ ہوگا یا آن سے مخوبی صلح اور صفائی ہو جاوے ۔ چودھری صاحبان بھی در صورت طانیت رفع فساد چاهتر تھے ۔ چنانچه ادھر سے چودھریوں نے بھی پیغام صلح بھیجے اور خطوط بھی لکھے جن کا حاصل یہ تھا کہ بسبب خوف بد سلوکی اور اندیشہ جان و آبرو کے حاضر نہیں ھو سکتر ھر چند نواب کی طرف سے جودھریوں کی تشفی ھوتی تھی مگر ان کو طانیت نه هوتی تھی اور اعتبار نه آتا تھا ۔ چنانچه سعد اللہ خاں کے خط کی نقل جو بنام چودھری پرتاپ سنگھ صاحب کے اس معاملے میں بیسویں ستمبر سنہ ۱۸۵۷ء کو تحویر ہوا مجنسه لكهتر هين :-

> نقل خط سعد الله خال بنام چود هری پرتاب سنگه رئیس تاجپور در باب صفائی

" چودهری صاحب مشفق مهربان دوستان سلمه الله تعالني بعد سلام شوق واضح هو خط تمهارا يهنچا

حال دریافت هوا۔ هم کو ایسا معلوم هوتا هے که تمهارے ایام کچھ برے آ گئے ھیں ورنه هرگزتم سے ایسی بات ظہور میں نه آتی کہ تم مجھ سے اندیشہ کرتے ہو اور میں تم کو اپنے فرزند سے کمتر نہیں جانتا ۔ جبکہ تم کہنے میرے سے باہر ہو تو پھر کیا علاج کروں۔ چاهیر که بلا اندیشه تم نگینه میرے پاس چلر آؤ اور کچھ اندیشه کسی طرح کا مت کرو۔ اگر میرے پاس نہ آؤ گے تو اور جو کچھ تدبیر تمھارے نزدیک بہتر ھو وہ کرو اور اگر ایسی ھی لیت و لعل میں رھو کے خراب اور برباد ھو جاؤ کے تاکید جانو اور بلا اندیشہ چلے آؤ اور جب تم مجھ کو مربی جانتے ھو تو پھر کیا خوف ھے ۔ ھرگز ھرگز کچھ خوف نہ کرو زیادہ خیریت ھے اور اسی شب میں روانہ ھو کر میرے پاس آ جاؤ اور مجھ کو تمھاری حیرانی کا بڑا تردد ھے ۔ واللہ باللہ اگر میں تم کو مجد اساعیل خال سے کمتر جانتا ھوں تو خدا آس کا آگاہ ھے اور تم کو بھی یہ معلوم ھے فقط " جانتا ھوں تو خدا آس کا آگاہ ھے اور تم کو بھی یہ معلوم ھے فقط " چلی صفر ۲۲ سے مجری ۔

غضنفر علی خاں کا نہٹور میں جانا اور چودھری رندھیر سنگھ کی ملاقات

غرضکه سعد الله خاں کی معرفت پیغام صفائی اور حاضر ہو جانے کے چودھری پرتاپ سنگھ سے ہوئے

اور نتھے خاں نے چودھری امراؤ سنگھ صاحب رئیس شیر کوٹ سے گفتگو صفائی کی کی اور غضنفر علی خاں بڑا بیٹا نا محمود خاں کا مع ماڑے اور لشکر مناسب کے نہٹور روانہ ھوا کہ اگر چودھریان ھلدور حاضر ھو جاویں تو بہتر ورنہ پھر ھلدور کو تباہ کیا جائے اور جیراج سنگھ پورینی والا اور لیکھراج سنگھ نہٹور والا کی معرفت چودھری رندھیر سنگھ کو پیغام بھیجے گئے ۔ بعد گفتگو اور طانیت کے چودھری رندھیر سنگھ نہٹور میں آنے پر راضی ویڈ۔ اور پیسویں ستمبر ۱۸۵۷ء کو چودھری صاحب نہٹور میں آئے اور غضنفر علی خاں سے ملاقات کی ۔ چودھری صاحب نے ایک پیش غضنفر علی خاں سے ملاقات کی ۔ چودھری صاحب نے ایک پیش قبض اور پاس روپیہ آن کی نذر کیا اور غضنفر علی خاں نے ایک دوشالہ بطور خلعت آن کو دیا اور یہ بات کہی کہ چودھری بدھ سنگھ اور چودھری مہاراج سنگھ کو بھی حاضر کر دو۔ انھوں نے اقرار کیا کہ بلا دوں گا۔ بعد ملاقات کے چودھری رندھیر سنگھ صاحب ھدور کو رخصت ھوئے اور یعقوب علی خاں رام پوری

مصاحب غضنفر على خان أور مان سنگه بهائي ليكهراج سنگه كا واسطر لانے چودھری بدھ سنگھ اور سہاراج سنگھ کے آن کے ساتھ ھلدور میں گئے اور وہان سے موضع پھینہ میں چودھری صاحبوں کے پاس بہنچے ، مگر چودھری بدھ سنگھ اور مہاراج سنگھ نہ آئے اور به لطائف الحیل آنے سے انکار کر دیا اور کئی دن بعد گنگا پار به حضور حکام چلر گئر ـ

چودهری پرتاپ سنگه اور امراؤ | آخرکار بعد نامه و پیغام یه بات

سنگه کا نگینه میں آکر نجیب ا ٹھہری که چودھری پرتاپ سنگھ آباد جانا اور نا محمود خان سے ارئیس تاج پور موضع پورینی میں آویں اور سعد اللہ خاں سے زبانی

گفتگوکر کے تاج پور واپس چلے جاویں ، چنانچہ پرتاپ سنگھ پورینی میں آئے اور سعد اللہ خال نگینہ سے پورینی میں گیا اور چودھری پرتاپ سنگھ کا ھاتھ پکڑ کر ھاتھی پر بیٹھا لیا اور نگیند لے آیا اس کے بعد چودھری امراؤ سنگھ رئیس شیر کوٹ نگینہ میں آئے اور سعد اللہ خاں سے ملاقات ہوئی ۔ جب محمود خاں کو خبر پہنچی کہ دونوں چودھری نگینہ میں آگئے ہیں اس نے سعد اللہ خال کو خط لکھا کہ دونوں چودھریوں کو نجیب آباد میں لے آؤ ۔ سعد اللہ خاں ان کو نجیب آباد لے گیا اور چھبیسویں ستمبر کو چودھری صاحبوں کی ملاقات نا محمود خاں سے ہوئی ۔ دونوں چودھری صاحبوں نے کچھ اشرفیاں نذر دیں اور نا محمود خاں نے ایک دوشاله آن کو بطور خلعت دیا اور دوسرے دن رخصت کر دیا ۔

شیر کوٹ میں ہندوؤں کا قتل | جبکه چودھری امراؤ سنگھ شیر کوٹ سے نگینہ کو روانہ ہوئے تو غضنفر علی خاں اور ماڑے نے نہٹور سے دھام پور کو کوچ کیا اور غضنفر على خان تو دهام پور مين ٹهمرا رها اور ماڑے بد نصيب

یے رحم شیر کوٹ میں گیا ۲۹ ستمبر کو اس ارادمے سے کہ وہاں کے هنود کو قتل کرے شیر کوٹ میں هندوؤں نے وهاں سے بھاگنا چاھا۔ برھان الدین قاضی شہر کوٹ نے پٹواریوں کو جو قوم کے بنیه تھے اپنے گھر میں بلا کر اکٹھا کر لیا۔ اس عرصے میں بہت سے لوگ دروازہ قاضی پر جمع ہوئے اور شور و غل برپا ہوا ۔ قاضی نے آن سب لوگوں کو جو متوقع پناہ آس کے گھر میں رہے تھر گھر کے باہر نکال دیا اور اس کے دروازے کے آگے وہ لوگ مارے كئر ـ غرضيكه أكتيس آدمى پڻواري اور برهمن اور بهاك نهايت ظلم اور قساوت قلمی سے ذبح کبے گئے ۔ دو آدمی تو زخمی ہوکر بچ گئے اور انتیس آدمی مارے گئر ۔ اس وقت سے ماڑے حرامزادہ کی بڑی دهشت لوگوں کے علی الخصوص هندوؤں کے دل س بیٹھ گئی که جدھر ماڑے کا لشکر جاتا تھا لوگ تھرا جاتے تھر اور گانپ اٹھتر تهر ـ

آپس میں باغیوں کے ملک کا. | ان واقعوں کے بعد ماڑے کو ہت تقسيم هونا

زور ہو گیا اور نا محمود خاں کے

خاندان میں در باب تقسیم ملک نزاع هوا ۔ ماڑے نے غضنفر علی خاں کو اپنر ساتھ کر لیا ۔ اور اس نے چاہا که احمد اللہ خال کو بالکل بے دخل کیا جاوے ۔ کئی دن تک آپس میں رنجش رہی ۔ پھر باھم صفائی ھوئی اور تقسیم ملک کی اس طرح پر قرار پائی کہ نا محمود خاں کو بارہ ہزار روپیہ سہینہ نقد ملا کرمے اور تحصیل نگینه و دهام پور و چاند پور ، ماڑے خاں و غضنفر علی خاں کے حصر میں دی جاوے اور تحصیل نجیب آباد و مجنور احمد الله خال کے حصر میں اور آٹھ ہزار روپیہ مہینہ غضنفر علی خاں اور ماڑے نا محمود خال کو دیں اور چار هزار روپیه مهینه احمد الله خال کو دے ۔ چنانچہ یہ بند و بست چند روز تک قائم رہا ۔

حناب صاحب كمشتر بهادر میر ٹھ کا چودھری بدھ سنگھ کو مدد دے کر پھر ضلع کو روانه كرنا

چودهری بده سنگه اور چودهری سهاراج سنگھ جو میرٹھ میں محضور حکام حاضر تھر۔ انھوں نے بار بار جناب صاحب كمشنر بهادر ميرثه

سے عرض کیا تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی کمک ھم کو ملے تو ھم پھر نا محمود خاں سے مقابلہ کریں اور اس کو ضلع سے خارج کر دیں اور پھر ھم اپنی برادری کے ست سے لوگ مقابلر کو جمع کر لیں گے ۔ اگرچہ جناب صاحب کمشنر بھادر کو اس میں تامل تھا مگر بسبب اصرار بار بار عرض کرنے چودھریان کے جناب صاحب کمشنر بهادر نے اس کی کمک تجویز کی اور لاله گورسهائے ناظم حسن پور کے پاس جس قدر جمعیت تھی آس کا ساتھ کرنا اور کچھ فوج راؤ گلاب سنگھ رئیس کوٹیسر کا کمک کر دینا تجویز کیا اور جمله رئیسان ضلع بجنور کے نام حکم نامر جاری کیر که کوئی شخص نا محمود خاں کی اعانت نه کرمے ۔ اگر کرمے گا تو محرم سرکار ہوگا ۔ چنانچہ سترہدیں اکتوبر سنہ ۱۸۵ے کو یہ سب امور تجویز هوئے اور حکم نامه جات بنام رئیسان ضلع بجنور تحریر هوئے اور چودھری صاحبان کو میرٹھ سے رخصت کیا ۔ تقل اس حکمنامه کی بعینه اس مقام پر لکھی جاتی ہے :۔

> میرٹھ جو بنام رئیسان ضلع بجنور جو در باب اعانت چودهری بده سنكه تحرير هوا

حكم نامه جناب صاحب كمشنر | نقل حكم نامه جناب ايدورد فلب ا وليمس صاحب مهادر كمشنر معرثه بنام جمله رئيسان ضلع بجنور "جو که چودهری بده سنگه

تعلقه دار هلدور اور ناظر گورسهائے ناظم حسن پور واسطے دفعیه اور آخراج نواب محمود خاں و جلال الدین خاں و عظمت اللہ خاں و احمد الله خال و شفیع الله خاں و ماڑے وغیرہ باغیاں کے مع

فوج راؤ گلاب سنگه رئيس كوڻيسر وغيره متعين هوئے هي - اس واسطر یه حکم نامه بنام تمهارے جاری هوتا هے که جو کوئی منجمله تمهارے یا رشته داران جو ملازمان یا باشندگان شہر تمهارمے کے باغیان مذکور کو پناہ یا مدد دے گایا اُس کی نوکری کرے گا تو محرم سرکار متصور هو کر کل جائداد منقوله و زمینداری وغیره تمهاری ضبط سرکار هو کر تدارک سنگین هوگا اور مسکن تمهارا مثل باغیان مالا گڑھ اور تھانہ بھون وغیرہ کے کر دیا حاوے گا۔ چاهیر یه که آفت اپنر اوپر مت لاؤ اور بیوقوف اور جاهل لوگوں کے دھوکہ میں مت پڑو کہ اب سرکار کی طرف سے خواہ مخواہ برملا سب کا تدارک ہوگا اپنی عقل کو دخل دو۔ اگر سرکار سے ساری خلقت کے صاف کرنے کے واسطر تجویز ہوتا تو پھر ملک کے رکھنر سے کیا حاصل تھا۔ جو لوگ اور طرح سے بیان کرتے میں سب جھوٹ اور تمھاری خرابی کے واسطر کہتر میں۔ . البته حو لوگ مفسد اور سرکش هی اور سرکشی کی پناه کے سبب مشہور هو گئر هيں ان كا تدارك هوگا اور باقى جو اور لوگ سركار کے خبرخواہ بنر رہے ان کے واسطر سب طرح سے فائدہ ہے اور آن کے واسطے بر وقت پہنچنے فوج سرکار کے کسی طرح اندیشہ نہیں ـ اس واسطر تم كو لازم هےكه اب مفسدوں سے بالكل عليحده هو جاؤ۔ نه ان کو کسی طرح فوج کی مدد دو نه ان کو پناه دو اور جو تم ایسا کرو کے تو یہ خیرخواهی تمهاری ظاهر هو جاوے کی اور اس وتت تم کو اختیار ہے ۔ اور اگر اب تم مفسدوں کے ساتھ ہو جاؤ کے تو اب فوج سرکاری عنقریب پہنچے گی اور جیسا مفسدوں کا تدارک هوگا ایسا هی تمهارا هووے گا'' ۔ ۱۷ اکتوبر سنه

چودھری بدھ سنگھ کا دھنورہ | ان تحریرات کے بعد دونوں \_\_\_\_\_ گھاٺ گڏھ

مکتیسر نگینه کا اوتر کر اور فوج راؤ گلاب سنگھ رئیس کوٹیسر اور ناظر گورسہائے ناظم حسن پور کو مع اس کی جمعیت کے ساتھ لے کر دھنورہ میں پہنچے اور پروانہ جات جناب صاحب كمشغر بهادر موسومه رئيسان ضلع يجنور چودهرى پرتاپ سنگه رئيس تاج پور کے پاس پہنچائے کہ جملہ رئیسان مکتوب الہم کے پاس منچا دیں ۔

چودهری پرتاپ سنگه کا دوباره | اس زمانه میں چودهری پرتاپ سنگه روپیه نینی تال کو بهیجنا کچه روپیه نینی تال روانه کرنے

کو تھر، چنانچه انھوں نے چار ھزار روپیه حسب تفصیل ذیل 19 اکتوبر سنه ۱۸۵۵ء کو روانه نینی تال کیر ـ

> چودهری پرتاپ سنگه امید سنگه سیتا رام چودهریان رتن گذه ....

اور بعد اس کے اپنر آدمیوں کی معرفت وہ حکم نامه جات سب رئیسوں کے پاس روانه کیے که وہ حکم نامے اٹھائیسویں اکتوبر سنه ۱۸۵۷ء کو لوگوں کے پاس پہنچے اور چودھری پرتاپ سنگھ نے سامان رسد واسطے فوج مقیم دھنورہ کے تیار کیا اور اس عرصه میں ایک توپ برنجی جو انھوں نے بنوائی تھی وہ بھی

چودهری امراؤ سنگه کا چودهری امراؤ سنگه رئیس کاشی پور جانا شر کوٹ نے اپنا رہنا بسبب اس هنگامه کے شیر کوٹ میں مناسب نه سمجھا ، وہ اسی تاریخ شیر کوٹ سے کاشی پور چلے گئے ۔

کے چاند پور میں جمع ہونا

احمد الله خاں اور ماڑے کا ماڑے خاں بمجرد سننے خبر واسطے مقابله چود هری بده سنگه چڑهائی چود هریان هلدور مع اپنے لشکر کے مقام چاند پور بہنچا

اور اس کے بعد شفیع اللہ خال اور احمد اللہ خال مع اپنر لشکر کثیر کے چاند پور میں جمع ہوئے اور اکثر رئیسوں کے نام خط لکھے کہ تم بھی آن کر شامل ہو مگر کوئی شریک نہ ہوا ، اگرچہ توقع تھی کہ بہت بڑا مفسدہ ھوگا کیونکہ سب مسلمان ضلع کے یقین جانتر تھر کہ در صورت غلبہ چودھریان کے کوئی دقیقہ زیادتی اور جبر کا باتی نہیں رہے گا کہ ہندوؤں کے ہاتھ سے مسلانوں پر نه هوا هوگا۔ مگر سب رئیسوں کو حکمنامه جناب صاحب کمشنر ہادر کا بہت خوف تھا ، اس سبب سے سوائے ملازمین نواب کے که تعداد میں آٹھ نو هزار سے زیادہ هوں کے اور کوئی شریک نه هوا ، مگر چودهری صاحبوں کی طرف بھی . جمعیت کثیر نه هونے پائی ـ اس اندیشه سے که اگر نواب غالب آیا تو کوئی ایسا ظلم نه هوگا جو مسلانون کے هاتھ سے هندوؤں پر نه هوگا ـ مع هذا اگر ناظر گورسمائے حمله کرتا تو ایک راه نکل جاتی باغیان ضلع بجنور کو ضلع مراد آباد اور دهنوره وغیره پر حمله کرنے کو مر حال جو لام چودھری صاحبوں کا دھنورہ پر بنددا تها وه آگے نه بڑھ سکا بلکه متفرق هو گیا اور چودهری صاحبان نے وہاں سے مراجعت کی۔

چودھری بدھ سنگھ کے لام کا ل احمد اللہ خاں اور شفیع اللہ خاں دھنورہ <u>سے</u> ٹوٹ جانا اور ماڑے نے تجویز کی کہ جب تک بنیاد هلدور باقی ہے یہ فساد بھی قائم ہے اس لیے **اس** نے چاند پور سے ھلدور پر چڑھائی کی ۔

چودهری رندهیر سنگه کا

ملدور کی تیسری لڑائی اور | هلدور میں چودھری رندھس سنگھ مع قدرے جمعیت کے موجود تهر ـ جب انهوں نے احمد الله خال

کے لشکر کے آنے کی خبر سنی حویلی میں محصور ہو گئے ، لشکر احمد الله خاں نے حویلی کو گھر لیا ۔ طرفین کی طرف سے گولیاں چلتی رہیں اورآدمی بھی مارے گئر ، آخرکار رات کے وقت ِ چودھری رندھیر سنگھ نے اپنر ساتھ کے آدمیوں کو اجازت دی کہ جس طرح پر چاھیں اپنی جان بچاویں اور حویلی میں سے نکل جاویں <sub>۔ چنآنچ</sub>ہ آکثر آدمی نکل گئے ، صبح کو تاریخ تیسری نومبر سنه ١٨٥٤ء احمد الله خال كا لشكر حويلي مين داخل هوا ، اور چودهری رندهس سنگه کو گرفتار کر لیا ، اور رامدیال سنگه بهوپهی زاد بهائی ، رندهیر سنگه کا اور اور پایخ چه آدمی رشته مند آن کے مارے گئر اور چودھری رندھیر سنگھ کو قید کر کے براہ نگینہ نجیب آباد لے گئے اور ایک مکاں میں نظر بند کر دیا ۔ جس قدر اسباب هلدور می تها سب لك گيا اور مكانات جودهريان **ھلدور کے جلا دے گئر اور ھلدور ویران محض ہو گئی ۔** 

> ماڑے کا تاجپور پر چڑھنا اور چودهری برتاپ سنکه کا کنگا

ا حمكه احمد الله خال اور مارك چاند پور سے ہلدور کو روانہ هوئے تھر یعنی دوسری نومبر

سنہ ۱۸۵۷ء کو، اس وقت ماڑے خاں نے چودھری پرتاپ سنگھ كو خط لكها كه ميرا لشكر عنقريب تاجپور مين داخل هوگا رسد تیار کرو ، اس خط کے ساتھ ھی خبر شکست ھلدور اور گرفتاری **چودهری رندهیر سنگه کی تاحپور میں چودهری پرتاپ سنگه کو** یہنچی ، انھوں نے جانا کہ میرا بھی یہی حال ھونے والا ہے اس لیے تدبیر روانگ کی کر کے پانچویں نومبر سنہ ۱۸۵ے کو تاجپور

سے روانہ ہوئے اور ساتویں تاریخ کو گڈھ مکتیسر میں پہنچے ـ چنانچہ نقل خط ماڑے خاں اس مقام پر لکھی جاتی ہے ـ

خط ماڑے خال بنام چودھری ('چودھری صاحب مشفق مہربان ہرتاپ سنگھ رئیس تاجپور کرم فرمائے برحال نیاز مندان چودھری پرتاپ سنگھ صاحب سلمہ اللہ تعاللی! بعد سلام شوق اینکہ ارادہ لشکر ایں جانب بطرف تاجپور است مناسب است کہ آل صاحب تدبیر رسد وغیرہ سازند چنال نشود که به کسے نہج تکلیف مردمان لشکر را شود باق خیریت است فقط۔ رقیمة الشرق تکلیف مردمان لشکر را شود باق خیریت است فقط۔ رقیمة الشرق چودھری امام بخش عرف ماڑے خال از مقام چاند پور '' مورخه دوم ربیع الاول سنه ۱۲۵ هجری

باغیاں گنگا پور کا بجنور میں آنا اس هنگامه کے بعد نامحمود خال اور اس کے همراهی سب طرف سے بے فکر هو گئے اور چودهریوں میں سے کسی کا اندیشه آن کے دل میں نه رها اور عیش و عشرت میں مشغول هو گئے۔ گنگا پار کے جو باغی تھے انھوں نے بھی اپنے لیے بجنور سے زیادہ کوئی مامن نه دیکھا چنانچه دلیل سنگه اور قدم سنگھ گوجر اور رضا حسن عرف چھٹن اور عنایت علی خال قاضی تھا نه بھون مع اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کے اس ضلع میں قاضی تھا نه بھون مع اپنے رفیقوں اور ساتھیوں کے اس ضلع میں آئے ، اس ضلع کے باغیوں نے آن کو امن دیا ، ان کے سوا مرزا الطاف اور مرزا حاجی اور مرزا مبارک شاہ شاهزادگان مفرور دھلی اس ضلع میں آئے اور نامحمود خاں اور ماڑے نے اول اول بہت عزت اور توقیر کی ۔

ان باغیوں نے اس ضلع میں آن کر زیادہ تر فساد مجایا اور اعمد اللہ خاں اور احمد اللہ خان اور الم ضاء مظف نگ

باغیان گنگا پارکا اترنا اور چند چوکیات اور تھانہ جات سرکاری کو لوٹنا

شفیع اللہ خاں ماڑے کو ورغلانا اورگنگا پار اترنے اور ضلع مظفر نگر

اور سہارنیور میں فساد مجانے اور غدر ڈالنر پر ترغیب دی ، یه جاهل آن کے دموں میں آ گئر اور پار اترنے پر مستعد ہو گئر اور کئی دفعه پار کو اترے اور چند چوکیات سرکاری میں نقصان منجایا چنانچه رضا حسن عرف چھٹن ساکن موضع سرائے ضلع مظفر نگر نے مع پچاس آدمیوں کے گنگا اتر کر چوکی دھرم پورہ کو پھونک دیا اور چار برقنداز چوکی کے مار ڈالر اور دو گھوڑیاں وھاں سے چھین کر گنج آسکیں میں چلا آیا ۔ سردار خاں ساکن علاقہ ٹھاکر دوارہ اور دلیل سنگھ گوجر بہت سے گوجر اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت سوتی کے نانگل سے اترا اور سرکاری پکٹ سے مقابلہ کیا اور کچھ گھوڑے لوك لايا۔ آنھيں گوجروں اور پار كے باغيوں نے چوکی الہ آباد اور تھانہ بھوکر ھیڑی کو راولی کے گھاٹ سے اتر کر لوٹ لیا ۔ عنایت علی خاں قاضی کھیڑہ مجاہد پور کی چوکی پر اترا اور دو هندو برقنداز پکڑ لایا ، ایک کو مار ڈالا ایک کو مسلمان کر لیا ، اسی طرح قاضی عنایت علی اور دلیل سنگھ گوجر اور رضا حسن عرف چهٹن دو ضرب توپ اور دو هزار آدمی کی جمعیت سے میراں پور پر اتر آئے اور میراں پور کے تھانہ کو اور کچھ دوکانوں کو لوٹ لیا اور کئی آدمی کو قتل کیا اور نامحمود خاں کے نام کی منادی پٹوائی اور پھر بھاگ آیا ۔

چلا ڈاکه کنھکل کا اور | ان وارداتوں کے بعد باغیوں کو كرفتار هونا

كراني صاحب برقى تارواله كا اور زياده حوصله هوا اور شفیع اللہ خال نے روڑکی پر حمله

کرنے کا ارادہ کیا ـ چنانچه نجف خاں ساکن نجیب آباد ایک گروہ فوج کا افسر کل مقرر ہوا اور جنگ باز خاں جو سابق میں برقنداز كوتوالي جوالا پور تها اور پهر كول مين بهي رها تها اور کفایت اللہ خاں ساکن نجیب آباد جو پہلے کمپونڈر شفاخانه رڑکی

تھا اور پھر ریڈ صاحب کے محکمہ میں ہندرہ روپیہ مشاہرہ کا نوکر تها اور عمر خان رساله دار اور على مادر خان افسران ماتحت مقرر هوئے اور ساتویں جنوری سنه ۱۸۵۸ء کو وہ فوج سوار اور پیادہ کی سع اپنے افسروں کے پایاب گنگا اتری اور کچھ پیدل سیاپور کے ڈرام نہر پر ہو کر اتر آئے اور چوکی میاپور پر حملہ کیا ۔ چھ نفر سواران نہر جو اس چوکی پر متعین تھر ان کے پانج گھوڑے کھول لیے اور چوکی کا محاصرہ کر کے یارک کو آگ دے دی اور تجمل حسين خال ليس ساكن منگاور اور تفضل حسين سوار ساكن منگاور اور نادر على ساكن پور قاضي اور گنيش سنگه پورېيه پايخ سواروں کو گرفتار کر لیا ، اور نبی بخش سوار سوار ساکن -رڑکی حکمت عملی سے بھاگ گیا ، بعد اس کے اور ملازمان سرکاری کی تلاش ھوئی اور میاپور کے گودام سے ایک کرانی صاحب سہتمم تار برق اور مولا مستری اور هولاس ٹنڈیل اور پندرہ بیلدار لال ٹوبی والا گرفتار کیر اور کپتان ریڈ صاحب ہمادر کے دونوں بنگلوں ۔ میں آگ دے دی ۔ مولا بخش اور مجد حسن چوکیدار بھی گرفتار ھوئے تھر ۔ مگر حکمت عملی سے بھاگ گئر ، بعد اس کے یہ سب باغی کنکھل میں آئے اور تاربرق پل میاپور سے کنکھل تک توڑ دیا اور کنکھل میں نامحمود خاں کے نام کی منادی پٹوائی اور جملہ باشندگان کنکھل کو امن دیا ۔ پھر ہردوار میں گئر وھاں بھی نامحمود خاں کے نام کی منادی کرائی اور گیارہ بجر دن کے مع ان لوگوں کے که جن کو گرفتار کیا تھا گنگا کے اس پار موضع انجنی میں جہاں ان کی اور نوج تھی چلے آئے ۔

حکم انگریزی کا کنکھل پر این بجے دن کے اس واردات کی کوچ کرنا خبر رڑکی میں اور وھاں سے منگلور میں جہاں کچھ فوج سرکاری مقیم تھی پہنچی ! رات کو

حکام انگریزی اور کچھ فوج نے کوچ کیا ۔ صبح ہوتے آٹھویں سنه ١٨٨٨ء كو افسران اور فوج مندرجه حاشيه بمقام مياپور بهنچي اسى وقت مسلم ماول صاحب جادر اور كيتان دريمند صاحب جادر اور کپتان بارگن صاحب بهادر اور تامسن صاحب بهادر چار سوار اور خادم علی جمعدار سواران نهر ساکن منڈاور کو ساتھ لر کر کھادر گنگا میں کنارہ گنگا تک مقابله گھاٹ چانڈی گئے اور اس پار سے ایک فقیر کو بلا کر حال فوج باغیان کا پوچھا اس نے بیان کیا کہ موضع انجنی میں فوج پڑی ہے چنانچہ اُس کو همراه لے کر مقابله گھاٹ انجنی جا کر کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ کنارہ پر باغیان کی فوج پڑی ہے آن لوگوں نے جانا که یه لوگ پار اترنے کا اوادہ کرتے میں ۔ انھوں نے نقارہ بجایا ۔ سب سیاہ پریٹ باندھ کر کھڑی ہوئی اور ہتھیار سنبھالنر لگی ۔ یہ صاحب کھڑمے دیکھا کیر۔ باغیوں نے اسی کنارہ سے بندوقوں کی فیر کی ، سب صاحب کھڑے ھنسا کیر ، تھوڑی دیر بعد سب صاحبوں نے اپنر خیمہ گاد پر مراجعت کی ۔ تھوڑی راہ طرکی تھی کہ باغیوں نے ایک توپ فیر کی ، اس کا گوله ریت میں ان صاحبوں سے تھوڑے فاصله پر گرا۔

۱- بارگن صاحب بهادر بریکیڈیر میجر

کپتان بارگن صاحب بهادر

کپتان ڈریئڈ صاحب بهادر سپر نٹنڈنٹ نہر

تاسسن صاحب بهادر ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نہر

فلپ صاحب بهادر سپروائزر نہر

ملول صاحب بهادر جنٹ مجسٹریٹ سپارنپور

سپاهیان پاٹن سکھ

سپاهیان پاٹن گورکھا

سپاهیان پاٹن گورکھا

سپاهیان پاٹن گورہ

سپاهیان باٹن گورہ

سواران رجمنٹ اول خاکی ۲۵ نفر

توپ دو ضرب

کپتان ڈریمنڈ صاحب بہادر نے بمجرد دریافت اس بات کے ڈرام نہر کا کھول دیا اور بانی نہر کا گنگا میں چھوڑ دیا اور فلپ صاحب بہادر کو اس پر متعین کرکے خود کنکھل کو تشریف لائے ۔ یه دانائی اور یه حکمت کپتان ڈریمنڈ صاحب بہادر کی بہت قابل تحسین ہے ۔ در حقیقت اس حکمت سے دشمن کو موت کے چنگل میں پکڑ کیا اور بجائے آب شمشیر موج آب سے ان کا کام تمام کیا ۔

یه فوج باغیوں کی جو اتری ان دیں سبکا سردار شفیع اللہ خال بھانجا محمود خال کا تھا اور عبدالرحان خال اور عباد الله خال اور وہ سوار جو پہلے اترے تھے سب شریک تھے اور قریب ھزار آدمیوں کے سوار و پیادہ اور تین ھاتھی جن میں سے ایک پر شقیع الله خال سوار تھا ، مع تین ضرب توپ نیل دھار اتر آئے تھے اور ان میں سے چار سو ساڑھے چار سو آدمی تخمیناً سوار و پیادہ ڈرام کے پانی کو اتر کر کنکھل کے متصل مقام دجمه تک آگئے تھے اور کچھ ڈرام کے پانی میں تھے۔

غرضکه وه لوگ کنکهل میں داخل هونے نه پائے تھے که

افسران انگریزی سع اپنی فوج کے آن کے مقابل ہوئے اور حویلی ایکئی والد پر مورچہ توپ قائم کیا۔ باغیوں نے باؤ بندوقوں اور توپوں کی سرکی جب قریب آئے تو سرکاری فوج نے توپوں کا گراپ آن پر مارا بیسیوں آدمی گر پڑے اور مارے گئے باغیوں کا منہ پھر گیا ۔ اور بھا گ نکلے ۔ سرکاری فوج نے دفعۃ دھاوا کردیا اور مارے بندوقوں کے جس قدر آدمی که ڈرام کے پانی کو اتر آئے تھر اور جس قدر کہ پانی کے بیچ میں تھے اور جس قدرکہ اُس کنارہ ڈرام کے کھڑے تھر سب کو مار دیا اور بیسیوں آدمی ڈرام کے پانی میں جو ہسبب چھوٹ جانے آب نہر کے گہرا دوگیا تھا ڈوب گئر اور مقام دجمه غنیم سے چھین لیا ۔ عین اس معرکہ میں کپتان بارگن صاحب جدر نے کال دلیری سے تنہا اپنا گھوڑا شفیع اللہ خاں کے ھاتھی کے پیچھر ڈالا اور بندوق فہر کی ۔ کفایت اللہ خاں جو خواصی میں بیٹھا تھا اس کو گولی لگی وہ مر کر گر پڑا۔ جب صاحب ہادر نے دوسرا فیر شفیع اللہ خاں پرکیا اس کی قضا نہ تھی ، وہ خالی گیا اور شفیع اللہ خاں ہاتھی بھگا کر بھاگگیا۔ بہت سے ہتھیار اور گھوڑے سواروں کے جو مارمے گئر تھر اور ایک تھیلہ میگزین کا جو ہاتھی پر سے گرا تھا فوج سرکاری کے ھاتھ آیا اور فتح و نصرت نصیب اولیائے دولت سرکار ہوئی ۔ اس معرکہ میں چار سو آدمی تخمیناً باغیوں کا مارا گیا حسن رضا خاں جو کنارہ آب ڈرام پر سر ننگر زخمی ہوکر بیٹھ گیا تھا اس کا سر تلوار سے کاٹ لیا ۔ سرکاری فوج میں کسی شخص کے پھول کی بھی چوٹ نہیں آئی ۔ باق آدمی باغیوں کے جو کنارہ نیل دھارا پر تھے مع توپوں کے بھاگ گئر شیو پرشاد نیٹو ایجنٹ نہر کو بجلد وے اس خبر رسانی کے سو روپیہ اتعام ملر ـ

تزلزل پؤنا اور معانی اراضیات مضبتاه کی تجویز

اس شکست کے بعد باغیوں میں | جب اس شکست کی خبر نجیب آباد میں ہنچی کمام فوج باغیان میں کھل بلی پڑ گئی اور سب کے اراد مے

جو پار اترنے کے تھر وہ ِست پڑ گئر اور ہر ایک باغی اپنے اپنے پرگنہ جات کے بندوست میں جو بر وقت تقسیم ملک آن کے حصہ میں آئے تھر مصروف ھوئے اور سلاطین دھلی اور تلنگان باغی جو جمع تھر متفرق ھونے لگے اور بریلی کی طرف کسی ند کسی حیلہ اور بہانے سے چلے گئے ۔ اس وقت احمد اللہ خاں نے یہ خیال کیا کہ کسی طرح رعایا اس ضلع کو اپنر شریک کیا جاوے ـ یه ایک مشہور بات ہے کہ بسبب ضبط ہو جانے اراضیات معافی عہد سرکار میں معافی دار سرکار دولت مدار انگریزی سے آزردہ خاطر ھیں۔ اس امر کو احمد اللہ خال نے واسطر شریک کرنے رعایا اس ضلع کے -بهت اچها حیله سمجها اور سولهوین جنوری سنه ۱۸۵۸ء کو حکم دیا که هارا اراده هے که جو معافیات عهد انگریزی میں ضبط هوئی ھیں واگذاشت کی جاویں اور پروانہ جات بنام جملہ تحصیل داران کے جاری کیے که فهرست آن معافی داروں کی جو عهد انگریزی میں ضبط هوئی هیں واسطر گذاشت معافیات کے پیش کریں اور جو پروانہ جات کہ اس اسباب میں اس نے جاری کیر آن کی نقل اس مقام پر لکھتر ھیں۔

> نقل يروانه احمد الله خال موسومه تعصیل داران در باب طلب قهرست معانى داران

'' جو که بعنایت النبی یه ملک به قبض و تصرف هارے آیا ہے اور فضل اللہی سے جب تلک نسلاً

بعد نسارً یه ملک هارے قبض و تصرف میں رہے هم یه چاهتے هیں کہ جو معافیات عہد انگریزی میں ضبط ہو کر جمع مقرر ہو گئی ہے ان کو اور وارثان آن کے کو معاف و بحال رکھی جاویں گی اور

جمع اراضیات معافیات کی سنه حال سےنه لی جاوے کس واسطے که یه غریب دعا کو هس اس واسطر حسب العکم رو بکار امروزه تم کو لکھا جاتا ہے کہ تم جمیع معانی داران کو اطلاع دو کہ ہر ایک معانی دار عرضی اپنی به آستدعائے معانی اراضی معانی کے به قید تعداد اراضی اور جمع اور نام گاؤں کے به حضور ایں جانب گذرانے کے بعد تحقیقات و اراضی معاف اور واگذاشت کی جاوے گی " المرقوم ١٦ جنوري سنه ١٨٥٨ء -

جناب صاحب کلکٹر بهادر کا | سولھویں فروری سند ۱۸۵۸ء کو میر ٹھ سے رڑی کو کوچ کرنا ا چٹھی صاحب سیکرٹری گوریمنٹ مورخه ۱۵ فروری سنه ۱۸۵۸ء تمبر ۸۵۰ بنام صاحب کلکٹر بهادر ضلع بجنور بمقام میرٹھ پہنچی کہ تم مع عمله ضلع بجنور بمقام رڑکی روانہ ہو اور واسطے انتظام روھیل کھنڈ کے فوج کی لام بندی کا بمقام رڑی حکم هوا ، چنانچه جناب مسٹر الگزنڈر شکسییئر صاحب بهادر صاحب كلكثر اور مجسٹريث ضلع بجنور اور جناب مسٹر جارج پام صاحب بہادر جنٹ مجسٹریٹ ضلع بجنور رڑکی میں تشریف لائے ِ اور باق عمله اور رئيسان ضلع بجنور جو گنگا پار تھے حسب تفصيل ذیل اور بتواریخ مختلف رڑکی میں یہنچے ـ

سيد احمد خان صدر امين مجنور ۲۱ فروری مولوی قادر علی تحصیلدار نگینه ۲۱ فروری کیسری سنگه سهاچن گنج آسکین ۲۱ فروی عمله کلکٹری و فوجداری ۲۱ و ۲۲ فروري چودهری بده سنگه و چودهری سهاراج سنگه رئیسان هلدور ۲۲ فروری كلاب سنكه زميندار شعر كوك ۲۲ فروري امراؤ سنکھ پسر رائے همت سنگھ رئیس ساهن پور ۲۳ فروري چودهری نین سنگه رئیس مجنور

۲۳ فروری

يران سكه اور خوشحال چند بشنوئيان نكينه ۳۲ فروری مد رحمت خان صاحب مهادر ڈیٹی کلکٹر س ۲ فروری چو دهری پرتاپ سنگه رئیس تاجیور س ۲ فروری چودهری امراؤ سنگه رئیس شیرکوٹ مع خوشحال سنگه ۲۵ فروری ۲۳ فروری جودهري جوده سنگه رئيس بجنور مىر قاسم على تحصيلدار چاند پور ۳ مارچ ۱۸ مازچ سيد تراب على تحصيلدار بجنور پنڈت کالکا پرشاد منصف نگیند ۲۲ مارچ

مقرو کرنا

نا محمود خاں کا نسبت تقسیم | یہاں تو لام بندی فوج کی واسطے ملک کے نیا انتظام اور ولی عہد انتظام روھیل کھنڈ کے ھو رھی تھی اور بجنور میں بیوقوف اپنر تئیں

مالک ملک کا جان کر تقسیم ملک اور انتظام ولی عمدی میں مصروف تهر ـ جو تقسيم كه بهلر هوئي تهي اس كا منشاء نا محمود خال یه سمجها تها که تحصیل نگینه اور دهام پور اور چاند پورکا ـ مالک غضنفر علی خان اس کا بیٹا رہے گا حالانکہ برخلاف اس کی توقع کے ماڑے خاں تنہا اس کا مالک ہو گیا اور سب کو بے دخل کر دیا ۔ اس سبب سے دوبارہ باہم باغیوں کے نزاع پیدا ہوا اور واسطے رفع اس نزاع کے سب لوگ نجیب آباد میں جمع ہوئے . اور از سر نو انتظام ملک کا عمل میں آیا اور جو رو بکاری اس جدید انتظام کی بابت لکھی گئی تھی اس کی نقل ھم بجنسه اس مقام پر لکھتے ھیں ۔ اگرچہ اس رو بکاری پر تاریخ نہیں ھے مگر تحقیقات سے معلوم هواکه بائیسویں فروری سنه ۱۸۵۸ء کو یه رو بکاری لکھی گئی ۔ اس وقت میں کہ سب باغی آپس کے رفع نزع میں مشغول تھے۔ سید تراب علی تحصیلدار بجنور جو نگینه میں باغیوں کے ہاتھ میں ۔ پھنس گئے تھر باعانت مولوی جد علی اور میر اشرف علی رئیسان

نگینہ جو انجام تک خیرخواہ سرکار رہے نگینہ سے نکل آئے ۔

نقل روبكار تقسيم ملك اور تقرر ( روبكار به اجلاس امير الدوله ولى عهد في القدر نواب فياء الملك ذوى القدر نواب هد محمود خال مهادر مظفر جنگ مرقرم .

جوکه آج کی تاریخ میں هم کو انتظام کرنا مالی و ملکی ضلع نجیب آباد کا ساتھ اس وجوہ کے پر ضرور ہوا کہ ہم نے اپنی طرف سے جو اختیارات اپنے تھےوہ کل اختیارات برخوردار مجد احمد اللہ خاں کو دیے۔ تشریح ان اختیاروں کی یہ ہےکہ برخوردار مذکورة الصدر كو اختيار هےكه پيشگاه اپنے سے احكامات موقوفی و بحالی محكمه نظامت و فوجداری اور نیز فوج میں اجراء کریں ۔ چنانچہ اسی سبب سے خرچ جیب خاص اپنی کا مبلغ آٹھ ہزار روپیہ مقرر کر لیے اور اسی میں خاندان نواب مجد كلو خاں و نواب مجد ملهو خاں مرحوم اور ملازمين بخ بھی آگئے اور جوکہ برخوردار غضنفر علی خاں کو اولاد اکبر اپنا سمجه کر ولی عهد گردانا اور هزار روپیه مشاهره واسطے اصراف لا بدی اس کے مقرر کیے ۔ تا حین حیات ھاری اس کو معاملات ملکی و مالی یا اجرائے احکامات میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہوگی اور اسی طور سے مشاہرہ اولاد اپنی اور والدہ اور جمله خاندان نواب مجد سلطان خال مرحوم و نواب مرتضلي خال خلف نواب افضل خال مرحوم مقرر کیا کہ تفصیل اس کی بیچ تحت روبکار کے مندرج کی جاتی ہے اور سابق میں ہم نے ایک اقرار نامہ کہ جس کا مضمون بتاریخ انیسویں شوال سنه ۱۲۵۳ هجری در باب اولاد نواب عد سلطان خان مرحوم و نواب مرتضلي خان خاف نواب افضل خال بهادر مرحوم کے تحریر کیا ہے وہ جائز و برترار رہے گا اور دوجہ نیل فوج کے به تحت برخوردار نور چشم مجد احمد اللہ خاں بہادر کے کیے گئے ایک برخوردار مجد شفیم الله خال بهادر که جو فوج ماتحت برخوردار

مجد احمد الله خال بهادر کے تھی اور ایک چودھری امام بخش۔ چنانچہ چودھری امام بخش سے بیچ اس ملک کے ہت کار کمایاں ھوئے ھیں تو اس نظر سے چودھری مذکور الذکر کو فرزندی اپنی میں لر کر بطور عطیه جاگر پرگنه شرکوٹ میں انیس هزار روپیه کی نسلا بعد نسلاً مرحمت کی ۔ برخوردار محد احمد اللہ خاں کو چاھیر کہ پیشگاہ اپنر سے فہرست دیہات تحصیلدار شیر کوٹ سے طلب کرکے حضور میں بھیج دیں کہ تجویز مناسب عمل میں آوے گی ۔ سند چودھری مذکورہ الصدر کو دی جاوے گی اور اگر خواستہ ایزدی سے بعد انتظام ملک میان دو آب کے کل پرگنه شر کوٹ کا نسلا بعد نسلا عطا کیا جاوے گا۔ اس میں کچھ شک و شبه نه هوگا اور مشاهره جرنیل کا کہ جو فوج اس کے پاس ہے اس پر چھ سو روپیہ مقرر کیا اور برخوردار احمد یار خال جو سابق سے سپه سالار مقرر هی هر دو فوج کے سپہ سالار رہیں گے اور سپہ سالار مذکورہ رتبہ جرنیلی سے -زبادہ رکھتے ہیں اور قواعد فوج کا یہ قرار پایا کہ جو جرنیل کہ کان پر جاوے هر روز بطرز روزنامچه پاس سپه سالار کے بھیجتر رهیں اور سپه سالار کو یه لازم هے که رپورٹ اپنی بترسیل اصل عرضی کے مع مثل خدمت میں برخوردار عد احمد الله خال کے واسطر صدور حکم اخیر کے بھیجتر رہیں اور جو مقدمات کہ خفیف ہیں اس میں جرنیلوں کو اختیار رہے کہ بعد انفصال مقدمہ کے اطلاع سپه سالار کو دیا کریں اور سپه سالار بموجب قاعده مذکوره بالا کے بخدمت برخوردار موصوف کے مرسل رکھا کریں اور برخوردار مذکور نقشه ماهواری کا حضور میں بھیجتر رهیں تو اس صورت میں لازم بل الزم یه ام هوا که برخوردار محد احمد الله خال اقرار نامه اس مضمون کا تحریر کر دیں کہ جیسر عہد نواب نجیب الدولہ بهادر

مرحوم میں نواب سلطان خاں بہادر مرحوم کا تھا آسی طرح سے برخوردار مذکور کار بند رہے ۔ اس میں کچھ تجاوز و تفاوت نه لاویں اور برخوردار مذکور کو مسند نشینی هاری اور هاری اولاد سے کچھ دعوی نہیں ہوگا ۔

تفصيل تنخواه خاندان و جيب خاص ـ ١٥٠٢٠

عد غضنفر على خال مهادر وليعمد ـ . . . ، معظم على خال مادر . . . ۵ . والده صاحبه . . . ٧ - صاحبزادي صاحبه - . . ، -بيكم صاحبه . . . . . همشيره صاحبه . . ي ـ نواب جلال الدين خاں مادر ۔ . . . . واب محد عظمت اللہ خاں مادر ۔ . . . . احمد الله خال صاحب - ١٠٠٠ ( بوجه خاندان - ٥٠٠ بوجهه كاز سركار ـ . . . ) مجد شفيع الله خال صاحب ـ . . . م ـ (بوجه خاندان . ٠٠٠ بوجه كام كے ٠٠٠) احمد يار خان صاحب سيه سالار ١٠٠٠ ا (بوجه خاندان ۔ ، ، ، ، ، بوجه کام کے ۔ ، ، ، ) ۔ عبدالرحمٰن خال صاحب ـ . . ، (بوجه خاندان ـ ، ١٥ ـ بوجه کام ـ . ٥) ـ مصطفلی خاں صاحب ۔ . . ، (بوجه خاندان۔ . ٥ ، ۔ بوجه کام کے۔ . ۵) حبیب الله خان صاحب بخشی فوج ـ . . . (بوجه خاندان ـ . ۵ ر بوجه کام کے ۔ . ٥) حفیظ اللہ خال صاحب ۔ . . ، (بوجه خاندان ۔ . ٥٠ - بوجه كام كے - .٥) عباد الله خال صاحب - .٠٠ (بوحه خاندان ۔ . ١٥ - بوجه کام کے ۔ . ٥) عزیز اللہ خاں صاحب ۔ . . ٠ (بوجه خاندان ـ ١٥٠ ـ بوجه كام كے ـ ٥٠) كريم الله خال صاحب ـ . . ، (بوجه خاندان ـ . ، ، ، - بوجه کام کے ـ . . ه

لهذا حكم هواكه

احکامات مندرجه متن روبکار هذا حسب ضابطه بنام تحصلیداران و تهانه داران حالات ضلع نجیب آباد و بنام سپه سالار و بنام جرنیل

ابرخوردار محد شفیع الله خال و بنام جرئیل چودھری امام بخش کے حاری ہوں کہ موافق اس کے کار بند ہوں اور ایک نقل روبکار ہذا ہاس برخوردار مجد احمد اللہ خال بھادر کے بھیجی جاوے که حسب منشاء روبکار هذا کے کار بند هوویں اور اشتہارات واسطر آگاهی خاص و عام مشهر کیر جاوین"۔

اراضی مضبطه عمد سرکاری کے | جب که نا محمود خال کو فراهمی معافی کے اشتہارات جو باغیوں نے جاری کیے

فوج کی به مقام رژکی خبر بهنچی تو اس نے یہ بات چاھی کہ

کسی طرح رعایا اس ضلع کو بھی ورغلا کر لڑائی میں اپنے ساتھ شریک کیا حاوے ۔ اسی خیال سے اس نے تئیسویں فروری سنه ١٨٥٨ء كو حكم ديا كه اراضيات معاني جو سركار مين ضبط هوئي هين ان کی نصف جمع معاف هو اور جو معافی دار که هارم ساته بمقابله انگریزان گنگا پار اترے اس کی کل جمع معاف ہو ۔ ظاہر ہے کہ اس اشتہار نے ضلع میں کچھ تاثیر نہیں کی کیونکہ ہت جلد یعنی چوتھی مارچ سنه ۱۸۵۸ء کو اس نے دوسرا اشتہار متضمن معاف کرنے کل جمع اراضیات سعانی سابق کے جاری کیا ۔ مگر ہاری وائے میں اس ہر بھی رعایا اس ضلع میں سے بجز آن لوگوں کے جو ملازم نواب تھر اور کوئی سرکار کے مقابلہ پر نہیں آیا بلکہ ملازمین میں سے بھی ہت لوگ جان چھیا کر بھاگ گئر ۔ چنانچہ ہم اس مقام پر چوتھی مارچ سنہ ۱۸۵۸ء کے اشتمار کو بجنسہ نقل کرتے ہیں کہ اُس میں پہلے اشتہار کا مضمون بھی بلفظه مندرج ہے ۔

نفل اشتهار باغیان در باب معافی | اشتهار کچمهری نظامت ضلع نيب آباد احلاس محد احمد الله خال صاحب بهادر واقعه بم مارج - = 1 1 1 1 4 4 4

الروبكار مورخه ۲۳ فروري سنه ۱۸۵۸ء اجلاس تواب مجد محمود خان صاحب بهادر بدین خلاصه که سابق مین واسطر معافی نصف جمع اراضی ملک معافیات ضلع کے اشتہار عام جاری کیا گیا تھا اور واسطه معافی نصف دیگر کے یہ حکم تھا کہ جو معافی دار شامل قتل کفاران به مقام گنگا پار همراه لشکر کے هووئے گا اور سرکار سے سند حاضری کی اس کو ملے گی بذریعہ اس سند کے مستحق معافی کا : ہوگا اور اگر شہید ہو جاوے گا تو وارثان اس کے کو معانی ہوگی اور اب خُضور کو بنظر ترحم اور افلاس معافی داران کے مناسب متصور هوا که معافیات کل معاف کی جاویں اور ایک فهرست جمله معافیات به قید اراضی معافی اور نام معافی داران هر ایک تحصیل سے طلب ہووے اور ہر ایک معافی دار سے بقدر حیثیت اس کے اقرار نامہ اس مضمون کا لیا جاوے کہ جس وقت سرکار کو ضرورت ہوومے تو همراه لشکر آدمی مسلح واسطه امداد کے دیا کرمے صادر ہوئی۔ المذا یه اشتهار واسطه آگاهی خاص و عام کے جاری هوتا ہے که جن معافی داران کو دعوی معانیات کرانے اپنی معافی کا ہے وہ میعاد پندرہ یوم کے سامنے حضور کے جہاں لشکر ہو حاضر ہو کر عرضی اپنی حاضری کی گذارنے ۔ اس وقت تحقیقات مراتب مذکورہ کی ہوکر در صورت استحقاق حکم معافی کا دیا جاوے گا ۔

تنصیل ہاغیوں کی فوج کی بقید ان اشتہارات کے بعد احمد اللہ خاں مقامات جہاں متمین تھی اور آس کے صلاح کاروں نے مر ایک مقام پر جہاں جہاں سے سرکاری فوج کے اترنے کا احتال تھا کچھ کچھ فوج متعین کی ۔ ایک مقام سے دوسرے مقام پر ادلی بدلی ہوتی رہتی تھی مگر جب فوج سرکاری اس ضلع میں اتری ہے

اس وقت جس جس مقام پر جس جس قدر فوج موجود تھی اس کی تفصیل اس مقام پر لکھی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تفصیل بالکل صحیح اور حقیقی ہے مگر جہاں تک ممکن ہوا ہے تحقیقات کر کے لکھا گیا ہے۔

|                             |                                | تعداد توپ                          |            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|
|                             |                                | بيزان                              |            |
| •                           |                                | تعداد                              | اد         |
| آز همراهیان<br>مائرے        | احمد الله خان شفيم الله خان    | نام غول                            | سپاه پياده |
|                             |                                | سيزان                              |            |
| . 3                         |                                | تعداد سواران                       | تسپاه سوار |
| قلندر على خان<br>شيخ فض على | عطاء الله خال نياز احمد خال    | نام رساله داران تعداد سواران ميزان | 4          |
|                             | احمد الله خان<br>شفيع الله خان | نام افسران                         |            |
|                             | آنِد مون                       | ן היי רוו                          |            |

|--|

| 4                | . •                                                        | -     |   |                                              | تعداد توپ                          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| •                |                                                            | -     |   |                                              | سيزان                              |            |
| -                | •                                                          |       |   | -                                            | تمداد                              | یادہ       |
| ٠                |                                                            |       |   | اردلى محمود خان                              | ئام غول                            | سپاه پیاده |
| •                |                                                            | -     |   |                                              | ميزان                              |            |
|                  | •                                                          |       | - | -                                            | نعداد سواران                       | سپاه سوار  |
|                  |                                                            | ميزان |   | عمدو خان                                     | نام رساله داران تعداد سواران سيزان |            |
| anny application | عظمت الله خان<br>كان خان<br>عبدالرحمن خان<br>حبيب الله خان |       | • | محمود خان                                    | ئام افسران                         |            |
| •                | S. S.                                                      |       |   | <u>;                                    </u> | نام مقام                           |            |

| ı        |       |                      |               | ۳۳۲           | ,              |                |                                             | •                                       |                |                        | •            |
|----------|-------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| ٦.       | ٦.    |                      |               | ر از<br>عی (م |                |                |                                             |                                         |                |                        |              |
| 1700.    | 10.   |                      |               | 70            |                | <b></b>        |                                             |                                         |                |                        |              |
|          |       | <b>&gt;</b>          |               | ,             |                |                |                                             |                                         |                | 0                      | 7            |
|          |       | از همراهیان<br>مازدے | همراهیان نتهو | •••           | · <del>-</del> |                |                                             | -                                       | سنگه گوجر      | همراهيان دليل          | سراسيان ساري |
| 1077     | ,     |                      |               | <b>79</b>     |                |                |                                             |                                         |                |                        |              |
|          |       |                      | <b>!</b>      |               |                |                |                                             | •                                       |                |                        | •            |
|          | ميزان | عرف کاسی خان<br>نائب | نظام على خان  | ميزان         | دلیل سنگھ      | كوجران مراعيان | قاضی عنایت علی                              | دیگر همراهیان                           | •:             | عنايتعلى باغي همراهيان | سواران رجس   |
| میزان کل |       |                      | نتهو خان      |               |                |                |                                             |                                         | دلیل سنگه گوجر |                        |              |
|          |       |                      | افضل گؤھ      |               |                |                | WAY AND | *************************************** |                |                        | وازيور       |

جنرل جونس صاحب بهادر کا یہاں تو نواب نے ہر طرح سے

رځکي میں بہنچنا ا ناکه بندی کر رکھی تھی اور ادهر سرکاری نوج بمقام رڑی جمع هوئی تهی که دفعة تیرهویں اپریل سنه ۱۸۵۸ء کو جنرل جونس صاحب بهادر اس فوج کے کانڈر مقرر ہو کر رڑی میں داخل ہوئے اور میجر چرچل صاحب ہادر کو حکم دیا کہ کنکھل میں جا کر پُل جو تیار ہوتا ہے اس کی حفاظت کریں اور سیجر اساعیل صاحب بهادر کو حکم ہوا کہ بڑی تو پیں اور لڑائی کا سامان نانگل کے گھاٹ کے سامنر لر جا کر غنیم کو اس طرح پر دکھلائیں که گویا پایاب پانی سی

> يل كشتبون كا شيشم والى گهاك پر بندهنا اور كچه فوج سرکاری کا پار اترنا اور رڑکی ہے لشکر کا کوچ ہونا

ھو کر دریا کے پار اترتے ہیں -

چودهویں اپریل سنه ۱۸۵۸ء کو کیتان ڈر بمنڈ صاحب ہادر ا افسر کیان انجنیئر اور کیتان ا برن لو صاحب بهادر انجنيئر دو

توپیں ھاتھیوں پر رکھ کر سع ایک کمپنی گورہ اور ایک کمپنی سکھ آٹھ بجر کے قریب موضع کنکھل سے بمقام گھاٹ شیشم والی گنگا پار اتر گئے اور مورچہ لگا دیے ۔ غنیم کی طرف سے کوئی مقابل نہیں ہوا ، تخمیناً دو سو آدمی جو وہاں متعین تھے وہ بھاگ گئے ۔ پندرهویں تاریخ تک پُل کشتیوں کا بخوبی تیار هو گیا ، اور اسی تاریخ کل لشکر کا رڑکی سے کوچ ہوا اور گنگا کا نالہ اتر کر پُـل کے پاس مقام ہوا، اور سولھویں تاریخ کو کل لشکر کا تو وہیں مقام رها مگر توپ خانه اور ملتانی رساله اور کوک صاحب کی یلٹن یار اتر کئی ۔

اسی تاریخ میجر اساعیل صاحب بهادر نے اپنے لشکر کو گنگا کے کنارہ پر بڑھا کر آسی کنارہ سے غنیم کے لشکر پر توپیں ماریں اور ادھر سے بھی توپیں چھوٹیں اور پھر اپنی فرودگاہ پر واپس آئے ۔

آنبه دوت کی لڑائی اور سرکار سترهویں تاریخ کو اسی طرح کی فع اسی کے فع سیجر اساعیل صاحب بہادر نے پھر گنگا کے کنارہ بر آن کر توپ چلائی اور اسی تاریخ کو تمام لشکر نے مقام فرودگاہ متصل پئل سے حسب انتظام مندرجه حاشیه کوچ کیا اور پئل کو اتر کر آنبه سوت کی طرف چلا ، یه رسته مشکل تھا اور دونوں طرف سڑک کے جنگل ہے ، بعضی جگه بہت گھنا ہے اور کہیں کم ہے ، جبکہ کپتان ڈریمنڈ صاحب بہادر نے گنگا کے پار مورچه لگایا تھا تو احمد الله خال دارا نگر میں تھا ، گنگا کے پار مورچه لگایا تھا تو احمد الله خال دارا نگر میں تھا ، آئی آس کو خبر پہنچی که دو انگریز اور تھوڑی سی فوج پار اتر آئی ہے اس لیے اس نے دارا نگر سے آنبه سوت پر کوچ کیا اور ماڑے کے لشکر میں سے هزار سپاھی اور کچھ سوار اپنے ساتھ لے کر سولھویں تاریخ کو آنبه سوت پر پہنچا ، اور سترهوبی کو آس نے سولھویں تاریخ کو آنبه سوت سے گنگا کی طرف کوچ کیا تھا ، جب ھاری فوج

۱- هراول <u>-</u>

. ۽ پلٽن رائفل کي ايک کمپني جو محاربه متفرقه کے ليے تجويز هوئي تھي -

. به رائفل کی ایک کمپنی جو دو ضرب توپ کی محافظت کرتی تھی -

سيپير اور مينير اور ايک رساله سواران ـ

ایک رساله سواران اور توپیانه کپتان آسٹن صاحب بهادر . به پلٹن رائفل مع پنجابی پیدل کا برگٹ -

اسباب حرب اور خزانه مع سواران وساله ملتاني ـ

(شکر کا عقب \_ ایک کمپنی پیادگان پنجابی اور ایک رساله سواران - اشکر قلب کے دونوں طرف ایک ایک کمپنی پیادگان مندوستانی اور آدھی آدھی کمپنی سواران منعین تھیں -

<u> قلب لشكر ـ</u>

پیلی ندی پر چھ میل راہ چل کر پہنچی تو فوج ھراول کو معلوم ھوا کہ غنیم یہاں موجود ہے۔ میجر مثر صاحب بہادر نے کال دانائی اور چستی سے ایک بلند جگه پر رائفل پلٹن کی ایک کمپنی متعین کی اور سواران اور توپ خانه کو آگے بڑھا کر سرحد موضع شام پور قریب رسیابڑ کے لڑائی شروع کی ۔ اسی وقت جنرل جون صاحب بہادر کا صاحب بہادر کا رساله اور کپتان اسٹن صاحب بہادر کا توپخانه لشکر کے آگے دوڑایا جاوے اور پیادہ صف باندھ کر غنیم کے قیام گاہ بر بڑھیں۔

جیسا که هم نے اوپر بیان کیا که احمد اللہ خاں دارا نگر سے خبر سن کر آنبه سوت پر آیا ، درحقیقت اس کا ارادہ چھاپه مارنے کا تھا لیکن وہ اس ارادہ سے ناامید ھوا اور سرکاری توپ خانه اور رائفل کی پلٹن اور ملتانی رسالہ نے غنیم پر ایسی آگ برسائی که وه بالکل سراسیمه هو گئر ـ آس وقت جنرل جون صاحب بهادر نے دفعة ً سواروں اور توپ خانه کو آگے بڑھنر کا حکم دیا اور کپتان کیورٹین صاحب نے ہر مقام پر غنیم پر یورش کی اور شراپنل كا گوله برابر غنيم پر پڑنے لگا۔ دشمن بھاگ نكلا اور بجز چند · توپوں اور بندوقوں کے فس کرنے کے اس سے اور کچھ نه هو سکا ، خاص آنبه سوت پر جو بہت مشکل اور مورچه کے لیے بہت عمدہ جگه تھی اور غنیم نے بہت مدت سے بہاں مورچہ درست کیا تھا اس کو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا ، یہاں تک که سینکڑوں آدمی جوتیاں اور وردی کے کپڑے اور اپنر ہتھیار پھینک کر بھاگے ، تمام جنگل اور سڑک پر ہتھیار بکھرے ہوئے تھر اور ہر ہر قدم پر لاش پڑی تھی ۔ میں جو لشکر محارب کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا قصداً لاشوں کو دیکھتا تھا کہ شاید کوئی شناخت میں آوے مگر کوئی نامی آدمی نہیں مارا گیا ۔ البته دو لاشیں تلنگان

مک حرام کی نظر پڑیں اور میری دانست میں تخمیناً تین سوساڑھے تین سو آدمی غنیم کا مارا گیا اور سرکار کی طرف بجز ایک آدمی کے اور کسی کا نقصان نہیں ھوا ، چار توپیں دشمنوں کی اور تمام اسباب میگزین اور ڈیرہ و خیمه جو آنبه سوت پر کھڑا ھوا تھا سب چھین لیا مگر دو توبیں غنیم کے آدمی لے کر نجیب آباد بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر وھاں سے آگے بڑھا اور موضع بھاگووالہ پر پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں سے آٹھ میل نجیب آباد اور آٹھ میل نانگل تھی۔

بعد شکست کھانے احمد اللہ خاں مع چند سواروں کے جدا بھاگا اور شفیع اللہ خاں مع چند سواروں کے جدا بھاگا اور بہت سے سوار و پیاده سیدھے نجیب آباد کو بھاکے اور کچھ نانگل کی طرف گئے اور اکثر آدمی جو تیاں اور ہتھیار اور وردی پھینک کر جنگل میں چھپ گئے ، جب اس مقام پر لڑائی هو رهی تھی اور اس سے تھوڑی دیر پہلر میجر اساعیل صاحب ہادر نے نانگل کی طرف سے دشمن پر گولے مارے تھے جو فوج دشمن کی نانگل پر متعین تھی وہ بھی سراسیمہ ھو گئی تھی اور بہت سے بھاگ نکارے تھے کہ اس عرصه میں شفیع اللہ خال بھاگا ھوا نانگل میں پہنچا اور اس کے تهوری دیر بعد احمد الله خال پهنچا اور یه سب مل کر نجیب آباد آئے اور اسی وقت بھاگنے کی تیاری کی ۔ پانچ بجے تک جمله باغیان نجیب آباد سے بھاگ گئے ، دو ضرب توپ جو آنبه سوت سے بھگا کر لائے تھے اور چار ضرب توپ جو نانگل سے بھگا کر لائے تھے اور ایک ضرب توپ جو خاص نامحمود خال کی اردلی کی تھی ان توپوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور چودھری رندھیر سنگھ اور کرائی . صاحب مہتمم تار برق کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور نجیب آباد کی تمام رعایا شہر سے نکل گئی اور شہر بالکل خالی ہو گیا ۔ ﴿

نانگل کے گھاٹ سے سرکاری اسی تاریخ جنرل جون صاحب فوج کا اترنا کو خبر پہنچی که نانگل سے بھی غنیم اپنے خیموں کو استادہ چھوڑ کر بھاگ گیا ، اسی وقت میجر اساعیل صاحب کو حکم دیا که بھاری توپیں اور سامان حرب گنگا کے پار اتاریں چنانچه اس کی تعمیل ھوئی اور میجر اساعیل صاحب کا توپخانه اور پہلا پنجاب رساله مع بھاری توپوں کے پایاب گنگا اتر آیا اور رات کے وقت میجر ھوس صاحب بهادر نانگل سے اس لشکر میں آئے اور ملاقات کر کے اپنی فرودگاہ کو پھر گئے۔

اٹھارھویں تاریخ کو آسی قاعدہ اور سرکاری فتح بھاگووالہ سے اسکر کا کوچ بھاگووالہ سے نجیب آباد ھوا ، جب لشکر قریب مالن ندی کے پہنچا تو غنیم کی طرف سے تین آواز توپ کی آئی ۔ کچھ شک نہیں ہے کہ سردار باغیوں کے بالکل بھاگ گئے تھے اور تمام شہر خالی پڑا تھا ، مگر کچھ سپاھی پتھر گڈھ کے قلعے میں تھے ، جب انھوں نے بھاگنا چاھا تو توپیں چھوڑ دیں تاکہ ان کو بھاگنے کی فرصت نہ ملے ۔

جنرل جون صاحب بهادر نے اسی وقت برگیڈیر کوک صاحب کو حکم دیا که آگے جاویں ، چنانچه صاحب محدوح آگے بڑھ ، شہر بالکل خالی پڑا تھا ، جب قلعه پتھر گڈھ کی طرف بڑھ تو کچھ باغی قلعه میں سے بھاگتے دکھائی دیے ۔ ان کے تعاقب میں سواروں نے گھوڑے ڈالے اور تیس آدمی ان کے مارے ۔ شہر اور قلعه بالکل فتح ھو گیا اور سرکار دولت مدار کے قبضه میں اور قلعه میں سے چھ ضرب توپ اور گوله اور سامان حرب اور

شہر میں سے دو توہیں ایک احمد اللہ خاں کے دروازہ پر سے ، ایک آس کارخانہ میں سے جہاں توہیں بنتی تھیں اور ایک شہر اور قلعہ کے بیچ میں جو میدان ہے وہاں سے سرکار دولت مدار کے ہاتھ آئیں شہر نجیب آباد کا لٹ گیا اور تمام شہر میں بکثرت آگ لگ گئی ۔

شہر نجیب آباد میں آگ کا لگنا انہایت افسوس ہے کہ ہارے حکام کو اس طرح سے شہر کا جلانا منظور نہ تھا شاید اتفاقیہ آگ لگی اور بسبب اس کے کہ شہر خالی پڑا تھا اور پانی بھی وھاں بہت کم باب ہے آگ کے جھانے کا کچھ علاج نہ ھوا ، مگر عموماً یہ بات مشہور ھوئی کہ ھندوؤں نے جن کے گھر نواب نے جلا دیے تھے اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ کر قصدا آگم شہر میں آگ لگوا دی اور جو ریخ کہ ان کے دلوں میں تھا ، اس کا بدلہ بخوبی نکال لیا اور کچھ شک نہیں کہ ایسا ھی ھوا۔

قلعه پتھر گڈھ کا حال اِ مناسب ہے کہ قلعہ پتھر گڈھ کا بھی کچھ تھوڑا حال لکھوں ۔ نجیب خاں نے سنہ ۱۵۵۵ء میں یہ قلعہ بنایا ۔ سنہ ۱۵۵۸ء میں نجیب خاں سے اس قلعہ پر لڑائی ھوئی ۔ جھنکوراؤ سیندھیا اور ملہار راؤ مرھٹے نے چانڈی کے متصل گٹو مکھ گھاٹ سے اتر کر نجیب آباد کو اور اس قلعہ کو لوٹا تھا ، پھر شاہ عالم کے وقت میں ضابطہ خاں پر نواب نجف خال اور سیندھیا اور ٹکوجی مرھٹے نے چڑھائی کی اور پتھر گڈھ پر توپیں ماریں اور لوٹ لیا ۔ پھر سنہ سے ۱۵۰ء میں شجاع الدولہ نے اس قلعہ پر تسلط کیا پھر سنہ ۱۸۰۱ء میں سرکار دولت مدار انگریزی کا اس ملک پر تسلط ھوا پھر سنہ ۱۸۰۵ء میں ان ممک حراموں نے اس نواح میں غدر بچایا اب سنہ ۱۸۵۸ء میں ان ممک حراموں

نے اس خاندان کا نام نشان مٹا دیا ۔

جلال الدین خان اور سعد الله خان کا گرفتار هونا اور سارا جانا

انیسویں تاریخ کو خبر ملی که جلال الدین خاں بھائی محمود خاں کا اور سعد اللہ خاں جو پہلے

منصف امروهد تھا کوٹ قادر میں ھیں۔ اسی وقت جناب صاحب کلٹر بھادر اور میجر اساعیل صاحب بھادر کچھ سوار ساتھ لے کر آن کی گرفتاری کو گئے مگر پہنچنے سے پہلے آن دونوں نے اپنے تئیں ملتانی سواروں کے حوالے کر دیا تھا چنانچہ وہ دونوں گرفتار ھوئے اور گوروں کے پیرہ میں مقید ھوئے اور بیسویں تاریخ سے آن کا کورٹ شروع ھوا اور بعد ثبوت جرم کے جنرل جون صاحب بھادر کے حکم سے نور پور کے مقام ۲۳ تاریخ کو گولی سے مارے گئے۔

افران المحدود خال الدین خال جو ان کی سرداری اور حکومت ناعمود خال اور جلال الدین خال جو ان کی سرداری اور حکومت کے نشان هیں اڑا دیے جاویں تاکه سرکار کی کیال ناراضی آن پنشن دار بمک حراموں سے ظاهر هو اور لوگوں کو بخوبی عبرت هو ، چنانچه آسی تاریخ اس حکم کی تعمیل هوئی اور دیوان خانه جو بہت بڑا مکان اور حکومت کی جگه تھی اڑا دیا گیا۔ اسی تاریخ یه تجویز هوئی که ایک کمپنی سکھ اور توپخانه اسی تحت حکومت میجر اساعیل صاحب بهادر اور اول پنجاب رساله تحت حکومت کپتان هوس صاحب بهادر پتھر گڈھ میں رہے اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر جنٹ مجسٹریٹ انتظام نصف شالی ضلع کا اپنے ذمه لیں ، چنانچه صاحب بمدوح همراه آس فوج بمقام نجیب آباد مقیم رہے اور جناب صاحب کلکٹر بهادر نے بمقام نجیب آباد مقیم رہے اور جناب صاحب کلکٹر بهادر نے بمقام نجیب آباد مقیم رہے اور جناب صاحب جنٹ مجسٹریٹ

بہادر کی خدمت میں حاضر رہ کر آن کی اطاعت میں کام کرو، چنانچہ میں نے اس حکم کی تعمیل کی اور صاحب محدوح کی تابعداری میں حاضر رھا ۔

نگینه پر باغیوں کا جمع ہو جانا ا جب یه باغی نجیب آباد <u>سے</u> اور رندھیر سنگھ کی رہائی بھا کے میں تو نگیند ہوتے ہوئے دھامپور گئے اور رستہ میں احمد اللہ خال نے چودھری رندھیر سنگھ کو اپنی قید میں سے چھوڑ دیا اور وہ باعانت زمینداران پورینی نجیب آباد میں بہنچر اور لشکر میں شامل ہوئے ، نگینه والر بھی شہر کو خالی کر کے بھاگ گئے ۔ جب حرامزادہ ماڑے نے دارا نگر میں خبر سنی که فوج سرکاری نجیب آباد میں داخل ہوگئی تو اس نے سرکار کے مقابلہ کا ارادہ کیا اور دارا نگر سے مع اپنی تمام فوج کے براہ مجنور نگینہ کو آیا اور مجنور میں ہردیال جائے کو قتل کیا اور چند ہندوؤں کو گرفتار کر کے نگینہ لے آیا ، اور نگینہ کے باغوں میں مورچے قائم کیے اور احمد اللہ خاں کے بلانے کو سوار بھیجے اور جتنی نوج که متفرق ہو گئی تھی اور جتنے باغی فرار ہوئے تھے سب کو بلا کر جمع کیا ، چنانچہ سب باغی یعنی ماڑے خاں اور قاضی عنایت علی اور دلیل سنگھ گوجر اور احمد الله خال اور شفيع الله خال اور حبيب الله خال اور كان خال اور نتھو خاں متعینہ افضل گڈھ کل اپنی جمعیت اور توپوں کو لے کر بمقام نگینہ جمع ہوئے ۔ مگر نامحمود خاں نگینہ پر نہیں آیا بلکه سیوهاره میں جا کر مع ایک ضرب توپ اور کچھ سواروں کے مقیم ہوا ۔ اور بیسویں تاریخ رات کے وقت جناب صاحب کلکٹر بھادر کو بذریعہ مخبروں کے جو جناب ممدوح نے مقرر کر رکھے 🕆 تھے مفصل خبر غنیم کے ھر ایک مورچه اور توپوں کی تعداد کی نجیب آباد میں پہنچی اور میر اشرف علی ساکن نگینہ نے جو نواح نگینه میں موجود تھا اور سرکار کے خیر خواھوں میں ہے مفصل حالات کی عرضی بحضور جناب صاحب کلکٹر بہادر روانه کی نفرضکه جمله حالات نگینه کے بخوبی بمقام نجیب آباد دریافت ھو گئر۔

نگینه کی لڑائی اور سرکارکی فتح | اکیسویں تاریخ کو فوج کا نجیب آباد سے نگینہ پر کوچ ہوا - آسی ترتیب سے ہراول اور عقب اور یمین ویسار لشکرکا روانہ ہوا ۔ جس وقت که لشکر نہر کے پل پر پہنچا جہاں سے نگینہ تین میل رہتا ہے جوانان سیبر مینیر نے فی الفور پل پر درختوں کی ٹمنی کاٹ کر ڈالس اور توپ خانہ اسی اور رائفل کی پلٹن پل پر سے اتر گئی ۔ اس وقت غنیم کے سوار دکھائی دیے ۔ فی الفور ، رساله ڈرگون اور دو ضرب توپ اور جوانان محاربه متفرق دائیں ھاتھ کی طرف متعین ھوئے اور سواران ملتانی بائیں ھاتھ پر اور اور توب خانه محاصرہ آگے بڑھایا گیا۔ باغیوں کی طرف سے گوله چلنا شروع ہوا ۔ سرکار کی طرف سے بھی توپ سر ہوئی نہ اور ؍ رائفل کی بلٹن اور پہلی پلٹن پنجابی آگے بڑھی اور سترہ پلٹن اس کی تائید میں رھی ۔ پلٹن بیادگان سکھ نے آگے بڑھ کر باڑ ماری ۔ غنیم سراسیمه هو کر بھاگ نکلا \_ داہنی طرف سے سرکاری فوج نے بڑھنا شروع کیا اور کپتان کیوڑٹین صاحب بہادر نے ملتانی رساله کے سوار ساتھ لے کر بائیں طرف کو رخ کیا ۔ غنیم کی فوج بے اختیار بھاگی جاتی تھی اور صدھا آدمی مارے جاتے تھے۔ تمام مورچہ دشمن کے سرکار کے قبضے میں آ گئے ۔ ے پلٹن رائفل اور پہلی پلٹن پنچابی نے یورش کر کے پانچ توپیں غنیم کی ایک مورچہ پر سے چھین لیں اور کپتان بٹ صاحب بہادر نے بمعیت جوانان کاربیز ورش کر کے فوج غنیم کے بائیں طرف سے دو توہیں اور دو جزائل میں اور ایک توپ ماڑے کے مکان میں سے سرکار کے قبضر نیں آئی ۔ جس فوج نے دائیں طرف سے غنیم پر یورش کی تھی اور باغی بھاگے جاتے تھے اس وقت سرکاری فوج متصل پکے ہاغ کے جو بائیں کے نام سے مشہور ہے پہنچی اس باغ میں کچھ لوگ مسلح شہر سے بھاگ کر آن چھپے تھے اور کچھ باغی بھی بھاگتے وقت گھس گئے تھے ۔ منجملہ ان کے عنایت رسول جو نامی باغی اور مشہور اور حرامزادہ تھا مع جان مجد اپنے ملازم کے اس باغ میں گھس گیا تھا ۔ جب سرکاری فوج کے چند سوار اس باغ کے قریب پہنچے تو اس نے یا اس کے نوکر نے آن سواروں پر بندوق فیر کی ۔ اس وقت یقین ھوا کہ اس باغ میں باغی چھپے ھوئے ھیں ۔ سرکاری فوج نے اس باغ میں جا کر قریب پچاس ساٹھ آدمی کے قتل کیا اور ساٹھ ستر آدمیوں کو زندہ پکڑ کر گولیوں سے مار دیا ۔ عنایت رسول مع اپنے نوکر کے مارا گیا اور اکثر آدمی قاضی محلہ کے جو اس باغ میں جہ کے مارا گیا اور اکثر آدمی قاضی محلہ کے جو اس باغ میں سے نکلیں آن سے کسی نے کچھ مزاحمت نہ کی ۔

تار برق واله صاحب کا زندہ ملنا کپتان کیورٹین صاحب بھادر نے جو ملتانی رجمنٹ کے سوار لے کر بائیں طرف گئے تھے چار میل تک باغیوں کا تعاقب کیا ۔ موضع مجھیڑہ کے نیچے دھام پور کی سڑک پر چار توپ اور چھ ھاتھی غنیم کے چھین لیے اور جس قدر لوگ ھاتھیوں پر سوار تھے سب کو قتل کیا اور کرانی صاحب مہتمم تار برق جو نا محمود خاں کی قید میں تھا منجملہ انھیں ھاتھیوں کے ایک ھاتھی پر سوار تھے ۔ کپتان صاحب صحیح و سلامت اس کو لشکر میں لے آئے ۔

جس روز نگینه میں لڑائی هوئی ہے آس روز باغیوں کو سرکاری فوج آنے کا یقین نه تھا اس لیے دلیل سنگھ گوجر باغی مع ایک توپ اور سو سواروں کے رسد لینے کو بڈھ پورہ گیا تھا اور وہاں کے مہاجنوں کو لوٹ کر نگینه پھرا آتا تھا۔ اس عرصے میں غنم

کی شکست ہو چکی تھی ۔ جب دلیل سنگھ موضع شریف الملک پور عرف قاضی والے کے پاس پہنچا چند سرکاری سواروں نے اس کا تعاقب کیا اور توپ اس سے چھین لی اور سب سواروں کو مع دلیل سنگھ کے بھگا دیا ۔ اس لڑائی میں پندرہ توہیں اور کل میگزین سرکار کے قبضہ میں آئیں اور ایک توپ جس کو باغیوں نے نیا بنایا تھا اور چھوٹنے کے وقت پھٹ گئی تھی میدان ٹیں سے ٹوئی پڑی پائی ۔

جناب کپتان هوس صاحب بهادر کا بذه پور جانا اور سعد الله خان کو مارنا

جس وقت نگینه پر لڑائی شروع هونے کو تھی نجیب آباد میں میجر هوس صاحب بہادر نے اپنے

رجمنٹ کے سوار ساتھ لے کر بڈھ پورہ کو کوچ کیا تھا۔ اس اراد بے
سے کہ باغی اس طرف سے بھاگنے نہ پائیں۔ افسوس ہے کہ
صاحب کے پہنچنے سے بہت پہلے دلیل سنگھ بڈھ پورہ سے پھر چکا
تھا۔ میجر صاحب نے بڈھ پورہ کے جنگل میں تلاش کیا تو سعد اللہ
خاں سابق تھانہ دار نگینہ جو باغیوں کی طرف سے سپرنٹنڈنٹ
پولیس تھا جنگل میں بھاگتا ھوا ملا اور اسی جگہ مع ایک اور
سوار کے مارا گیا۔

شہر نگینہ کا انتظام اللہ عبرد فتح ھونے نگینہ کے جناب صاحب عسٹریٹ بہادر اور جناب اندر سین صاحب بہادر برگٹ میجر سع سپاھیان پلٹن خاکی کے شہر نگینہ میں تشریف لے گئے اور سید تراب علی تحصیلدار کو واسطے انتظام شہر کے اپنے ساتھ لیا اور شہر کی ناکہ بندی کر کے جیسا کہ چاھیے انتظام شہر کا فرمایا اور تین سو آدمی شہر میں سے گرفتار کیے ۔ آن میں سے چون آدمی اسی وقت مارے گئے اور باقیوں نے اسی وقت رھائی پائی ۔ اسی وقت جناب صاحب محسٹریٹ بہادر نے مولوی عبد علی رئیس نگینہ وقت جناب صاحب محسٹریٹ بہادر نے مولوی عبد علی رئیس نگینہ کو جو خیرخواہ سرکار تھے تلاش کر کے بلایا اور اپنے لشکر میں

رھنے کا حکم دیا اور جہاں تک ممکن ھوا آن کے گھر کو بھی لٹنے سے بچایا باقی تمام شہر نگینہ کا شام تک لٹنا رھا۔ اس لڑائی میں سرکار کی جانب سے بہت کم نقصان ھوا ، مگر افسوس ہے کہ لفٹنٹ کا سٹلنگ صاحب بہادر اس معرکے میں بہت دلاوری سے کام آئے۔

رات کے وقت جناب صاحب کلکٹر و مجسٹریٹ بہادر نے مولوی قادر علی تحصیلدار نگینه کو بدستور نگینه کی تحصیلداری پر مامور کیا اور سید تراب علی تحصیلدار مجنور کو حکم دیا که تم نگینه میں ٹھہرو اور تمام تحصیل و تھانه جات متعلقه تحصیل نگینه کا انتظام کرو اور جس قدر که آدمی مناسب سمجھو نوکر رکھ لو۔ چنانچه سید تراب علی نے بخوبی انتظام کیا جس سے حکام بخوبی راضی رہے دھام پور کو لشکر کا کوچ مبح بائیسویں تاریخ کو لشکر نے نگینه سے کوچ کیا اور دھامپور پہنچ کر مقام ھوا۔ ایک توپ جو نگینه سے کوچ کیا اور دھامپور پہنچ کر مقام ھوا۔ ایک توپ جو نا محمود خال کے ساتھ سیوھارہ کی طرف گئی تھی اور وھاں سے بھاگتے وقت رسته میں رہ گئی تھی اس کی اطلاع زمینداران موضع گنگا دھر پور پرگنه سیوھارا نے چودھری پرتاپ سنگھ کو دی۔ انھوں نے اپنے آدمی متعین کر کے اس توپ کو منگا لیا اور یہ بھی معلوم ھوا کہ جمله باغی اس ضلع سے بھاگ گئے اور مراد آباد کی طرف چلے گئے۔

کل لشکر کا مراد آباد کو کوچ جو که مراد آباد سی فیروز شاه کرنا می مراد آباد کی طرف کوچ کیا اور جناب مسٹر الگزینڈر شکسپیئر صاحب جادر نے بمقام نور پور تمام ضلع کا انتظام اپنے ذمیے لیا اور لشکر سے جدا ہوئے ۔ جنرل جون صاحب بهادر نے هارمے جناب صاحب کلکٹر بهادر کی کہال احسان مندی ظاہر کی که آپ نے هم کو بخوبی مدد دی اور بسبب واقفیت ضلع کے خبروں کے پہنچانے استان ماد دی اور بسبب واقفیت ضلع کے خبروں کے پہنچانے

آسی وقت جنرل جون صاحب بهادر نے فوج مقیم میران پور کو جو مقابله گھاٹ دارا نگر پایاب کی حفاظت کرتی تھی حکم دیا که دریا عبور کر کے بجنور میں داخل ہوں ۔ چنانچہ پچیسویں تاریخ کو آس فوج نے عبور کیا ۔

جناب مسٹر الگزنڈر شکسپیئر صاحب بهادر اور جناب مسٹر جارج پامر صاحب بهادر کا بفتح و فیروزی بجنور میں داخل هونا

جناب صاحب کلکٹر بھادر نے جس قدر توپیں فتح نگینہ سیں ھاتھ آئی تھیں جنرل جون صاحب سے اپنے قبضہ میں لیں اور باوجودیکہ کس

وقت سب فوج کا کوچ مراد آباد کی طرف ہو گیا مگر صاحب ممدوح به کہال دانائی و دلاوری سب توپوں کو اپنی حفاظت میں لے کر پیسویں جون کو بجنور میں داخل ہوئے ۔ جس انتظام سے توپیں آئی تھین ہر شخص اُس کو دیکھ کر تعجب کرتا تھا ۔

جناب مسٹر جارج پامر صاحب بہادر جنٹ مجسٹریٹ نے اسی قلیل عرصه میں نجیب آباد اور کیرت پور اور منڈاور وغیرہ کا بخوبی انتظام کیا اور تھانه اور تحصیل اور چوکیات بٹھا کر آسی تاریخ بجنور میں تشریف لائے اور میں بھی هم رکاب صاحب محدوح بجنور میں پہنچا اور چھبیسویں تاریخ سے کچھری صدر امینی کی کھول دی۔

چھبیسویں تاریخ کو فوج مقیم میراں پور اور کپتان سیج صاحب بهادر اور سواران رساله پولیس اور اٹھائیسویں تاریخ کو میجر ھوس صاحب بهادر مع چار ضرب توپ بجنور میں داخل ھوئے ۔

ضع میں اس قدر جلد انتظام اپریل کا مہینہ نہیں گزرنے پایا تھا مونا نادرات سے ہے کہ جناب مسٹر الگزنڈر شکسپیٹر صاحب بهادر کی حسن تدبیر

اور سعی و کوشش سے تمام ضلع میں امن ہو گیا ۔ تمام ضلع میں نهانه جات اور چوکیات اور تحصیلیں قائم هو گئیں اور هر ایک جگه ر مالگذار سرکار تحصیل هونا شروع هو گیا ـ یه وقت بهت نازک نھا کہ رعایا کی تسلی اور باغیوں کی سزا دھی دونوں ساتھ ھوتی ٹھیں۔ یه دونوں کام ایسر شائسته تدبیروں شے انجام پائے که هر ایک کے دلوں پر حکومت اور قوت سرکارکی دہشت ہر دم بڑھتی گئی اور اسی کے ساتھ رعایا تسلی و دلاسا پاتی گئی ۔ خیال کرنا چاہیر کہ یہ ضلع بالکل ملا ہوا ہے بہاڑ اور بہت بڑے بڑے جنگلوں سے جبکہ سرکار کی بخوبی عملداری تھی جب بھی اکثر ڈاکو اس میں رہتے تھے ۔ اب که کثرت باغیان کی اس ضلع میں تھی ایسا خیال میں گزوتا تھا کہ اس ضلع کے بہت لوگ جو ضلع سے واقف ہیں جنگل میں چلے اجائیں کے اور نئر سرمے سے ایک جاعت ڈاکوؤں کی پیدا ہو جاوے گی ـ صرف ان دونوں حاکموں کی حسن تدبیر تھی کہ ان خرابیوں میں سے کوئی بھی ہونے نه پائی اور جس قدر که آدمی جنگل میں چلے گئے تھے سب جنگل سے نکل کر اپنے اپنے سکانون میں آ گئے اور اپریل کا سہینہ گزرنے سے پہلے جنگل کی راہیں سب صاف ہو گئیں اور کوٹ دوار اور لال ڈھانگ کی منڈیوں میں بخوبی تجارت اجاری هو گئی ـ ایسا جلد ضلع کا انتظام هونا ایک نادرات اور بهت بڑا اثر ان دونوں صاحبوں کی حسن تدبیر کا ہے۔ اب مناسب ہے الله میں بھی اپنی کتاب کو ان دونوں با انصاف اور مدبر حاکموں اکی دعائے ترتی عمر و دولت اور اقبال پر ختم کروں۔

عامے نربی عمر و دولت اور اقبال پر خم دروں۔ دولت و فتح و ظفر اقبال و جاہ و منزلت

در تضاعف باد دایم ختم کردم بردعا

خ<u>انمه /</u> جو ا*س ک*ہ دنیا میں پیش آوے آدمی کو لازم ہے کہ اس پر غور کرے اور اس کا مال اور نتیجہ سوچے اور اس سے ایک نصیحت

کی بات سمجھ لر ۔ یہ ہنگامہ فساد جو پیش آیا صرف ہندوستانیوں آ نا شکری کا وبال تھا۔ اس زمانه کے بہت سے آدمی ایسے هیں ک سرکار دولت مدار انگریزی هی کی عملداری میں پیدا هوئے اور بهد سے ایسے ھیں کہ انھوں نے سرکار ھی کا عملداری میں ھوش سنبھا ہے۔ غرضیکه هندوستانیوں نے آنکھ جو کھولی تؤ سرکار هی ؟ عملداری کو دیکھا اور کوئی عملداری نہیں دیکھی ۔ تاریخ دیھکنے اور کتابوں سے پچھلے حالات دریافت کر کے عبرت پکڑنے کا ہندوستار میں مطلق رواج نہیں رہا ۔ اس سبب سے تم لوگ نہیں جانتے تھے ک مجهل عملداريوں ميں كيا كيا ظلم اور كيا كيا زيادتياں هوتي آؤ ۔ ھین ۔ کوئی شخص کیا امیر اور کیا غریب چین سے نہیں رہتا تھا اگر تم یچھلی عملداریوں کے ظلم و زیادتیوں سے واقف ہوتے ت سرکار انگلشیه کی عملداری کی قدر جانتر اور خدا کا شکر ادا کرتے مگر تم نے کبھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا اور ہمیشہ ناشکری کرنے رہے ۔ اس لیے خدا نے اِس نا شکری کا وبال تم ہندوستانیوں پر ڈاا اور چند روز سرکار دولت مدار انگاشیه کی عملداری کو معطل کر ت یچهلی عملداریوں کا نمونہ دکھلایا ۔ اے باشندگان ضلع مجنور! ا خیال کروکه اس ضلع میں تین حالتیں گذر گئیں ۔ چند روز تعطا عملداری رها که کسی کی عملداری کو زور و طاقت نه تهی ـ ام زمانہ میں خیال کرو کہ باہم رعایا نے کس قدر اپنے ہم جنسور پر ظلم و زیادتی کی ۔ هزاروں گهر لوث لیر اور بیسیوں گاؤ: جلا دیے ۔ سینکڑوں آدمی مارے گئے ۔ ہزاروں آدمی لٹ کر فقیم ہوگئے ۔ کسی کا مقدور نہیں تھا کہ ایک گاؤں میں سے دوسرے گاؤ. تک بے خطر راستہ چل سکے ۔ پھر مسلانون نے اول اور آخر ام ضلع میں زور پکڑا اور جو بہت بڑے موروثی نواب کہلاتے تھے آ گویا آنھی کے بزرگوں نے اس ضلع کو بسایا تھا آنھوں نے عملدار کی۔ آن کی عملداری کا مزہ دیکھ لیا کہ کس قدر ھندو اس ضلع تے

تباه و برباد اور قتل اور غارت هوئے ۔ بڑے بڑے رئیس اس ضلع کے تباہ و برباد ہو کر جلا وطن ہوگئر ۔ بیسیوں مندو نے گناہ پکڑے گئر اور مارے گئر اور مال اسباب گھر سب لٹ گئر۔ مسلانوں کو جو اس وقت میں آن نوابوں کے ھاتھ سے نقصان نہیں پہنچا۔ یہ بات بھی ایک مصلحت کی تھی که وہ بد ذات جانتے تھے کہ کسی طرح مسلان ھارے برخلاف نہ ھو جائیں ۔ اگر خدا نخواسته آن کی حکومت کو ذرا بھی پائداری ہو جاتی تو تم مسلمان بھی دیکھ لیتے کہ اُنھی تمھارے ہم مذہب لوگوں سے تم پر کیا کیا زیادتیاں اور کیا کیا ظلم ہوتے ۔ ان نوابوں کی علمداری کے درمیان میں چند روز هندوؤں کا غلبه اور زور هو گیا اور چودھریوں نے اس ضلع میں ان دنوں حکومت کر لی۔ تم نے ہدوؤں کی حکومت کا مزہ چکھ لیا کہ ان کے ھاتھ سے مسلانوں پر کیا گذرا اور کتنے گھر لٹے اور کتنے گاؤں مسلمانوں کے جلے اور جورو بیٹی تک کی بے عزتی ہوئی تم سچ بتاؤ کہ سرکا انگلشیہ نے چون برس اس ضلع میں عملداری کی ۔ کسی شخصی ھندو مسلمان نے کسی قسم کی تکلیف اور ایذا پائی ؟ پھر تم یہ خیال نه کرو که ان هی ایام غدر میں ان هندوستانیوں کی حکومت نے یه آفتیں تم پر ڈھائی تھیں ۔ اگلے بڑے بڑے بادشاھوں کی عملداریوں کا حال تاریخ کی کتابوں سے دیکھو کہ آن منتظم عملداریوں میں کیا کیا ظلم اور کیا کیا آفتیں رعایا پر رہتی تھیں۔ یہ آرام جو سرکار دولت مدار انگلشیه کی عملداری میں تھا اس کا لاکھواں حصه بهی نصیب نه تها ـ دیکهو سرکار انگلشیه کی عملداری میں هندو مسلان سب امن سے اور آسائش سے رہتے ہیں : کوئی زبردست ، زبردست پر ظلم نہیں کر سکتا۔ هر شخص اپنر اپنر مذهب کے موافق خداکی یاد اور پرمیشر کی پرستش مین مصروف ہے۔ کوئی کسی سے معترض نہیں ۔ هندو اپنر مذهب کے موافق شیوالر بناتے هیں اور پوجا

کرتے ھیں۔ مسلمان اپنے مذھب کے موافق مسجدیں بناتے ھیں اذائیں دیتے هیں ، تمازیں پڑھتے هیں ـ كوئى روكنے والا اور منع كرنے والا نہیں ۔ سوداگر آپنے تجارت کے کام میں مشغول ھیں ۔ لا کھوں روپید کا مال ایک بلہ ہے ضغیف گاشتہ کے ساتھ کر کر ہزاروں کوس بھیجتے میں اور نفع اٹھاتے میں ۔ کسی ڈاکو ٹھگ کا اندیشہ نہیں رها \_ رسته کیسر صاف هیں که رات کو عورتیں هزاروں روپیه کا زیور یہنے ہوئے گاڑی میں بیٹھ سنزلوں چلی جاتی ہیں اور کچھ کالٹیکہ نہیں ہوتا۔ زمیندار کاشتکار اپنی کھیتی کے کام میں مشغول ہیں۔ جو روپیه مال گذاری کا آن سے ٹھہر گیا آس سے زیادہ ایک حبہ بھی کوئی نہیں لیتا ۔ غرضکه یه انصاف اور یه آسائش اور یه آزادی اور یه عدم مزاحمت ہرکسی کے حال اور قال اور مذہب اور ملت سے جیسا کہ \* ھاری سرکار انگاشیہ کے عہد میں ھے کسی کے عہد میں نہیں ھوا ۔ اتم لوگوں نے اللہ تعالنی کے ان احسانات کا شکر ادا نہیں کیا ۔ آس کا وبال تم پر پڑا اور چند روز تغیر عملداری کرکے تم کو مزا چکها دیا ۔ حکمت اللهی اس میں یه تھی که اب تم هاری سرکار انگلشیه کی عملداری کی قدر جانو اور اس کے سایه حایت کو / اپنے سر پر ظل ہا سے بہتر سمجھ کر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔

هندوستان میں آکثر یہ طریق رہا ہے کہ جب کوئی زبردست کسی ملک پر قابض ہوا تو رعایا نے اُس کی اطاعت قبول کی اور سب لوگ اس کے ساتھی ہوگئے ۔ جب وہ چلا گیا اور دوسرا آیا پھر اُسی کے مطیع دوئے ۔ سمجھو اس بات کو کہ یہ امر سرکار دولت مدار انگلشیہ کی عملداری کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ۔ اگلی هندوستانی عملداریوں میں رعایا کو آزادی حاصل نہیں تھی ۔ هر طرح پر حاکم وقت کے ظلم و زیادتی اور بے جا حکومت میں دیے ہوئے رہتے تھے ۔ تمام مال اسباب رعایا کا در حقیقت آن طالموں کا تھا کہ جس کا چاہتے تھے ضبط کر لیتے تھے اور جس سے ظالموں کا تھا کہ جس کا چاہتے تھے ضبط کر لیتے تھے اور جس سے

چامتے تھے تقصیر بے تقصیر ڈانڈ لیتے تھے ۔ ایسی عملداری کا کچھ حق رعایا پر نہیں هوتا برخلاف هاری سرکار انگلشیه کی عملداری کے که اس میں عام رعایا کو آزادی حاصل ہے ۔ هر شخص اپنی ﴿ چیزکا آپ مالک ہے اور وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے - سرکار دولت مدار انگلشیہ جس طرح اپنا حق محفوظ رکھتی ہے اسی طرح حقوق رعایا کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اگر ایک ادنی چار سرکار کی رعیت کا یه جانتا ہے که ایک پیسه بھی میرا سرکار نے ناحق لے لیا ہے تو اس کی نالش خود سرکار پر کر کر اینا انصاف یا سکتا ہے۔ گویا اس عملداری میں رعایا اور حکام سب شریک هیں۔ اس قسم کی عملداری کا ایک حق رعایا پر هوتا ہے جس کا ادا کرنا هر ایک رعیت پر واجب ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ایسی عملداری کی رعایا کو طرفداری اپنے گور بمنٹ کی واجب اور لازم ہوتی ہے اور نہ کرنے کی صورت میں محرم اور قصور وار ہوتا ہے۔ پس اس نازک وقت میں سب هندوستان کی رعایا کو واجب تھا کہ سرکار انگلشیہ کی طرف داری کرتی اور جو حق عملداری سرکار کا آن کے ذمه تھا ۔ **ا**س کو ادا کرتے اور طرفداری کے یه معنی ہیں که جہاں تک هو سکتا سرکار کی امداد و اعانت کرتے اور مخالفین سرکار کو مدد نه دیتر اور یه تمام رعایا هندوستان کی ایک بهت اچهی کمک هوتی جو ھر جگہ مخالفین سرکار کے دفعیہ کو مستعد رہتی تاکہ سرکار زیادہ تر رعایا کے حال پر متوجہ ہو کر ہندوستان کی رعایا کو اس سے بھی زیادہ آزادی اور عزت دیتی ۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی خوبی ، رعیت پروری اور انصاف گستری ہے ایسا ھی رعایا کا انمان اپنی اگوریمنٹ کی طرفداری ہے۔ تم لوگ اس سے غافل رہے بلکه اس کے برعکس کیا اور تمام اپنے هم وطنوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا ۔ اے کاش! اگر تم ایسا نہ کرتے تو یہ روز بد جو تم کو ﴿ بسزائے تمھارے اعال کے نصیب ہوا ہے کیوں ہوتا ۔ اب بھی تم لیکو چاہیے کہ حق گورنمنٹ ادا کرو اور جو روسیاھی تم کو گورنمنٹ سے حاصل ہوئی ہے اس کو آب زلال اطاعت اور فرمان برداری اور الم دلی طرفداری گورنمنٹ سے دھوؤ تاکہ نتیجہ نیک پاؤ ہے

مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشت است پند بر دیوار

اعلان ً ا واضح ہو کہ بعوض اس خبر خواہی کے کہ جو اس ہنگامہ میں ان تین ملازمان سرکار دولت مدار سے ظہور میں آئی سرکار دولت مدار نے عوجب رپورٹ جناب مسٹر الگزنڈر شکسیئر صاحب سادر دام اقباله مورخه پانچویں جون سنه ۱۸۵۸ء نمبر ۵۹ و تئیسیوں جون سنه ۱۸۵۸ء کمبر ۵۵ اور رپورٹ جناب صاحب کمشنر مهادر روهیلکهنڈ دام اقبالهم مورخه یکم جولائی سنه ۱۸۵۸ء اور ربورث حکام عالی مقام صدر دیوانی عدالت مورخه انیسویں جون سنه ۱۸۵۸ء نمبر ۳۳ر اور حکم گورنمنٹ مورخه بارهویں جولائی سنه ۱۸۵۸ء نمبر ہے٣٣ سید احمد خان صدر امین مجنور کو عهده صدر الصدوری مراد آباد پر مقرر فرمایا اور علاوہ اس کے دو سو روپیه ماهواری پنشن حین حیات آن کے اور آن کے بڑے بیٹر کے مقرر فرمائے اور محد رحمت خال ڈپٹی کاکٹر مجنور کو دیمات زمینداری متصل خورجه ضلع بلند شمهر میر جس کی جمع ماگذاری پایخ هزار روبیه سالانه سے کم نه هو مرحمت ہونے تجویز فرمائے اور میر تراب علی تحصیلدار کو اوبر عہدہ فاخرہ ڈپٹی کاکٹری و ڈپٹی محسٹریٹی کے متاز فرمایا اور دیمات زمینداری ضلع آگرہ میں جس کی جمع مالگذاری ڈھائی ھزار روپیہ سالانہ سے کے نه هو مرحمت هونے تجویز فرمائے چنانچه اس کی منظوری بموجم چٹھی صاحب سیکرٹری گورنمنٹ مورخه انتیسویں جولائی سنه ۱۸۵۸م ممبر ۲۵.۳ آگئی ـ اب دیکھو ہاری قدردان گورنمنٹ کی قدردانی کو کہ جن لوگوں نے اس ہنگامہ میں اپنی خیر خواہی ظاہر کیا کس قدر آن کی قدر و منزلت بؤهائی ـ